## عقیدہ علم،اصلاح،اخلاق اورادب پربینیسسالہ مطالع، تجزياور تجي كانجور



افادات علميه

مُفْتِي عَلَيْ عِنْ الْحَالَ

(خلیفه مجاز حضرت مولانا سیدابوالحسن علی ندوی طاب ژاه)



نَافِعُ لِلْصِيفَانِ الْمُ

النافظ اليجوكيشناخ سنث إسلام آبار





# عقیدہ علم ،اصلاح ،اخلاق اورادب پر پینیتیس سالہ مطالعے ، تجزیداور تجریح کانچوڑ

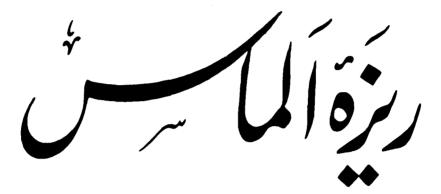

افا دات علميه

مُفْقِ عُكِلِسِ خِنْلِخُالَ

(خليفه مجاز حضرت مولا ناسيدا بوالحن على ندوى طاب ژاه)

نَكَا لَهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ ال











متفرقات: ١

سلسلهاشاعت:

ريزةالماس

نام كتاب:

مُفتى مُحرِيعِبِ خان

افادات علميه:

616

صفحات:

و2014/مارم 2014ء

سال اشاعت:

محمدا درنگ زیب اعوان

پروف ریڈرومرتب فہارس:

0300-5203983

نديم اقبال

كمپوزنگ وژيزائننگ:

0342-9206176

ندوة المصنّفين، اسلام آباد

مطبع:

بى يى ان پرنسٹ رز، لا مور

=/1500 رویے

قيت

ملنے کا پیتہ: ادارهالمناد شفيع يلازه بينك رودُ صدرراوليندُي

0333-5134333 051-5111725













| صفحه | عنوان                                                                                                           | تمبرشار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 27   | خطبه                                                                                                            | 1       |
| 28   | ر نه پوچینسخه مرجم جراحت دل کا                                                                                  | 2       |
| 29   | نعت النبي مَنَّالِيْنِ مِن الشِيرِ مِن الشَّرِيرِ مِن الشَّرِيرِ مِن الشَّرِيرِ مِن الشَّرِيرِ السَّرِيرِ السَّ | 3       |
| 33   | موضوعات                                                                                                         | 4       |
| 34   | لَهُ الْمَكَارِمُ وَالْحَوْضُ وَالشَّفَاعَةُ وَاللِّوَا.                                                        | 5       |
| 35   | رشحات                                                                                                           | 6       |



### (عقائد)

| 39 | دوبا تیں، <sup>ج</sup> ن میں بہت احتیاط در کارہے.                 | 7  |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 40 | سلطان صلاح الدين ايوني رئيلية اورضح عقيد كى ترويج.                | 8  |
| 40 | معتزله کے وضع کردہ پانچ بنیادی اُصول اوران کا انہی ہے انحراف.     | 9  |
| 42 | حنفیه کثر الله سوادهم کے نز دیک خلافت را شده کا انکار.            | 10 |
| 43 | جن مشائخ کے عقائد ہی اہل السنة والجماعة کے مطابق نہ ہوں وہ دوسروں | 11 |
|    | کی کیار ہنمائی کریں گے؟                                           |    |
| 44 | شفاعت، برحق اوراسے ماننا صحیح عقیدے میں شامل ہے.                  | 12 |









|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 45 | شفاعت کبری تو حضرت رسالت پناه مَالْتَیْمَ ،ی کاخصوصی مرتبه اور مقام ہے. | 13 |
| 47 | د جال ایک متعین فرد ہے .                                                | 14 |
| 48 | کیا آخرت میں اہل ایمان کواللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی؟                | 15 |
| 49 | حضرت رسالت مآب مَنْ لِيَّا كُنْ أُمِّى ''ہونے كى وضاحت.                 | 16 |
| 50 | کیا بروز قیامت، ہرمومن کے اعمال کاوزن ہوگا؟                             | 17 |
| 51 | جہنم موحدین سے خالی ہوجائے گی کہ کا فروں سے؟ ایک شہے کا جواب.           | 18 |
| 52 | جب خلافت راشدہ کی تو ہین برسر منبر کی جانے گئے توضیح عقیدے کا تحفظ      | 19 |
|    | اورتشهير ضرور کرنی چاہيے.                                               |    |
| 54 | قیامت سے بل بے شار جھوٹوں سے اُمت کا واسطہ پڑے گا.                      | 20 |
| 57 | بروز قیامت کن کن کومنصب شفاعت پر فائز کیا جائے گا؟                      | 21 |
| 66 | عملی منافق اوراع ققادی منافقبدتر کون؟                                   | 22 |
| 67 | جنات کے وجود کا انکار گمراہی ہے.                                        | 23 |
| 68 | دورنبوی مَالِیْنِم کی تین خواتین جو بهت نمایاں نظر آتی ہیں.             | 24 |
| 72 | ايك سوال اوراس كا جواب.                                                 | 25 |
| 72 | روضهٔ مبارک پردعا کی درخواست!                                           | 26 |
| 73 | توحیدالٰہی کے چارمراتب.                                                 | 27 |
| 76 | رسالت ياعقل.                                                            | 28 |









#### تفسير القرآن الكريس

| 79 | علامه زمشری کی تفسیر'' کشاف''سے شدید بے زاری کی وجوہ.                       | 29 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 80 | تغظيم وتقدّس نبوى مَالطَيْظِ اورعلامه زمخشري!                               | 30 |
| 81 | وَالَّذِي اَخْرَجَ الْمَرْعٰي • فَجَعَلَةٌ غُثَاءً اَحْوٰى كَالطِفْتْسير.   | 31 |
| 82 | كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ كَيْ تَفْسِر مُولا ناروم بِئِيلَةً كَى زبانى. | 32 |
| 83 | ع مے خانے کامحروم بھی مرحوم رہے گا.                                         | 33 |
| 85 | حضرت شاہ ولی اللہ ﷺ کی کتاب'' تاویل الاحادیث'' سے مفسرین نے                 | 34 |
|    | استفاده بین کیا.                                                            |    |
| 86 | بعض صوفیاء کے عقیدے میں بگاڑ اور صاحبِ روح المعانی!                         | 35 |
| 87 | قبضِ ارواح کی مختلف صورتیں .                                                | 36 |
| 89 | حضرت هبار بن اسود رخالتُهُ؛ كا نام معذبين ميں شار كرنا درست نہيں.           | 37 |
| 92 | کیاد نیامیں قر آن کریم کی دولا کھ تفاسیر موجود ہیں یا کھی گئی ہیں؟          | 38 |
| 94 | كيا واقعه معراج ميں حضرت رسالت مآب مَلْ يَثِيْمُ كورويت بارى تعالى كا       | 39 |
|    | شرف حاصل ہوا تھا؟                                                           |    |
| 95 | کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کی پیشینگوئیاں کرنے والے جاہل صوفیاءاور           | 40 |
|    | متعصب مولوی!                                                                |    |
| 97 | کیاصالح بندوں کو جنت میں رویت باری تعالیٰ نصیب ہوگی؟                        | 41 |







| The second | SF.  |
|------------|------|
| - <b>1</b> | فهرس |

| 42 | کیا میدان جہاد میں شہید ہونے والا اور الله کی راہ میں وفات پانے والا | 99  |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----|
|    | د دنو ں مجاہد، اَجروثواب میں برابر ہیں؟                              |     |
| 43 | قر آن کریم حفظ کرناز بادہ ضروری ہے یااس پڑمل کرنا؟                   | 100 |
| 44 | علامه شهاب الدين آلوسي رئيطية اوررؤيت بارى تعالى.                    | 102 |
| 45 | عقل جب وحی کے تابع ہوتو ، پاک ہوتی ہے.                               | 103 |
| 46 | مشکلات کے لیے قرآنی وظیفہ.                                           | 104 |
| 47 | امام قرطبی مُشِينةً اورامام اعظم ابوحنيفه مِثالة كامقام ومرتبه.      | 105 |
| 48 | امام مالک عِشلة كافرمان كه جمارے زمانے میں سوائے انصاف كے باقی       | 105 |
|    | ہر چیز کثرت ہے۔                                                      |     |
| 49 | علم میں اضافے کی دعا ما تکتے رہنا جاہیے.                             | 107 |
| 50 | اللهذى المعارج کے ہاں قدر دانی اب بھی ویسی ہی ہے مگر!                | 108 |
| 51 | اپنے منہ میاں مٹھونہیں بننا جا ہیے .                                 | 111 |
| 52 | تفسر قرآن کریم کے دوبنیا دی اُصول.                                   | 112 |

#### حدیث مبارکه

| 115 | حضرت مولا نامفتى سعيد خان صاحب دامت بركاتهم العاليه كا اجازت | 53 |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
|     | نامەسلىلەت دىپ مېاركە.                                       |    |
| 116 | اہل مدینۂ کوستانے والے کے لیے بددعااوراس کی فوری قبولیت.     | 54 |







| ************************************** | المجرك<br>أمرك |
|----------------------------------------|----------------|
|                                        | 1              |

|     |                                                                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 116 | حضرت خضر عَلِيِّلا سے متعلق جمہوراً مت كامسلك.                                  | 55                                      |
| 116 | غیرمخاط افراد کے کلام اور لا یعنی باتوں کے سننے سے گریز.                        | 56                                      |
| 117 | صیح بخاری کے اختتام پر پڑھنے کے لیے ایک خاص دعا.                                | 57                                      |
| 118 | دوسروں کو کھانا کھلانے کی فضیلت.                                                | 58                                      |
| 119 | سادات کرام کے ساتھ نیکی کاصلہ.                                                  | 59                                      |
| 119 | موت کی آ ز ماکش اورا بن عربی و میشد کی تشریح.                                   | 60                                      |
| 120 | كيا'' ہرقل''نے آبائی مشر كانه مذہب جھوڑ كرعيسائيت اختيار كر لى تھى؟             | 61                                      |
| 120 | وُ ہرے اَجر کی بشارت کن صحابہ کرام ٹھالڈیٹر کے لیے ہے؟                          | 62                                      |
| 122 | حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈ کے حافظ کے لیے نبوی مُٹاٹینے دعا کے اثر ات.                | 63                                      |
| 124 | مرویات سیدنامعاویه خانشهٔ کی تعداد.                                             | 64                                      |
| 125 | حضرت عا ئشه ره النهاور ذوق شعروشاعري.                                           | 65                                      |
| 125 | چه صحابه کرام <sup>وی کنیزم</sup> کا کثرت سے احادیث روایت کرنا.                 | 66                                      |
| 127 | نماز عصری حفاظت اوراسے باجماعت اوا کرنے کی بہت زیادہ تا کیدگی گئی ہے.           | 67                                      |
| 128 | اگرادلہ قوبی کی بنیاد پراسلاف کے علمی تسامحات سے اختلاف کیا جائے تو             | 68                                      |
|     | بیمعیوبنہیں ہے .                                                                |                                         |
| 129 | امام عبدالله بن وہب بن مسلم عند کی تالیف کردہ' موطا''!                          | 69                                      |
| 130 | عقل جب وحی کے تابع ہوتو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑاا نعام ہے.                     | 70                                      |
| 130 | بُخاری کے راوی ابن ابی فدیک می <sup>نیا</sup> سے مراد محمد بن اسلعیل یا محمد بن | 71                                      |
|     | ابراہیم؟اور حافظ ابن حجر ترشیدہ                                                 |                                         |









| 131 | مورخین کے تحریر کردہ واقعات ضروری نہیں کہ سچائی پر ہی ہنی ہوں.                 | 72 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 134 | دورنبوی مَالِيَّةِ مَلِي مَخنث اوران سے متعلق اہم تفصیلات.                     | 73 |
| 140 | يچ کی پيدائش پر چندا جم کام.                                                   | 74 |
| 144 | غزوه بدر میں اُمیہ بن خلف مارا گیا تھایا اس کا بھائی اُبی بن خلف؟              | 75 |
| 144 | مشرکین مکہ کے قائدین کیاا پی اُنااور ضد میں فرعون سے کم تھے؟                   | 76 |
| 145 | كيا حضرت رسالت مآب مَنْ اللِّيمُ نِي بِهِي كُرم ياني سے وضويا عسل فر مايا تھا؟ | 77 |
| 146 | کسی کےخلاف ِشریعت کام پر صحابہ کرام ٹنائٹٹر کارڈمل کیا ہوتا تھا؟               | 78 |
| 148 | کتاب وسنت میں جہاں بھی سات اورستر کا عدد آیا ہے اس سے مراد                     | 79 |
|     | كثرت اورمبالغه بهي موسكتاہے.                                                   |    |
| 149 | فتح البارى اورعلم حديث ميس فقه كاامتزاح.                                       | 80 |





#### سيرت النبي مَثَلِيْكُمْ

| 153 | حضرت رسالت مآب سَلَيْتُمْ مشركين وكفاركو دعوت الى الله كے سی موقع | 81 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----|
|     | کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے .                                   |    |
| 154 | پانچ فرائض کی تعلیم دیجیےاور جنت کمایئے.                          | 82 |
| 156 | انسانوں کی خوبیوں اورا چھے اعمال پر ہی ہمیشہ نظر دبنی چاہیے .     | 83 |
| 158 | حضرت رسالت مآب مَنْ لَيْنَا سے پہلے ''محمد'' نام کے جارا فراد.    | 84 |









| 158 | صحابہ کرام فٹائٹیئے کے صاحبزادگان کے نام''محمہ'' اور سیدنا عمر وہاٹیؤ کی     | 85 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | محبت رسول مَثَاثِينَا كَاجُدارنگ!                                            |    |
| 160 | حضرت کرز بن علقمہ خزاعی ڈالٹیُّاوران کے قبیلے کی اہم خصوصیت.                 | 86 |
| 162 | شاه حبشه 'نجاشی'' ہے متعلق اہم شخقیق.                                        | 87 |
| 164 | شاه مصر "مقوض" كا جميجا موا خچر، جوسيد نامعاويه والنيزُك وَورتك زنده ربا.    | 88 |
| 164 | گھروں میں سلام کرنے کی سنت مٹتی چلی جارہی ہے.                                | 89 |
| 165 | امام ابن قیم عشیر کی کتاب 'زادالمعاد فی مدی خیرالعباد' اوران کے تسامحات.     | 90 |
| 167 | فجراورظهری نماز میں طویل قر أت کی حکمتیں.                                    | 91 |
| 169 | حضرت رسالت مآب مَنْ لِيَّامُ مِيك لِكَا كركها نا كهانے كونا بسند فرماتے تھے. | 92 |
| 173 | احادیث مبار که کوسوچ سمجھ کربیان کرنا جا ہیے .                               | 93 |
| 176 | حضرت جابر بن عبدالله رخالفَهُ؛ اوران کی اہلیہ صاحبہ رہانچاً.                 | 94 |
| 177 | چھکلی کی فطرت میں شراوراہے مارنے کا حکم.                                     | 95 |
| 178 | کسی بھی مومن شخص کا جناز ہ ضرور پڑھا اور پڑھایا جائے خواہ وہ کتنے ہی         | 96 |
|     | بركبيره گناه كامرتكب كيول نه مواهو.                                          |    |
| 180 | حضرت رسالت مآب مَا الله عمر بهر الله تعالى كو تنهائي ميں ياد كرنے كا         | 97 |
|     | اہتمام فرماتے رہے.                                                           |    |
| 187 | ذرائع معاش کی تحقیق.                                                         | 98 |
| 188 | حضرت رسالت پناه مَنَا لِيَّامُ كَ خدام ثِيَالَيْمُ                           | 99 |











### صعابه كرام (ثَالَثُوْمُ

| 191                      | مقام ابراتهيم علينًا فينا اوراس كي تنصيب.                                                                                                                                                        | 100                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 191                      | عامُ الرِّمَا وَه اورسيدنا عمر وْالتَّنْ كاقدامات.                                                                                                                                               | 101                                                                   |
| 192                      | حضرت أم كلثوم والنبيا كاشرف.                                                                                                                                                                     | 102                                                                   |
| 192                      | نماز فجر کی جماعت کی اہمیت نگاہ فارو قی خلٹیؤ میں .                                                                                                                                              | 103                                                                   |
| 192                      | حضرت زید بن ثابت رُثانتُهُ؛ نگاه نبوت میں .                                                                                                                                                      | 104                                                                   |
| 193                      | حصرت معاذبن جبل دالنيمُ برعنايات نبوى مَالَّيْنِهُ .                                                                                                                                             | 105                                                                   |
| 193                      | یمن کے پاپنج حصےاوران کے گورنر.                                                                                                                                                                  | 106                                                                   |
| 196                      | قانون اورانصاف كے فروغ كے ليے فاروقى را اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                     | 107                                                                   |
|                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| 196                      | حضرت خالد بن وليد ،عمر و بن العاص اورعثان بن طلحه رُّ مَالَيْمُ كا قبول اسلام .                                                                                                                  | 108                                                                   |
| 196<br>197               | حضرت خالد بن ولید ،عمر و بن العاص اور عثمان بن طلحه رشانیم کا قبول اسلام.<br>خطبه ججة الوداع کن کی درخواست پرتحریر کیا گیا؟                                                                      | 108<br>109                                                            |
|                          |                                                                                                                                                                                                  | 109                                                                   |
| 197                      | خطبه ججة الوداع کن کی درخواست پرتحریر کیا گیا؟                                                                                                                                                   | 109<br>110                                                            |
| 197<br>198               | خطبہ جمۃ الوداع کن کی درخواست پرتحریر کیا گیا؟<br>علوم وحی میں سے بعض علوم اور سیدناعلی ڑھائی !                                                                                                  | 109<br>110                                                            |
| 197<br>198<br>198        | خطبہ ججۃ الوداع کن کی درخواست پرتحریر کیا گیا؟<br>علوم وی میں سے بعض علوم اور سیدناعلی رہائی؛!<br>جوانی اور برط ھایا، تکالیف اور عنایات.<br>خلفائے اربعہ ڈی کئیڈ کے بعداً مت کے سب سے بڑے فقیہہ. | <ul><li>109</li><li>110</li><li>111</li><li>112</li></ul>             |
| 197<br>198<br>198<br>200 | خطبہ ججۃ الوداع کن کی درخواست پرتحریریا گیا؟<br>علوم وی میں سے بعض علوم اور سیدناعلی رہائٹۂ !<br>جوانی اور بڑھا یا، تکالیف اور عنایات.<br>خلفائے اربعہ ڈیائٹۂ کے بعداً مت کے سب سے بڑے فقیہہ.    | <ul><li>109</li><li>110</li><li>111</li><li>112</li><li>113</li></ul> |







| ا<br>نیرس | ann Chair Maeirte (Line Line) | # · · #  | 1  |
|-----------|-------------------------------|----------|----|
| 202       | ل مَثَاثِينًا كانوكهاانداز.   | محبت رسو | کی |
|           |                               |          |    |

| 202 | حضرت عبدالله بن زيدانصاري والثنيُّ كي محبت رسول مَثَاثِيُّكُم كانو كھاانداز. | 116 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 203 | زبان نبوت سے صحابہ کرام ڈیالٹیٹر کے لیے القابات.                             | 117 |
| 204 | امين الامةحضرت ابوعبيده بن جراح خالفيُّ                                      | 118 |
| 204 | حضرت طليحه بن خويلداسدي ولانتينًا كالسلام،ارتداداوردوباره قبول اسلام.        | 119 |
| 206 | امام با قلانی مُشِلَثِه کی کتاب''منا قب الائمة الاربعه''.                    | 120 |
| 206 | حضرت أم كلثوم والنَّهُ ابنت سيد ناعلى وْلالنَّهُ كحالات.                     | 121 |
| 208 | حضرت ابوبكراورسيد ناعتاب بن اسيد «ئاڭتۇم كاوصال ،ايك ہى دن.                  | 122 |
| 208 | حصرت زيد بن حارثة اورسيد ناعمر ثنائتهُ .                                     | 123 |
| 209 | حصرت ابوسفیان ڈاٹھڑ کے بیٹوں میں سب سے زیادہ افضل اور سمجھدار کون؟           | 124 |
| 210 | سيدناا بوبكر صديق والثاثنة اوروالها ندمحبت رسول مَثَاثِيَّةٌ أَ              | 125 |
| 213 | ايك حديث مباركها ورسيدنا معاويه وللثنَّة كاطر زِّمل.                         | 126 |
| 214 | خودا پنے ہی اسلحہ سے شہید ہو جانا اور حضرت مولانا نور محمر صاحب میشاللہ      | 127 |
|     | کی شهادت.                                                                    |     |
| 216 | وه واحد صحابی والنیز جن کی حیار پشتین شرف صحابیت سے مشرف ہوئیں.              | 128 |
| 217 | علم کی فضیلت واہمیت.                                                         | 129 |
| 218 | سیدناعلی ڈٹاٹٹؤ کے''مولی''ہونے کی حدیث متواتر ہے .                           | 130 |
| 218 | حضرت أم انس دلانها كي دعااورخوا مش.                                          | 131 |
| 219 | حضرت أم اليمن رفي فيا كي خوش تقييبي.                                         | 132 |
| 219 | حضرت خليد ه رياني كاخوبصورت استدلال.                                         | 133 |





الم الماس الم



| The Market State of the State o | F    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| د لمهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فهرس |
| ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |



| 220 | حضرت معاذبن جبل دالنيز كي روضة مبارك برحاضري.                         | 134 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 221 | حضرت رسالت مآب مَاللَيْمَ كاحضرت رمله بنت ابوسفيان رُلاَّتُهُاسے نكاح | 135 |
|     | اوراس کی تفصیلات.                                                     |     |
| 222 | برکتیں تو بیٹیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں.                                 | 136 |
| 224 | حضرت عبدالله بن عمر والثينا كي بصيرت.                                 | 137 |
| 225 | حضرت عبيداللدين عمر رفي ينها كي جنگ صفين ميں شہادت.                   | 138 |
| 225 | علم مے مختلف شعبے!                                                    | 139 |
| 226 | صاحبِ نورالانوار پرتنقید دو ہرامعیار کیوں؟                            | 140 |
| 227 | عبادلهار بعه ہے مراد کون ہیں؟                                         | 141 |
| 228 | صحابه كرام مين رئ كَتْرَبُّم سے مفتيان كرام.                          | 142 |
| 228 | وہ صحابہ کرام زن کُنٹی مجن کی روایات کی تعداد ہزاروں میں ہے۔          | 143 |



#### فقه

| 231 | حفرت حسن بقری مُشِلَةُ اور فقیهه کے تین اوصاف. | 144 |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 231 | «دمسلم الثبوت" اوراس کی پہلی شرح.              | 145 |
| 232 | یٹے (Lease) پر دی جانے والی زمین کے احکامات.   | 146 |
| 233 | خواتين كا قبرستان جانا.                        | 147 |
| 233 | وقف کی ہیئت کی تبدیلی .                        | 148 |





| EX       | F    |
|----------|------|
| 4<br>14_ | فهرس |



| 234 | نماز جناز هاورنمازعيد كے قضاء ہونے كاخطره اور تيمّم.               | 149 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 234 | جانوروں میں خنثیٰ اوران کا حکم .                                   | 150 |
| 234 | قربانی کے متعین جانور.                                             | 151 |
| 235 | ألّو سے متعلق اہم معلومات.                                         | 152 |
| 236 | جہاں کوئی مسلمان شرعی حاکم موجود نہ ہوو ہاں علاء کرام اس کے قائم   | 153 |
|     | مقام سمجھے جائیں گے.                                               |     |
| 237 | حكمران وفت كا قاضىمقرركرنا.                                        | 154 |
| 237 | ورثاء کووراثت سے محروم کرنے والے،خود کہیں جنت سے محروم نہ کردیئے   | 155 |
|     | جائين.                                                             |     |
| 238 | گھر بلواستعال کی اشیاءاوران کی ملکیت کا حکم .                      | 156 |
| 238 | اولا د کوورا ثت ہےمحروم کرنا.                                      | 157 |
| 239 | منصوص مسائل اورلوگوں کا تعامل .                                    | 158 |
| 239 | فقہاء نے جن اقوال کومرجوح قرار دیا ہے ان کے مطابق فتو کی دینا جائز | 159 |
|     | نهيں.                                                              |     |
| 240 | سود کے متعلق احکامات.                                              | 160 |
| 240 | امام ابو بكر خصاف رئيسة كافتوى اورباقى آئمه كى رائے.               | 161 |
| 242 | امام ابوبكر خصاف مُشِينة كافقهي مقام وخدمات.                       | 162 |
| 244 | تقلید کیا ہے؟                                                      | 163 |
| 244 | قربانی کی کھال کے احکامات.                                         | 164 |







| 30                                     |      |
|----------------------------------------|------|
|                                        | F    |
| ************************************** | فهرس |
| ( )                                    |      |



| 244 | نكاح ايك پخة عهد.                               | 165 |
|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 245 | ج <sup>ۋىخ</sup> ص حرام مال چھوڑ كرمر جائے تو!  | 166 |
| 245 | دعوت وليمه اوراس كا قبول كرنا.                  | 167 |
| 246 | جانورکوذنځ کرتے وقت تکبیر کا حکم .              | 168 |
| 246 | حربی کا فراور صدقه .                            | 169 |
| 247 | بدنظری کی نیت اور فقهاء کرام.                   | 170 |
| 247 | سيد ناابو بكر رفانتيُّا ورفتخ روم كي شرط.       | 171 |
| 248 | فأوى قاضى خان كااكيه الهم مسكه.                 | 172 |
| 251 | از دواجی تعلقات قائم کرنے میں تین مقاصد.        | 173 |
| 251 | مشتبه مال اوراس كامصرف.                         | 174 |
| 252 | حضرت رسالت مآب مَاللَيْمَ كِ لِيهِ دعائے مغفرت. | 175 |
| 252 | خطبه جمعه کے احکام.                             | 176 |
| 252 | وقف كود و باره وقف كرنا.                        | 177 |
| 253 | فاسق اورعدالت میں گواہی .                       | 178 |
| 253 | ز كوة كاوكيل اگرخود مستحق بهوتو!                | 179 |
| 253 | جائيداد کي نقسيم اورنالائق اولا د.              | 180 |
| 254 | قر آن کریم کی تلاوت اور فرض نماز کی جماعت.      | 181 |
| 255 | بغیرعذرکے زکوۃ کی ادائیگی میں تاخیر .           | 182 |
| 255 | نماز کاایک اہم مسئلہ.                           | 183 |







|   | SF.  |
|---|------|
| 7 | فهرس |



| 255 | مفتی کو جب دو صحیح قول مل جائیں تو!                                 | 184 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 256 | چندمسافرون کااپنے طور پرنماز جمعها دا کرنا.                         | 185 |
| 256 | محدثین اورفقهاء کاکسی حدیث کوموضوع قرار دینے میں معیار .            | 186 |
| 257 | سفهاورعبث میں فرق.                                                  | 187 |
| 258 | كتاب وسنت كا بالهمى تعلق.                                           | 188 |
| 259 | ادب اور بے ادبی کامعیار .                                           | 189 |
| 259 | فقہاء کا بیفر مانا کہ بیہ بات نہ کرنا بہتر ہے کی وضاحت.             | 190 |
| 260 | بدعت جب اہل بدعت کا شعار نہ رہے تو!                                 | 191 |
| 263 | علامها بن بهام عن القدار " في القدير " .                            | 192 |
| 266 | امام ابن تيميه ومشلة كى كتاب''السياسة الشرعية''.                    | 193 |
| 267 | عيدين كي نمازاورز مين كاوقف ہونا.                                   | 194 |
| 267 | بلغاريه كي موسمي صورتحال ستمس الائمه حلواني يُشاهدُ كافتو كي اورشيخ | 195 |
|     | كبير بقالي مُشِلَةً كي ذبإنت.                                       |     |
| 269 | بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح کا حکم .                           | 196 |
| 269 | صاحب مدابيه يُمثلني كافقه مالكي يراعتراض!                           | 197 |

( تصوف ک

| 273 | اجازت نامے سلسلہ ہائے تصوف. | 198 |
|-----|-----------------------------|-----|
|     |                             |     |









| 279 | کیا خواجه آ دم بنوری میشندای شیخ حفرت مجد دالف ثانی سر مهندی میشند کی | 199 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|     | تعلیمات ہے منحرف ہو گئے تھے؟                                          |     |
| 279 | ''مكاشفات عينيه'' كي نسبت خواجه مجمه هاشم شمي مينيه كي طرف درست نهيس. | 200 |
| 280 | مولا نامحمه ہاشم شمی ﷺ کی دو کتابیں دیکھنے اور پڑھنے کی حسرت!         | 201 |
| 280 | ا ما م غزالی ﷺ کی کتاب احیاءعلوم الدینحجموثی احادیث اور               | 202 |
|     | من گھڑت روایات.                                                       |     |
| 281 | ا بن عربی وَحَيْلَتُهُ اور 'نردیار' نام کار کھا جانا.                 | 203 |
| 282 | ابن عربی وشاللہ کی کتابیں پڑھانے اور سمجھانے والے علاءاب برصغیر میں   | 204 |
|     | نہیں رہے.                                                             |     |
| 282 | ابن عربی میشد کی معراج اورمختلف انبیاء کرام مینظم سے ملاقاتیں         | 205 |
| 289 | '' ماور دی''اور'' ہاشمی'' نسبتوں کی اصل؟                              | 206 |
| 289 | عام طور پر بدگمانی کاسبب.                                             | 207 |
| 289 | مخلص آ دمی کی ناؤڈ ویتے ڈویتے بھی ساحل پہ جالگتی ہے.                  | 208 |
| 290 | حضرت خواجه صابر کلیسری میشاند کے متندهالات وواقعات کی مدت سے تلاش!    | 209 |
| 291 | فلسفى اور صوفى ميں فرق.                                               | 210 |
| 291 | علامها قبال مُصلَّدُ كاحالت مراقبه مين مرزانفته كي روح سے استفادہ.    | 211 |
| 294 | پیدائشی طور پر ہی ذکر ومرا قبات ذات وصفات میں مصروف رہنے والے.        | 212 |
| 296 | صیح عقیدہ سے ناوا قف صوفی کی صحبت سم قاتل ہے.                         | 213 |
| 297 | جس صوفی کاعقیده درست نه ہواس سے بیعت تو در کنار!                      | 214 |





| × | (6   |
|---|------|
| Y | SF.  |
| 1 | فهرس |
| 1 |      |

| 297 | اورنگ زیب عالمگیر میش کے زمانے میں وحدۃ الوجود کاغلبہ.               | 215 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 298 | جاہل مشائخ کا ایک آ دھ صدی کے بعد نام بھی نہیں رہتا.                 | 216 |
| 299 | صوفیاءکرام مُشَنَّمُ کے کشف والہام کوشریعت کے تراز ومیں تولنا چاہیے. | 217 |
| 300 | ا كثرصوفياء كى نماز كےمسائل سےعدم واقفیت.                            | 218 |
| 301 | الله تعالى نے سلسلهٔ نقشبندیه کو هندوستان میں عروج نصیب فرمایا.      | 219 |
| 302 | گمنامی — مشائخ چشت کاشیوه.                                           | 220 |
| 304 | غالب كاعجز، بندگی اوراعتا دلی الله.                                  | 221 |
| 304 | صوفیاء کے مکا شفات غلط ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں.               | 222 |
| 306 | كمالات نبوت اوركمالات ولايت.                                         | 223 |
| 306 | سلاسل طریقت میں بدعات کورائج کرنا ثمرات و برکات سے محرومی کا سبب ہے. | 224 |
| 308 | کا فروں کی مذہبی رسومات سے دلی طور پر نفرت ہونی چاہیے.               | 225 |
| 309 | کیا ابن عربی وکھنی ارواح کاملین کے قِدم اورازلیت کے قائل تھے؟        | 226 |
| 310 | اجماع أمت كے مقابلے میں ناقص صوفیاء کے کشف کی حیثیت ہی کیا؟          | 227 |
| 310 | دل کا اصل مرض اس کا غیراللہ کی محبت میں گرفتار ہونا ہے.              | 228 |
| 311 | شخ محی الدین ابن عربی میشانه کے متعلق مختلف نظریات!                  | 229 |



| 315 | واقعهُرٌ ه واقم اورابل بيت نبوي مَثَاثِيْمٌ كي دوراند كيثي. | 230 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|





|     | 3/      | * 3            |
|-----|---------|----------------|
| باس | ريزةالم | - <del>1</del> |

| 316 | تاریخ یمن''روح الروح'' کاقلمی نسخه اوراس پر کام کی ضرورت.                | 231 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 317 | شیعه تنی اتحاد کے لیے شرائط اور'' تاریخ نا دری''.                        | 232 |
| 317 | ابن خلدون اورامير تيمور كي ملاقات.                                       | 233 |
| 319 | غارجىت اورناصىيت .                                                       | 234 |
| 322 | شهر تنسرین، جسے حضرت خالدین ولید ڈکاٹنڈنے فتح کیا تھا.                   | 235 |
| 322 | قرامطه كى تاريخ اورامام غزالى تَطِيلَةٍ كى كتاب '' فضائح الباطنيه''.     | 236 |
| 325 | حضرت ابوہر ریرہ ڈٹاٹیئؤ کالونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگنا.                | 237 |
| 326 | کیا جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں مدفین قابل فخرہے؟                     | 238 |
| 327 | ر خانقا ہوں میں مجاوررہ گئے یا گور کن                                    | 239 |
| 333 | شيخ فريدالدين شكرتنج وعطية كافيض روحاني اور حضرت نظام الدين اولياء وعطية | 240 |
| 337 | وحدة الوجوداوروحدة الشهو د كِنظريات كا تاريخي پس منظر.                   | 241 |
| 346 | بیت الله کے مقابلے میں بیت المقدس کی عظمت وشان بردھانے والے اور ان       | 242 |
|     | كاانجام.                                                                 |     |
| 350 | قانون التاويل                                                            | 243 |



| 353 | هرديال اورمولا نابركت الله بهويالي امريكه مي <u>ن</u> . | 244 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| 355 | موہن سنگھ، راجه مهندر برتاب اورغدراخبار.                | 245 |





| 2        | * | IC.  |   |
|----------|---|------|---|
| 1        |   | 1    |   |
| <i>*</i> | 1 | فيرس | ) |
|          | _ |      | - |

| 358 | مولوی ذ کاءالله اور تاریخ مند.                                       | 246 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 359 | علامة بلى نعمانى،خواجه حسن نظامى اورلاله چندولال.                    | 247 |
| 361 | قرآن کریم کے انگریزی تراجم.                                          | 248 |
| 362 | حكيم عبدالو بإب انصاري اورعلامه اقبال.                               | 249 |
| 363 | گاندهی جی اور عمر سوبانی .                                           | 250 |
| 364 | وہ صحابہ کرام خانیج جو ہزید کے دور حکومت میں باعث تشویش بن سکتے تھے؟ | 251 |
| 365 | خليفه بإرون الرشيد،عبدالله بن مبارك اورا بومعاويه فيستين             | 252 |
| 366 | حجاج بن پوسف اورعبدالرحل بن مسلم خراسانی.                            | 253 |
| 367 | ملاصدرااوراُن کی کتابیں.                                             | 254 |
| 368 | مولا نا حكيم محمودا حمد بركاتي يهيئة اور فلسفه ومعقولات.             | 255 |
| 368 | امام ابوبكر خصاف الشبياني ئيلة خاندان بنومازه نيسَيْم.               | 256 |
| 370 | مولا ناسيد سليمان ندوى پيئة اور جوزف بهورونس.                        | 257 |
| 370 | ابن حزم ظاہری اور ابن عربی کا خواب.                                  | 258 |
| 371 | خواجهالطاف حسين حالى اوران كى اہليه.                                 | 259 |
| 372 | خواجبالطاف حسين حالى اورشمس العلماء كاخطاب.                          | 260 |
| 372 | " پہلے گورے کی قید میں تھااب کالے کی".                               | 261 |
| 373 | میرانیس کی بلی کاچوری ہونا.                                          | 262 |
| 374 | درس نظامی کی کتاب''مطوّل''.                                          | 263 |
| 374 | ہنوز د لی دوراستعاورے کی اصل.                                        | 264 |







| The second | SF.  |
|------------|------|
| ***-       | فهرس |



| 375 | مولانا آ زاداور جوش م <sup>لیح</sup> آبادی.                  | 265 |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| 376 | جواهرلال نهرواور جوش.                                        | 266 |
| 377 | علامها نورصا بری اور تصویر.                                  | 267 |
| 377 | جوش کی نظم اور مهیندر سنگهه کی داد.                          | 268 |
| 377 | شكرلال اوراخلا قيات.                                         | 269 |
| 378 | مجيدلا هوري اور نمكدان.                                      | 270 |
| 379 | بابا تاج شاه اوررنجيت سنگھ.                                  | 271 |
| 380 | اورنگ زیب عالمگیراورشاه محتِ الله اله آبادی نیستیم.          | 272 |
| 381 | نواب کلب علی خان اور داغ د ہلوی .                            | 273 |
| 381 | داغ دہلوی کا استعفیٰ اور نواب صاحب کی عنایات.                | 274 |
| 383 | ابن عر بی کاایک خواب.                                        | 275 |
| 384 | بار هوین، تیر هوین صدی هجری اور عالم اسلام.                  | 276 |
| 385 | تجسد ارواح اورعلامها قبال کی مرزاغالب ومولا ناروم سےملا قات. | 277 |
| 387 | احسان فراموش ملتوں کے خلص رہنما.                             | 278 |

#### ادب

| 391 | شاد عظیم آبادی اور مولانا تمنا عمادی کے اشعار. | 279 |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 392 | نصيرحسين کي تعلّي اورمولا ناعمادي کاجواب.      | 280 |





| مير<br>فهرس | ر المراجعة المراجعة<br>المراجعة المراجعة الم | ريزة ألما | - T |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 393         | ظ آتے نہیں جن کواور دھندے ساقی .                                                                                                                                                                                                 |           | 4,  |
| 395         | وه شاعر جن كامونه ،سات مرتبه موتيول اور جواهرات سے بھرا گيا.                                                                                                                                                                     | 282       |     |
| 395         | میرانیس کی وفات اور پوسف مرزا کا قطعه تاریخ وفات.                                                                                                                                                                                | 283       |     |
| 396         | خواجه مير در داورلوگول كې مدح وقدح.                                                                                                                                                                                              | 284       |     |
| 396         | التمش كالشحيح تلفظ.                                                                                                                                                                                                              | 285       |     |
| 397         | منشی فیض الدین د ہلوی کی کتاب''برزم آخز''.                                                                                                                                                                                       | 286       |     |
| 397         | جمعصرشعراءاورتوار د <sub>ِ</sub> ذہنی.                                                                                                                                                                                           | 287       |     |
| 398         | شاعری میں مبالغهاور حاتی کی مثال.                                                                                                                                                                                                | 288       |     |
| 399         | گرُاشاعراورگِرُا گوتی <sub>د</sub> .                                                                                                                                                                                             | 289       |     |
| 399         | -<br>ار دومحاورات اورغالب.                                                                                                                                                                                                       | 290       |     |
| 399         | نفس زندگی اورا نفاس حیات کی قضا.                                                                                                                                                                                                 | 291       |     |
| 400         | ظ معجد کے زیر سابیا ک گھر بنالیا ہے                                                                                                                                                                                              | 292       | ÷   |
| 400         | چېنى دْ لى اورغالب.                                                                                                                                                                                                              | 293       |     |
| 401         | فنون لطيفه اورخوا تين .                                                                                                                                                                                                          | 294       |     |
| 404         | بوعلى سينااور جان اسٹوارٹ مل .                                                                                                                                                                                                   | 295       |     |
| 406         | علامها قبال کی معاشی پریشانیاں.                                                                                                                                                                                                  | 296       |     |
| 407         | علم اور معرفت میں فرق.                                                                                                                                                                                                           | 297       |     |
| 407         | مير بها درعلى حييني كي ' ' نقليات''.                                                                                                                                                                                             | 298       |     |







299 ظ زمن بجرم تپیدن کناره می کردی

| Ex SF          | and the state of t |    |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| فهرس کمیر      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 |  |
| ~ <del>_</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |

| 410 | ر نگاہ وقلب میں جب تک سرور ہوتا ہے         | 300 |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| 411 | ط نہیں معلوم اب کے سال مے خانے پر کیا گذری | 301 |
| 411 | لٹیروں کی تعظیم میں دسترخوان بچچانا.       | 302 |
| 412 | خواجه حيدرعلى آتش اوروحدة الوجود .         | 303 |
| 413 | شخ غلام ہمدانی مصحفی کی شاعری.             | 304 |
| 415 | انشاءالله خان انشاء کی شاعری.              | 305 |
| 417 | میرانیس کی مرثیه نگاری.                    | 306 |
| 417 | میرتقی میر،شاعرفطرت.                       | 307 |
| 420 | میرتق میرشاعری کادر یانہیں ،سمندر تھے.     | 308 |
| 421 | -<br>میری شاعری کااعتراف.                  | 309 |
| 423 | ظ ایک ڈھیری را کھ کی تھی صبح جائے میر پر   | 310 |
| 424 | طُ آگ تھابتدائے عشق میں ہم                 | 311 |



الم المراكب ال المراكب المراكب

### اوراد و وظائف

| 427 | مولا ناحاتی کے نواسے کی مرگی اورا یک عامل کا سورۂ مزمل پڑھنا. | 312 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| 427 |                                                               |     |
| 430 | سيدنا ابوبكر «اللُّهُ؛ كي التجا.                              | 314 |
| 431 | استغفار کے وہ جملے جنہیں لکھنے کے لیے گیارہ فرشتے دوڑ پڑے .   | 315 |









|   | 1  | 16         |
|---|----|------------|
| * |    | <i>A</i> : |
|   | 4_ | فهرك       |
| ( |    |            |

| 316 | الیی دعاجس کے پڑھنے سے سکون اور دل کا اطمینان مل جائے.                 | 433 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 317 | مال میں برکت کی نبوی دعا.                                              | 435 |
| 318 | بخار کے مریض کے لیے حضرت رسالت مآب مُلَائیم کی عطافر مودہ تحریر.       | 436 |
| 319 | ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے عفو، درگذر، آسانی اور سہولت کی التجارہے.     | 437 |
| 320 | غموں، مصیبتوں اور جیل سے رہائی پانے کے لیے دونبوی دعائیں.              | 438 |
| 321 | شديد ہوا ؤں كاطوفان اور حضرت رسالت مآب مَثَاثِيْنِم كى دعا.            | 441 |
| 322 | ہمیشہا پنی عاجزی، نالائفتی اور بے بسی پر نظرر ہے اور دعا ما نگتار ہے . | 441 |
| 323 | الله تعالیٰ ہےاہے گناہوں کی معافی مانگناہی تمام مسائل کاحل ہے.         | 443 |
| 324 | حضرت رسالت مآب مَالْیَا ایک ایک مجلس میں سوسومر تبہے زیادہ جو دعا      | 443 |
|     | الكته تقي؟                                                             |     |
| 325 | حضرت رسالت مآب مَنْ اللِّيمَ نِي اپني صاحبز ادي حضرت سيده فاطمه رايعُ  | 444 |
|     | كوجودعا خاص طور پرارشا دفر ما كي .                                     |     |
| 326 | استغفار کے وہ کلمات جنہیں کثرت سے پڑھنا چاہیے اور' سیدالاستغفار''.     | 455 |
| 327 | جودعا کے دَر کھولتے ہیں وہی قبولیت کا دَر بھی کھولتے ہیں.              | 463 |
| 328 | الله تعالیٰ کی رحمت کومتوجه کرنے کے لیے خاص کلمات.                     | 465 |



| 471 | بیسویں صدی کاسب سے بڑاتھنہ آ | 329 |
|-----|------------------------------|-----|







| <b>بال</b><br>فهرس | ک در              | <b>الا</b><br>ريزۇالما |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 471                | استعاری راج نے دنیا کوجہنم کدہ بنادیا.                | 330                    | <b>14</b> ) |
| 472                | شرح اشارات که جرح اشارات؟                             | 331                    |             |
| 472                | ۵۸۲ ھەمىل مصركے نجوميوں كى بېيشىنگو ئى اوراس كاانجام. | 332                    |             |
| 474                | يورپ كى سائنسى ترقى مىن مسلمانون كاحصە.               | 333                    |             |
| 475                | اونٹ اور ہندوستان کی معاشر تی زندگی.                  | 334                    |             |
| 475                | د نیامیں حسداور آخرت میں جہنم کی آ گ میں جلنے والے    | 335                    |             |
| 476                | اہل علم تنہارہ گئے اور جہال کی محفلیں گرم ہو گئیں .   | 336                    | ŕ           |
| 477                | کیا غفلت میں گذری، زندگی کی بھی قضاممکن ہے؟           | 337                    |             |
| 477                | حصول علم مے مختلف مراحل اور نبیت کی درستگی            | 338                    |             |
| 478                | دربارالهی میں حاضری اور نا یا کی کا کوئی میل نہیں.    | 339                    |             |
| 478                | حاتم طائی کی نصیحت                                    | 340                    |             |
| 479                | "رتھ"اور مرزاغالب کی وضاحت                            | 341                    |             |
| 479                | سپتن ،انباغ اورسوتن                                   | 342                    | i           |
| 480                | د نیائے سیاست ثا قب الذہن شخص کی طلبگار ہوتی ہے.      | 343                    |             |
| 482                | جرش اور جوارش جالينوس                                 | 344                    |             |
| 483                | سنریوں کا گہرارنگ اور کلور فل                         | 345                    |             |
| 483                | قريش كى فصاحت وبلاغت                                  | 346                    |             |

|       | · <b>JF</b> |
|-------|-------------|
| 1 THE | فهرس        |



| 347 | ابن خلدون پرڈا کٹر طاحسین کو پڑھنا جاہیے.                                 | 487 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 348 | كتاب''سيرالصحابه رِيْ النَّيْرُ'' اورمُسنِ توارد                          | 487 |
| 349 | منڈی بہاؤالدین سے شائع ہونے والارسالہ ۔۔۔ ''صوفی''                        | 488 |
| 350 | سندھ کی پہلی مفصل اور ستفل تاریخ                                          | 489 |
| 351 | لا ہوری نمک                                                               | 489 |
| 352 | كاغذ سازى اور سيالكوث                                                     | 489 |
| 353 | كاغذ كےعلاوہ اور كسى چيز پر كتابت نەكى جائے ،خليفه ہارون الرشيد           | 490 |
| :   | کا شاہی فرمان                                                             |     |
| 354 | کیا پٹھانوں اورا فغانوں کے آبا وَاجداداسرائیلی تھے؟                       | 490 |
| 355 | علامه شبلی نعمانی میشد کی''سیرة النبی مَلَّلَیْکُم '' اور''الفاروق' کے    | 492 |
|     | ليے بيكم بھو پال اور سركار آصفيه حيدر آباد كى مالى سرپرستى                |     |
| 356 | وە دىن خوش نصيب صحابه كرام ئىڭ ئۇمجنهيى بار بار جنت كى خوشخېرى سنا كى گى. | 493 |
| 357 | رنے کا ایک کام.                                                           | 495 |
| 358 | تاج محل آگره.                                                             | 495 |
| 359 | قبر پرستی، جالل پیراورمن گھڑت کرامات.                                     | 498 |
| 360 | بادشاهی فقیری اور علم.                                                    | 499 |
| 361 | كتب عقيده.                                                                | 501 |
| 362 | قصيده درمدح حضرت زين العابدين <sub>تمثاللة</sub> .                        | 502 |







| renders | £.  | × | ر<br>۲   |
|---------|-----|---|----------|
| ة الماس | ريز | 2 | ,r<br>=> |
|         |     | - | n        |

| 505 | عر بول كامعامده اورىيين.                | 363 |
|-----|-----------------------------------------|-----|
| 505 | چراغ حسن حسر ت اور زام دخشک.            | 364 |
| 506 | شورش کاشمیری اور مولا نا حسرت کی عیادت. | 365 |
| 506 | ماسواغیر ہےاوراس کی فعی لازم ہے.        | 366 |
| 507 | اشارىيىرىز ۇ آلماس.                     | 367 |



































آدم صُلِّ علل علل رأفت علل محشر علل مينهم صُلِّ عَلَىٰ علل نو شافع





المراسط المراسط

الم الم

وہ شاہ بنے مظلوم تھے جو باہوش ہوئے ، مخبور ترے پھر ظلم کی رسموں کو روندا سب میر زمال ، مجبور ترے انساف و علم کو عام کریں خدام صفا ، دستور ترے ترے قلب کی راحت صُلِّ عَلیٰ تری روح کی بہجت صُلِّ عَلَیٰ جو ہجرت پر مجبور ہوئے اور درد اور دکھ سے چور ہوئے انصار جنہوں نے نصرت کی وہ ناصر اور منصور ہوئے تری آنکھوں کے تارے، پیارے تھے وہ فائز اور مغفور ہوئے اے فاتح کیا صُلِ عَلیٰ میرے آقا ، مولی صَلِّ عَلیٰ کل خلق جو غرق عصیاں تھی وہ تیری وجہ سے بخشی گئی







# SF



بر مائه ما جان کر کر ا کا او ان دو کا کا بر ماقع جمله ده رت را الماره و الله عن المارا الله الله الله الله الله الله الله ج تن ر ساء اب عمل على على 为水子党为如水 12 Us of 10 so de یر کال کریمنی کا سرا ب نا کا مار اگر شیں ب کابر د خائب کیال بر L. L. L. L. A L. L. الم بارى و مرك عن عال الم محمد ، نومل عمل على الله الله به جو كم خوص محل اجان الما المان ال ره نبخه شبن ، eo elo se te i del de







کی میں نعت بہے

> سب شاہ و گدا خادم تھہرے اب تم بی میر میرال ہو اب ورد ہے ہر دَم صَلِّ عَلَیٰ اب آکھیں پُرنم صُلِّ عَلیٰ جس شخص پہ تیری نظر اُٹھی وہ حاشرِ خلقِ خدا تھہرے جس جا پر تیرے پاؤں پڑے عشاق نے وال پر سجدے کیے جب در ہر حاضر تیرے ہوئے سو شوق سے سب یہ کہنے لگے اے نافع و انفع صَلِّ عَلَیٰ اے رافع و ارفع صَلِّ عَلَىٰ اے درد کے مرہم صُلِّ علل اے سرور عالم صَلِّ عَلَیٰ اے ساقی کوثر صَلِّ عَلیٰ اے منزل و رہبر صَلِّ على اے نیر تاباں صُلِّ عَلیٰ درد کے دَرماں صُلِّ عَلَیٰ













| صفحہ | عنوان                          | نمبرشار |
|------|--------------------------------|---------|
| 37   | عقائد                          | 1       |
| 77   | تفسيرالقرآ نالكريم             | 2       |
| 113  | حدیث مبارکه                    | 3       |
| 151  | سيرت النبي مَنْ اللَّهُ عِنْهِ | 4       |
| 189  | صحابه کرام فنکانیمٔ            | 5       |
| 229  | فقه                            | 6       |
| 271  | تصوف                           | 7       |
| 313  | "זרבא                          | 8       |
| 351  | شخصيات                         | 9       |
| 389  | ادب                            | 10      |
| 425  | اورا دووظا ئف                  | 11      |
| 469  | متفرقات                        | 12      |









جَوَادٌ كَرِيهٌ، نَبِيُّ الرَّحُمَةِ وَالهُدَىٰ شَمَائِلُهُ عَفُوْ، مَنْبَعُ الجُودِ وَالُوفَا شَمَائِلُهُ عَفُوْ، مَنْبَعُ الجُودِ وَالُوفَا لَهُ الْمَكَارِمُ وَالْحَوْضُ وَالشَّفَاعَةُ وَاللَّوَا لَهُ الْمَكَارِمُ وَالْحَوْضُ وَالشَّفَاعَةُ وَاللَّوَا لَهُ الْمَكَارِمُ وَالْحَرُضُ وَالشَّفَاعَةُ وَاللَّوَا لَهُ السَّلَامُ مِنْ رَبِّهِ مَا تَبَارَتِ الصَّبَا لَهُ السَّلَامُ مِنْ رَبِّهِ مَا تَبَارَتِ الصَّبَا

ترجمہ: نہایت بنی، بہت عزت والے، رحمت اور ہدایت کے نبی، جن کا طرز عمل ہمیشہ دشمنوں کو معاف کرنار ہا اور جوسخاوت کا مرکز اور وعدوں کو پورا کرنے کا منبع رہے۔ جنہیں بہت بلند مقامات ملے، حوض کوثر ان کا ہے، شفاعت کا مقام انھیں ملے گا اور قیامت میں سب سے بلند انھیں کا حجنڈ ا ہوگا۔ ان کے پروردگار کی طرف سے ہمیشہ ان کوسلام پہنچارہے، جب تک کہ بادِصبا چلتی رہے۔











# رشی د الحمال المحمد الم

بفضلہ سبحانہ و تعالیٰ تقریباً پیچھلے پینیتیں برس سے دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف مقامات پر دروس اور نجی محافل میں بھی مقامات پر دروس اور نجی محافل میں بھی علمی اور تحقیقی مضامین کوریکارڈیا قلمبند کرتے رہے۔

ان کی طباعت کے لیے بھی مدت سے اصرار تھالیکن "ایان قدم خود بشناس"
کے قاعدے سے احساسِ مسئولیت ہمیشہ طبیعت پر غالب رہا۔ ادھر چند برس سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ بادل نخواستہ و بکراہت اس کڑوی دواکی جرعہ ریزی کرنی پڑی۔ سہاراصرف بیہ ہے کہ فَعَسلٰی اَنْ تَکُرَهُوْا شَیْناً وَیَجْعَلَ اللّٰهُ فِیْهِ خَیْراً کَثِیْراً، فینالہ حالیہ نے بہت با تیں قلمبند کر کے بجوادی ،لیکن ایک تواب شے سرے سے مخلف احباب نے بہت با تیں قلمبند کر کے بجوادی ،لیکن ایک تواب شے سرے سے ان تمام علمی و تحقیقی باتوں کے لیے مراجعت کتب اور ان کی استناد پر اطمینان اور دوسرے، زبان کی تبدیلی کہ گفتگواور تحریر کی زبان بالعموم مختلف ہواکرتی ہے، تواس تبدیلی کہ فضلہ بیان وقت طلب تھے وہاں عرق ریزی بھی کرنا پڑی۔ کے لیے مخت خواں رستم (A Herculean Task) مکمل ہوا اور اب یہ یہ ہفت خواں رستم (A Herculean Task) مکمل ہوا اور اب یہ یہ یہ نوال کے مطابق ہے۔ اب یہ یقین واطمینان ہے کہ جو کچھاس خریطے میں ہے، متندہے، قابل بھر وسہ ہے اور ابل النہ والجماعة کے مسلک کے مطابق ہے۔

طباعت و اشاعت وغیرہ کے جان لیوا مراحل ابھی باقی ہیں اور یہ'' قطرہ'' کب







مير مير رشحات ريس

ريزة ألماس

''گوہر'' بنے؟عجلت بےثمر

ہ پڑا رہ اے دل وابستہ، بیتا بی سے کیا حاصل مگر پھر تابِ زلفِ برشکن کی آ زمائش ہے؟

کتابوں کا کوئی حوالہ ہیں۔ضرورت مندخود محنت کر کے اپنی تسکین کا سامان پیدا کریں اگر بدرجہ اضطرار کوئی ضرورت پیش آئی جائے اور مراجعتِ کتب کے باوجود گو ہرمقصود ہاتھ نہ آئے تو خط کی زحمت اُٹھا کیں۔

معترضين وحساد سے دست بسته معافی سعی لا حاصل نه فر ما ئیں۔

الله سبحانه و تعالی صرف نظر فر ما ئیں اور چثم پوشی سے ،محض اپنے فضل و کرم، عنایت ونوازش سے ،اسے قبول فر مالیں تو'' بِصَاعَةٌ مُرْ جَاةٌ''مُصَانے گی اورا گریہی حاصل نه ہوا تو پھرمعترضین وحساد کومبارک ہو۔

ي إن كان لي عند سلميٰ قبول في العذول في العذول العذول العددول والحمد لله الذي بنعمته تتم الصلحت

سعيد

۲۵، جمادی الثانی ۳۵ ۱۳۵ھ بمطابق 28، اپریل 2014ء بروزپیر



野山

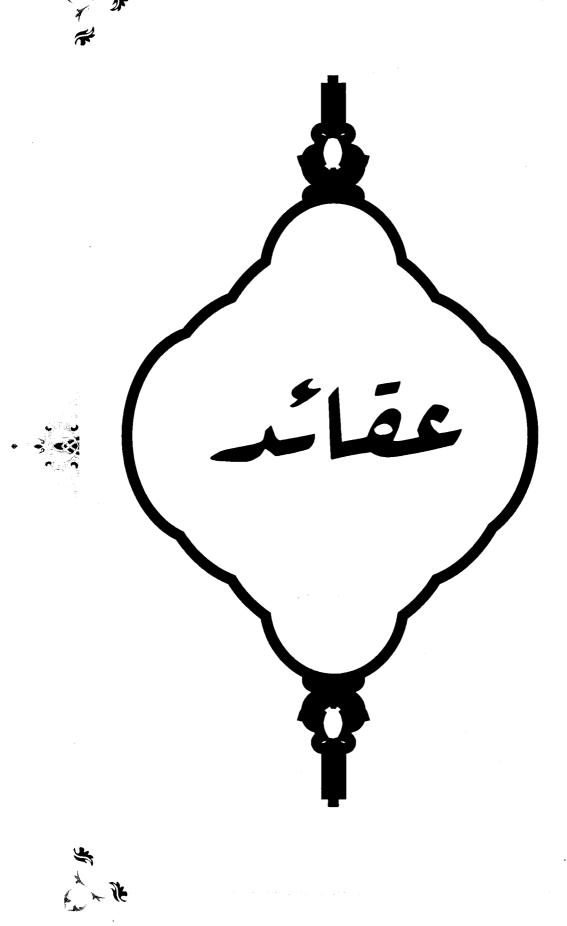

多人





يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ امِنُوْ إِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ اللهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِتٰبِ اللهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلْدَلَهُ مَ يَعِيْداً.

(پ:۵،سورة النساء، آیت:۱۳۲)

اے ایمان والو! ایمان لاؤ

- 🛈 الله تعالی پر
- اوراس كےرسول (مَثَالِيْظِم) پر
- الاداس كتاب (قرآن كريم) ير، جواس في اسيند رسول (مَا النِّيمُ عَيْرُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّ
- اوران تمام كتابول يرجوالله تعالى اس (كتاب) يقبل نازل كرچكا بـ.

اور یا در کھو جو مخص بھی ا نکار کرتاہے

الله تعالى كا

Ī

اس کے فرشتوں کا

يا

اس کی کتابوں کا

l

اس کےرسولوں کا

l

@ قیامت کےدن کا

تو فیخص گمراہی میں بہت دور جاپڑا ہے۔











## دوباتیں،جن میں بہت احتیاط در کارہے.

فرمایا دو با توں میں بہت احتیاط درکار ہے بھی غفلت نہ برتی چاہیے۔ ایک تو "تَقَوّٰ لُ عَلَی الله" (اپنی طرف ہے کوئی جھوٹ گھڑ کراللہ تعالیٰ کے ذمے لگادینا) مثلاً اپنے مفاد کے لیے دین کواستعال کرنا، اپنے مخالف کوڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی وعیدا ورخوف کی بات سنانا جواللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، کسی سے خوش ہوکر اسے ایسی بشارتیں دیتے پھرنا جواللہ تعالیٰ نے نہیں دیں۔ اپنی ذات کے رُفُع اور تَعلَّی کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے لے کراپ متعلق اچھے جملے کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسے ایسے مسائل لگانا جن کا شریعت میں کوئی وجو دنہیں، جہالت اور بدعات ورسومات کو گھڑ نا اور لوگوں سے یہ کہنا یا یہ تاثر دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ سب پھھ تھوٹ کے نی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ سب پھھ تھوٹ کے نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ سب پھھ تھوٹ کے کہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ سب پھھ تھوٹ کے کہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ سب پھھ

اوردوسری بات جس سے بہت بچنا چا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے کوئی بات کہے اور پھر پوری نہ کر ہے۔ دعویٰ کرنا کہ میں ہروقت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں اور پھر جب موقع آئے تو بھاگ کھڑے ہونا، دعویٰ کرنا کہ ہم غرباء وفقراء کے طباو ماویٰ ہیں اور وقت آنے پر اپنی دولت سینت کر رکھ لینا، دعویٰ اسلام کا اور اعمال منافقت برمینی، بظاہرا یمان اور درونِ خانہ کفر۔

ید دونوں اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کی آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہیں۔ أعاذنا الله تعالیٰ من جمیع الآثام والفتن.



e m Ne









#### سَلطان صلاح الدين ايو بي رُحياللة اور سجح عقيد بي ترويج.

فرمایا اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ایک فریف ہیں ہے کہ وہ اپنے عوام کو سی عقیدے کی دعوت دے اور اس کی تروت بھی کرے۔ سلطان صلاح الدین ابو بی محقیدے عقیدے کے اعتبار سے شافعی سے عوام کے عقیدے عقیدے کے اعتبار سے شافعی سے عوام کے عقیدے کی الیمی فکر تھی کہ امام محمد بن بہتہ المکی محلائے اشاعرہ کی تصریحات کے مطابق عقیدے پرایک کتاب بھی اور اس کا نام رکھا" حدائی الفصول و جو اهر العقول" یہ کتاب میح عقیدے کی وضاحت میں کمھی گئی اور امام نے اسے نثر کی بجائے نظم میں تحریر فرمایا۔ سلطان صلاح الدین ابو بی محلیظ میں تحریر فرمایا۔ نہایت خوش ہوئے اور تھم دیا کہ پوری مملکت کے مدارس میں اس نظم کو داخل نصاب کیا جائے۔ خوش ہوئے اور تھم دیا کہ پوری مملکت کے مدارس میں اس نظم کو داخل نصاب کیا جائے۔ نیچ اسے یاد کریں تا کہ ان کاعقیدہ سے جو اور پختہ ہو۔ سواسو برس قبل سے مصر سے چھپی تھی اور خوب ترجمانی کی گئی ہے۔ اس نایا ہے ۔ کتاب کیا ہے ، رسالہ ہے لین حضرات اہل النة والجماعة (اشاعرہ) کے عقائد کی خوب ترجمانی کی گئی ہے۔

## معتزله کے وضع کردہ پانچ بنیادی اُصول اوران کا انہی سے آنحراف.

فرمایا تمام معتزله اوران کابورااعتزال ،خودانهی کے وضع کردہ پانچ اصولوں پر شمل ہے۔ ① التوحید: توحید اگر چہ ہر مسلمان مانتا ہے اور اس کے بغیر ایمان ہی درست نہیں ہوتا لیکن معتزلہ توحید میں اتنا مبالغہ کرنے لگے کہ صفات باری تعالیٰ تک میں اعتدال سے











ہٹ کر گمراہی کی راہ اختیار کی۔

﴿ عدل: يه محى ضرورى ہے كہ اس كے بغير دين ،ى قائم نہيں ہوتاليكن انہوں نے عدل ميں اتنام بالغہ كيا كہ اللہ تعالى كى صفت مغفرت اور صفت رحمت سے صرف نظر كرليا۔ ﴿ وعد و وعيد: يه مسئله اگر چه ق ہے اور امام رازى رئيل اللہ نے اپنی تفسير ميں اس مسئلے پر بحث كى ہے كيكن معتزلہ نے يہال بھى اپنے كو ' اہل السنة والجماعة ' كى راہ سے الگ كرليا۔ ﴿ المهنزلة بين المهنزلتين: يه مسئلہ بھى بہت واضح تھا جو خص بھى اسلام سے خارج ہوا، كفر ميں واضل مو كي الكيكن معتزله نے مرتكب كبيرہ كے متعلق بيد و و كى كيا كہ نہ و شخص مطلقاً موس ہو اور نہ مطلقاً كا فر ہے بلكہ دونوں كے در ميان كى منزل ميں ہے۔

©امر بالمعروف اور نہی عن المنکر: بیاسلام کی اساس ہے کیکن انہوں نے تشدد کی راہ اپنائی اورا پنے معاصرین محدثین کو خصرف گمراہ قرار دیا بلکہ تشدد سے بھی باز ندر ہے۔ جس شخص نے بھی معتز لہ اوراعتز ال کو بجھنا ہووہ ان پانچ اصولوں پران کے مؤقف کو غور سے کھی معتز لہ اوراعتز ال کو بجھنا ہو وہ ان پانچ اصولوں پران کے مؤقف کو غور سے گا کہ معتز لہ کیا ہیں بلکہ اسے بخو بی معلوم ہو سکے گا کہ معتز لہ کیا ہیں بلکہ اسے بخو بی معلوم ہو سکے گا کہ بین رویت یاری تعالکہ در حقیقت کہاں سے لیے ہیں۔ اہل تشیع جو جادو کا انکار کرتے ہیں اور ہیں، رویت باری تعالی کو ہیں مانے ، حضرات صحابہ کرام ڈی گئر ہی بطعن تشنیع کرتے ہیں اور تو حیداور عدل کی دعوت دیتے ہیں تو ان کا اصل مقصد کیا ہے اور بینظریات کہاں سے اخذ کے ہیں؟

۱۳۱۲ همیں شریعت مدار مولوی سیرعلی الحائری لا ہوری نے "منہاج السلامة" کے نام سے شیعہ عقائد پر، کتاب کھی قلی اور وہ کتاب اسی وقت لا ہور میں مطبع اسلامیہ پریس میں





45 × 13



عقائد رہے



مولوی کرم بخش صاحب کی حسن عنایت سے جھی بھی گئی تھی ، انہوں نے اس کتاب میں توحيد، عدل اورشيعه عقائد وغيره كوبهت آسان زبان ميں لكھا ہے، اس كا مطالعه كرنا چاہیے۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہان کےعقائد اورمعتز لہ کےعقائد میں کیا اتفاق اور کیا اختلاف ہے۔اس كتاب كى فوٹوكائى ہمارے ہاں كے ذخيرة كتب ميں موجود ہے اور معتزله كي جن يانچ اصولول كاابتداء مين ذكركيا كياب،ان كابھي اگرتفصيلي مطالعه كرنا هو تومحود بن محمد الملاحى الخوارزمي كى كتاب "كتاب الفائق في اصول الدين" كا مطالعه كرنا جاہیے۔ بیکتا ببھی اینے ہاں کے ذخیرے میں محفوظ ہےاوراس کے مصنف رکن الدین محمودالاصولى بن عبيد الله الملاحي الخوارزي التوفي ٣٦ ه ه قاضي عبدالجبا رمعتزلي کے اس مدر سے کے مدرس تھے جس مدر سے کی بنیا دعلا ف،جعفر بن حرب، جبّائی کبیر، جبّائی صغیر، ابوعلی بن خلا داور ابو ہاشم شیشد یو، جیسے ا کابرمعتز لہ کے افکار ونظریات پر تھی۔ پیمحمود الملاحمی معتز لہ کے بار ہویں طبقہ سے تعلق رکھتا تھا اور ابوعمر و قاشانی ، ا بومجمدخوا رزمی ،ا بورشید سعید نبیثا پوری وغیرہ کے ہم پلیہ معتز لی تھا۔



# خنفيه كثر الله سوادهم كنزويك خلافت راشده كاانكار.

فرمایا حضرات خلفاء راشدین بی گذیری کی خلافت راشده اگر چهطعی طور پر کتاب وسنت سے ثابت ہے کیکن اگر کوئی شخص ان حضرات کی خلافت کا راشدہ ہونے سے انکار کردے تو فقہاء حنفیہ ایک نزدیک وہ کا فرنہیں ہوگا کیونکہ وہ ضروریات دین جو کا فرکو دائر ہی اسلام میں داخل کرتی ہیں ان کا انکار ہی اسے اسلام سے خارج کرے گا ہرایک







قطعی چیز کا اقرار نہ تو کا فرکو اسلام میں داخل کرتا ہے اور نہ ہی ہرایک قطعی چیز کا انکار مسلمان کو اسلام سے خارج کرتا ہے۔مولا نا احمد رضا خان صاحب کے والد مرحوم نے اس موضوع پر تفصیل سے ایک فتو کی کھاتھا جس کا تذکرہ" فتاوی رضویہ" میں بھی کیا گیا ہے۔

جن مشائخ کے اپنے عقائد ہی اہل السنة والجماعة کے مطابق نہ ہوں وہ دوسروں کی کیار ہنمائی کریں گے؟

فرمایا الله تعالی کسی شخص کوانل السنة والجماعة کاعقیده نصیب فرمائے اور تمام عمر کوئی کشف، شیخ خواب، وجد، البهام، پجریجی نه ملے، صرف بیعقیده اوراتباع سنت کی دولت ملے تو اسے سب پچره ملا - تمام کا کنات سے بردی دولت ملی - کوئین عطا فرمائے تو ان دونوں نعتوں کے مقابلے میں اس کی پچر حقیقت نہیں اوراگر بید دفعتیں نہلیں تو ہر شب ایخ کوعرش معلی کا طواف کرتے و کیھے اور ہردن حضرت رسالت بناہ مکالی کی زیارت مجمی خواب میں ہوتی رہے تو بھی خسارے میں رہا - برباد ہوا اور جہنم کا کندہ بنا حضرت خواجہ عبیداللہ احرار مُؤلِّلة کی خیارا کا برین سلسله عالیہ نقشبندیه مُؤلِّله کی کیا خوب فرمایا:

اگر احوال و مواجید را بما دہند و حقیقت ما را باعتقاد اہل سنت و جماعت را بد ہند و از احوال بیج نمید انبیم و اعتقاد اہل سنت و جماعت را بد ہند و از احوال بیج ند ہندغم نداریم - ترجمہ: (اللہ تعالی اگر تصوف کے تمام احوال و وجد وغیرہ تمام دولتیں بخشے اور ترجمہ: (اللہ تعالی اگر تصوف کے تمام احوال و وجد وغیرہ تمام دولتیں بخشے اور ترجمہ: (اللہ تعالی اگر تصوف کے تمام احوال و وجد وغیرہ تمام دولتیں بخشے اور ترجمہ: (اللہ تعالی اگر تصوف کے تمام احوال و وجد وغیرہ تمام دولتیں بخشے اور ترجمہ: (اللہ تعالی اگر تصوف کے تمام احوال و وجد وغیرہ تمام دولتیں بخشے اور تا جمہ: (اللہ تعالی اگر تصوف کے تمام احوال و وجد وغیرہ تمام دولتیں بخشے اور تمام دولتیں بخشے اور تعالی اگر تعرب خواجہ دولیں بخشے اور تعرب خواجہ دولی بھی تعرب خواجہ دولی تعرب خواجہ دولیں بخشے اور تعرب خواجہ دولی بھی تعرب خواجہ دولی تعرب خواجہ دولی بھی تعرب خواجہ دولی تعرب خواجہ دولی تعرب خواجہ دولی بھی تعرب خواجہ دولی تعرب خواجہ تعرب خواجہ دولی تعرب خواجہ تعرب خواج







ہاراعقیدہ اہل السنة والجماعة کے مطابق نصیب نہ فرمائے تو سوائے بربادی



کے پچھ حاصل نہ ہوا۔ اورا گرصرف عقیدہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عطافر ما دیں اور تصوف کے احوال اور وجدوغیرہ پچھ نہ عطا ہوتو کوئی غم نہیں۔)
اس لیے جن مشائخ کے عقائد ہی اہل السنۃ والجماعت کے مطابق نہ ہوں ، وہ خود ہی گمراہ ہیں اور کی رہنمائی کیا کریں گے؟

## شفاعت، برحق اوراسے ماننا سیح عقیدے میں شامل ہے.

فرمایل ہماراعقیدہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ مَالیَّیْمُ روزمحشر اللّٰد تعالیٰ کی اجازت اوراس کی خوشی کے مطابق اپنی امت کے نیک وبد، ہرشخص کی مدد فرمائیں گے۔ان کی اسی مدد اور سفارش كا نام' شفاعت' ہے اور اہل السنة والجماعة كے نزد يك' شفاعت' برحق اور اسے ماننا مجیح عقیدے میں شامل ہے۔اللہ تعالیٰ کا کلام شفاعت کرے گا،حضرات انبیاء مَیالہٰ ا بنی اینی امتوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ فرشتے شفاعت کریں گے،علائے راتخین اور حضرات اولیاء کرام فیشیم شفاعت کریں گے۔ حُفّاظ شفاعت کریں گے۔ جولوگ حساب وکتاب سے فارغ ہوکر جنت جارہے ہوں گے، وہ شفاعت کریں گے۔والدین اوراولا دایک دوسرے کی شفاعت کریں گے جتی کہوہ بچہ جوولا دت سے پہلے ہی انقال كر كيا تها، اين والدين كي شفاعت كرے كا اس ليے شفاعت سے انكار كرنا محرابي ہے۔اہل السنة والجماعة كابيعقيدہ كتاب وسنت كى واضح نصوص سے ثابت ہے۔الله تعالى ان تمام شفاعت کرنے والوں کو اجازت مرحمت فرمائیں گے اور خوش ہوں گے کہ آج کے دن ان گنہگاروں کوجہنم سے بچانے کے لیےان کی مدد کرو، تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور





العُظْلِهِ الْمُنْتَعَالِينَ اللَّهِ الْمُنْتَعَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





اجازت کے بعد ہی بیشفاعت یامد دہوگی۔

## شَفَاعت كَبرىٰ تو حضرت رسالت پناه مَاليَّيْم بى كاخصوصى مرتبه اورمقام ہے.

45

فرمایا جن احادیث میں اس طرح کے جملے آئے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ مُٹائیئے آئے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ مُٹائیئے آئ اپنے اہل خانداور اپنے قبیلے کے افراد سے بیار شادفر مایا کہوہ قیامت میں ان کے کامنہیں آئیس گے تو اس سے مراد شفاعت کی نفی نہیں ہے بلکہ مراد بیہ ہے کہ اگر اس دن تم لوگ، ایمان ساتھ لے کرنہ آئے اور کا فروں کے گروہ میں شامل ہوئے تو پھر میں تمھاری مدد نہیں کرسکوں گا کیونکہ شرعی کا فرکے لیے کوئی شفاعت کلی طور پر کام نہ آئے گی البتہ جزوی طور پر ایسے کام آسکتی ہے کہ کسی کا فرکے عذاب میں تخفیف کردی جائے جیسا کہ آگ کے جوتے پہنانے کا صحیح حدیث میں آیا ہے۔

حضرت رسالت پناہ مُنَّا اللّٰهُ کی بیدد بیا شفاعت ان کے لیے تو ہوگی ہی جواس امت کے مسلمان افراد منے اور کبیرہ گناہوں سے تو بہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے یا تو بہ تو کی کئین اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی تھی ہواب شفاعت سے بخشے جا کیں گئی سیشفاعت مبارکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی اور انھیں بھی نفع پہنچائے گی جو نیکو کا راورصالح و متقی افراد سے چنانچ سیدنا انس بن مالک ڈاٹٹی کے متعلق صدیث میں آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ منا ٹیٹی کہ یہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انھیں بارگاہ خداوندی میں لے جا کیں گے اور عرض کریں گے کہ یہ انسی بن مالک ہیں میری بہت خدمت کی ہے ان کو جنت میں داخلے کا پروانہ عطا ہو۔ انسی بن مالک ہیں ، میری بہت خدمت کی ہے ان کو جنت میں داخلے کا پروانہ عطا ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک ڈاٹٹی تو ویسے بھی جنتی ہی تھے یہ ایک خاص اعز از ہوگا کہ











غلام کا ہاتھ این آ قاومولی، حضرت سیدالکونین، رسالت مآب مُنَافِیْم کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت رسالت پناه مَثَاثِيْم كي بيرمددان لوگول كوبھي ان شاءالله پنچ گي جواس دن آپ سے ہاتھ بٹانے کی درخواست کریں گے۔حضرت تمیم داری والنو عیسائی یادری تھاور ''قدس'' کے گرج میں رہتے تھے جب حضرت رسالت پناہ مَالیُّنِّام کی خبر ملی توایک بہت يُر مشقت سفركر كے مدينه طيبه حاضر ہوئے اور اسلام قبول كيا۔ اور عرض كيا كه مجھے كچھ عطا فرما دیں۔حضرت رسالت مآب مَالْتُلِمْ كا جود وسخا اینے تموج میں تھا ارشاد فرمایا كه "قرس" کا پوراعلاقتمیم کودے دو۔ بیعلاقہ اس کا اوراس کی اولا دکا ہے۔ان کے چیازاد بهائی حضرت سیدنا عبدالجبار بن حارث والنفط بھی مدینه طیبه حاضر ہوئے۔حضرت رسالت بناه مَنْ اللَّهُ إِلَى مُعْمِول نام دريافت فرمايا توانهون نے عرض كيا" جبار"ارشاد فرمایانہیں، یوں کہیے کہ عبدالجبار،اسلام قبول کیااور بیعت ہوئی عرض کیا گیا کہ عبدالجبار بہت اچھے گھڑ سوار ہیں۔حضرت رسالت پناہ مَالْ اَیْزِم نے گھوڑ امنگوایا، انھیں سوار کرایا۔ پچھ عرصهان کا قیام ہوا مختلف غزوات میں شرکت بھی کی اور چونکہ خود ماہر گھڑ سوار تھے اس لیے گھوڑوں کی خاص نگرانی کرتے رہے۔ گھوڑے اپنی جنسی خواہش کے اظہار کے لیے اوربعض دیگروجوه کی بنایر بھی ہنہناتے ہیں اور ایک مرتبدان کا ہنہنا نا بند ہو گیا۔ جب کی دن تک حضرت رسالت مآب مَا يُلِيَّامُ نِهُ اللَّهُ عَلَيْهُم نِي بنهانانهيس سنا تو حضرت عبدالجبار والنَّمُهُ كو طلب فرمایا اور وجه دریافت کی ۔انہوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہان گھوڑوں کی آ وازے آپ کو (نبیندوغیرہ) میں دِقَّتُ محسوں ہوتی ہے اس لیے میں نے ان کی جنسی خواہشات ختم کرنے کے لیے انھیں حتی کر دیا ہے۔حضرت رسالت مآب ماللی آ







آ ئنده گھوڑوں کواس عمل سے گذار نامنع فرمادیا۔

حضرت عبدالجبار والنيئ سے کسی خص نے کہا کہ آپ کے چھازاد بھائی حضرت تمیم داری والنی النے علیہ کے جھازاد بھائی حضرت رسالت پناہ مُنا النی اسے ''قدس شہر' تخفے میں لیا تھا آپ بھی کوئی دے؟ درخواست دے دیں نو فرمانے گے کیا مائلوں، کیا کوئی ایسی چیز جو مجھے دنیا میں نفع دے؟ مشورہ یہ ملا کہ وہ چیز مائلی جا ہے جوآج بھی یا پھرکوئی ایسی بات جوآخرت میں نفع دے؟ مشورہ یہ ملا کہ وہ چیز مائلی جا ہے جوآج بھی کام آئے تو حضرت عبدالجبار والنی نے فرمایا جا ہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ جلدی سے بچھ مائل اول کیکن میں نے حضرت رسالت پناہ مُنا اللہ تعالی کے حضور پیشی ہو،اس وقت میری مدوفرمائیں۔



اب به جو قیامت میں مدد کے لیے عرض کیا گیا به کیا ہے؟ به شفاعت یا مدد ہی تو ہے، جو حضرت رسالت مآب مُلَّا اللّٰهِ قیامت میں کریں گے۔ شفاعت صغری تو بہت سے کریں گے۔ شفاعت کبری تو جو حضرت رسالت پناہ مَلَّا اللّٰهِ بَی کا خصوصی مرتبہ اور مقام ہے اور الله الله ملاحات کاعقیدہ شفاعت یہی ہے۔ رزقنا الله سبحانه و تعالیٰ بمنه و بکرمه.

# و جال ایک متعین فردہے ۔

فرمایا حضرت رسالت مآب مگایئم نے دجال کے متعلق جو پھھ ارشاد فر مایا ہے اور صحیح سند سے جو پھھ ہم تک پہنچا ہے، اس کے مطابق، ہم اہل السنة والجماعة کاعقیدہ بیہ ہے کہ دجال ایک متعین فر دہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لے گا۔ اس شخص، دجال کوغیر معمولی طافت اور قدرت دی جائے گی اور وہ اس شخص کو بھی





وريزة ألماس

زندہ کر سکے گا جے اس نے قبل کیا ہوگا۔ زمین کے خزانوں پراسے دسترس حاصل ہوگ اور وہ خشک زمینوں پر بارش بھی برسا سکے گا۔ اس کی بیر کمتیں ہی لوگوں کا امتحان ہوں گی۔ وہ پہلے نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے یہی کام دیکھے کر لوگ اسے خدا ما نیں گے حتیٰ کہ سیرنا حضرت عیسیٰ علیٰ اسے قبل کریں گے۔ پچھے گمراہ فرقوں خوارج بمعتز لہ اور چہمیہ نے دجال کا وجود مانے سے ہی انکار کر دیا اور چے احادیث ، جو دجال کے جو دمان کے بیں ، ان کے مشکر ہوئے اور اس وجہسے دجال کے بارے میں کتب احادیث میں آئی ہیں ، ان کے مشکر ہوئے اور اس وجہسے میں ان فرقوں کو گمراہ قرار دیا گیا۔

معتزلہ میں سے ابوعلی جبائی نے البتہ بعض احادیث کا اقر ارکر کے اگر چہ د جال کو ایک حقیقت قر اردیا ہے کیکن پھر بھی بہت ہی احادیث اور تفصیلات کا اٹکارکر کے اپنی گمراہی کو بھی ثابت کیا ہے۔



## کیا آخرت میں اہل ایمان کواللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی؟

فرمایا ہم اہل السنة والجماعة كا بي عقيدہ ہے كه آخرت ميں اہل ايمان كوالله تعالى ك زيارت نصيب ہوگ ۔ اور وہ وقت جب وہ اپنے پروردگار كو ديكھيں گے، انتہائى مبارك اورخوشى كا وقت ہوگا۔ جب كه كا فراپنے پروردگار كى زيارت سے محروم رہيں مبارك اورخوشى كا وقت ہوگا۔ جب كه كا فراپنے پروردگار كى زيارت سے محروم رہيں گے۔ وہ الله تعالى سے پردے ميں ہول گے اور اس نعمت عظمی سے محروم رہيں گے۔ خوارج، معتزله، روافض اور مرجہ ميں سے بھى ان كے بعض آئمه، ان سب نے توارج، معتزله، روافض اور مرجہ ميں سے بھى ان كے بعض آئمه، ان سب نے آخرت ميں الله تعالى كى رويت كا انكار كيا ہے اور ان كى گرائى كى ايك وجہ يہ بھى ہے۔



**第一次** 





#### حَفرتُ رسالت ما ّب مَالِينَا مُكَنْ الْمِينَ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا " الله عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّه

فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت رسالت مآب مکالیے کو''ائی'' فرمایا ہے۔اگر ہے اوراس مقام پر''ائی'' سے مراد ہر گز ہرگز اَن پڑھ، جاہل اور عافل نہیں ہے۔اگر کوئی شخص حضرت رسالت مآب مکالیے کے متعلق یہ کہے گا تو اس کا ایمان ہی جاتا رہے گا۔حضرت رسالت پناہ مکالیے کا ادب،ان کا احترام،ان کے لیے ہمیشہ بلند پایہ الفاظ کا استعال، ان کا ذکر جمیل اور ان کی تعریف وتو صیف ایمان کی اصل اور اس کی بلاء وشاء وشاد الی کی علامات ہیں۔

• 3

"أى" كالك مطلب توبيہ ك" مكة كرمة كار بنے والا ـ مكة كرمة كائن" أم القرئ" كائى "كائى مطلب توبيہ ك" كمة كرمة كائن فرمايا بھى ہے ـ قرآن كريم ميں بھى الله تعالى نے دومقامات پر مكة كرمة كو" أم القرئ" فرمايا ہے تو اس نسبت سے ہروہ شخص جو" أم القرئ" ( مكة كرمة ) كار بنے والا ہے وہ أتى بمعنى كى ہے ـ حضرت رسالت مآب ملائي الله على چونكة ام القرئ ( مكة كرمة ) كے رہائتی تھے اس ليے انھيں" أتى "بعنى بمعنى" مكى "ارشا دفر مايا گيا۔

یا پھرانھیں اس لیے''ائمی''فرمایا گیا کہ عربی میں''ائم''ہراس چیز یا شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز یا شخص کی تربیت کر سکے۔ ماں کو بھی اس لیے''ائم'' کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اولا دکی تعلیم و تربیت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت رسالت مآب مناظیم اپنی بعثت مبارکہ کے بعد پوری کا کنات کے لوگوں کی تربیت کا سبب ہیں۔ لوگ اگران کی تعلیمات کے مطابق تعلیم و تربیت حاصل کریں تربیت کا سبب ہیں۔ لوگ اگران کی تعلیمات کے مطابق تعلیم و تربیت حاصل کریں





عقائد ي



گے تو فلاح پائیں گے اس لیے انھیں'' اُتی'' بمعنی صلح و مربی فر مایا گیا۔
یا پھر یہ کہ عربی میں'' اُلُامُ'' کے معنی ہیں صحیح طور پر ،کسی بھی طرف جھکے بغیر ،ٹھیک اپنے مقصد کی طرف متوجہ رہنا۔ چونکہ حضرت رسالت مآب سَلَا اِللّٰہ تعالیٰ کی مقرر کردہ فطرت اور صحیح راہ ہے بھی ہوئے بلکہ ہمہ تن متوجہ الی اللّٰہ رہے اس لیے وہ'' اُتی' تراریا ہے۔

اس لیے وہ'' اُتی'' قراریا ہے۔

باقی ''اُمِّیَّة'' سے جو مراد جہالت یا غفلت ہے تو وہ عام عوام کے لیے ہے کہ انھیں معرفت باری تعالی حاصل نہیں ہوتی۔ اُمتیں اس معنی میں کرکے اُمّی (جاہل اور غافل) ہواکرتی ہیں اوران کی طرف مبعوث شدہ حضرات انبیاء عَیِیلا اُھیں علم ومعرفت سے روشناس کراتے ہیں نہ یہ کہ حضرات انبیاء عَیالا اُمّی (جاہل اور غافل) ہوتے ہیں۔ معاذالله. اس لیے جولوگ خود جاہل ہوتے ہیں اورا پنی جہالت کو چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم اُمّی نبی کے اُمّی اُمتی ہیں تو اُھیں سوچنا چاہیے کہ نبی اورامتی کی "اُمّیت' میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اگر ان دونوں کو ایک ہی معنی میں لیا جائے گا تو حضرات انبیاء عَیالاً کی تو ہین لازم آئے گی۔

کیا بروز قیامت، ہرمومن کے اعمال کاوزن ہوگا؟

فرمایا فیامت میں مومن کے اعمال کا وزن کیا جائے گایا اس کے اعمال تولے جائیں گے۔جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ تعالیٰ کافضل ان کے شاملِ حال ہوگا اور وہ جنت بھیجے دیے جائیں گے اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ یا تو جہنم روانہ کیے





جائیں گے اور یا پھر اللہ تعالیٰ کافضل ،اس کی طرف سے معافی یا شفاعت ان کے کام آئے گی اور وہ بھی جنت میں داخلے کے ستحق کھہریں گے۔ جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ ہرا ہر ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت بھیج دیے جائیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہرمومن کے اعمال کا وزن ہو۔ آئمہ اہل السنة والجماعة کا میعقیدہ ہے۔ حضرت رسالت پناہ مُلَّا ﷺ نے بعض لوگوں کے متعلق بیار شادفر مایا ہے کہ وہ لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کردیے جائیں گے تو بیظا ہرہے کہ ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا اور بیا ہل السنة والجماعة کے آئمہ کی دلیل ہے کہ ہرمومن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔اللّٰہ ما جعلنا منہ م

## حَبْهُم مُوحَدین سے خالی ہوجائے گی کہ کا فروں سے؟ ایک شہے کا جواب.

فرمایا بعض لوگوں کاعقیدہ یہ ہے کہ جہنم پرایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی کافربھی باقی نہیں رہے گا۔ جہنم کے دروازے ہواؤں کے چلئے سے بجتے رہیں گاور وہاں پرکوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے دور میں اس عقیدے کا پرچا رزیادہ تر وہ لوگ کررہے ہیں جو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تمام دین یہودیت، عیسائیت، اسلام، بدھ مت، ہندومت وغیرہ ایک ہی ہیں اور کوئی بھی مذہب مانو بالآ خرنجات پاجاؤگے اور یا پھر اس عقیدے کے قائل وہ ہیں جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں یعنی قادیانی ، کہ وہ ختم نبوت کی تاویل کرتے ہیں اور ہر حال اجرائے نبوت کے قائل ہیں۔ ایک تیسرا گروہ کچھاہل علم کا بھی رہا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی آراء کاذکر کیا ایک تیسرا گروہ کچھاہل علم کا بھی رہا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی آراء کاذکر کیا







عقائد يه



ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود اوامیر المومنین سیدنا عمر ٹھائٹی کے بعض اقوال سے اس عقید ہے کومضبوط کرنا حیا ہاہے۔

لیکن حقیقت بیہ ہے کہ بیمسلک اور عقیدہ بالکل ردّی اور بے کارہے۔ نہایت گمراہ کن ہے۔
اہل السنۃ والجماعۃ نے اس عقید ہے کومر دو دقر ار دیا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود
اور حضرت عمر رہ اللہ ہے کہ ان حضرات کا فرما نابیتھا کہ جہنم پر
ایک ابیاو قت آئے گا جب اس میں کوئی مومن باقی نہیں رہے گا۔ یعنی کوئی شخص کتنا ہی
گنہگار کیوں نہ ہواگر اس کی موت ایمان پر واقع ہوئی ہے تو یقیناً جہنم پر ایک ابیا دور
آئے گا، جب ایسے تمام موحدین اس سے نکال لیے جائیں گے اور اضیں جنت بھیج دیا
جائے گا۔ سوجہنم ایسے موحدین سے خالی ہوجائے گی۔ نہ یہ کہ جہنم بھی کا فروں سے
خالی ہوجائے گی۔ اور یہی اہل السنۃ والجماعۃ کاعقیدہ ہے۔





فرمایا ہماراعقیدہ ہے کہ امیر المونین سیدناعلی رفائنۂ خلیفہ راشد تھے۔ان کے دور میں جنگ بُمکن اور جنگ صِفّین ہوئیں اور وہ ہراعتبار سے حق پر تھے۔ان کامؤ قف بالکل درست تھااوران کے بالمقابل جتنے بھی صحابہ اور تابعین رشائنۂ آئے خواہ وہ اُم المونین حضرت عاکشہ ، ظلحہ، زبیر اور امیر شام سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رشائنۂ جیسی ہستیاں ہی کیوں نہ ہوں ، ان سب سے اجتہا دی خطا ہوئی ان کامؤ قف درست نہیں تھا اور









ا میر المونین سیدناعلی را النیز کے دور سے لے کرآج تک اہل حق ،اہل السنة والجماعة کا عقیدہ یہی رہاہے۔حضرت رسالت مآب مَالْیُلِم نے جس صحابی رہائیڈ کوسب سے زیادہ ان دا قعات، آ ز مائشۋں ادرفتنوں کی خبر دی تھی ، جواس اُمت کو پیش آ کیں گے اور ان میں حق برکون ہوگا اوران سے زیادہ کسی اور سے ایسی راز کی باتیں ارشاد نہیں فر مائی تھیں، وہ حضرت حذیفہ رہائٹۂ تھے۔حضرت حذیفہ رہائٹۂ لوگوں کی نصیحت فر ماتے تھے کہ دیکھوسیدناعلی رہائٹۂ کے ساتھ رہنا انہی کا گروہ حق پر ہوگا۔اور پھرحضرت عمار رہائٹۂ کی شہادت نے تو بالکل فیصلہ ہی کردیا کہ خلافت راشدہ بالکل درست ہے اور ان کے خلاف خروج درست نہیں۔حضرت عمار ڈلاٹھؤنے اپنی شہادت سے پہلے یہ بھی فر مایا کہ جو شخص بیہ جاہے کہ اسے جنت میں حور عین ملے اسے جاہیے کہ وہ آج صفین کے میدان میں آئے اور شام والوں کا احتساب کرے لیکن خلافت راشدہ کے برحق ہونے اور امیر المونین سیدناعلی ڈالٹھئے کے مؤقف کے ہرطرح سے درست ہونے کے باوجودکسی بھی شخص کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ ان کے خلاف دوسرے گروہ کے صحابہ اور تابعین ٹئائٹڑ کی تو ہیں کرے۔اسے جاہیے کہان حضرات کے معاملے میں بھی خداسے ڈرے، البتہ عقیدہ وہی ہونا جا ہیے جو کہ تمام امت کا رہا ہے۔حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ کے بارے میں تو وہ روبیر ہنا جا ہیے جو حافظ الحدیث حضرت ابوزرعہ عظیمیا کا تھا۔ جس شخص نے بھی علم حدیث برمحنت کی ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت ابوز رعہ میشاللہ محدثین میں کیا مقام رکھتے تھے۔اپنے دور میں یہ 'امیر المومنین فی الحدیث' کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے ان کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے حضرت معاویہ وہاٹنا







سے نفرت ہے۔ انہوں نے وجہ دریافت فرمائی تو وہ کہنے لگا اس لیے کہ انہوں نے بغیر کسی دلیل کے سیدناعلی ڈاٹٹیڈ کے خلاف جنگ کی ۔ تو حضرت ابوزرعہ ویکٹیڈ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا دیکھو حضرت معاویہ ڈاٹٹیڈ کا پروردگار بہت رحیم ہے اوران کے فریق مخالف سیدناعلی ڈاٹٹیڈ بہت کریم تھے۔ تو رحیم اور کریم کے درمیان تم دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟

مطلب یہ تھا کہ بلاضرورت حضرات صحابہ کرام ٹھائٹی کے باہمی اختلا فات کوزیر بحث نہیں لانا چاہیے کیکن اگر آج کے دور جیسا زمانہ آ جائے اور خلافت راشدہ کی تو ہین برسر منبر کی جانے گئے تو پھراہل السنة والجماعة کواپے عقیدے کا تحفظ اور تشہیر کرنی چاہیے۔

## قیامت سے قبل بے شار جھوٹوں سے اُمت کا داسطہ پڑے گا.

فرمایا حضرت رسالت مآب منگائی نے بیخبردی کہ ان کی امت میں تمیں ایسے افراد ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ وہ تمام کے تمام انتہائی جھوٹے اور پرلے درج کے فربی بھی ہوں گے۔ اور ان تمیں میں سے ستائیس مرد ہوں گے اور چارخوا تین ۔اس اعتبار سے بی تعداد اکتیس ہوجاتی ہے۔ پھرایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسے افراد کی تعداد ستر ہوگی۔اب ستر سے یا تو بیمراد ہے کہ ان گمراہ قائدین کی تعداد ستر ہوگی بعنی عدد شار فر ما یا اور یا پھر بیمراد ہوگی کہ بے شار افراد ہوں گے۔ ستر کا عدد تکثیر کے لیے استعال کیا گیا اور اگر یہی مراد لے لی جائے تو تمیں اور اکتیس جھوٹے دعویٰ کی مسلمل ہوجاتا ہے کہ ان گمراہ قائدین میں تمیں تو ایسے ہوں گے جو دعوئی



45 × 3



نبوت کریں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے اور باقی بے شارا پیسے گمراہ لوگ آٹھیں گے جو دعویٰ نبوت تونہیں کریں گےلیکن ان کے عقیدے گمراہی پرمشتمل ہوں گے۔ حضرت رسالت مآب مَالِيْلِمْ نے جنعقائد کو دین کی بنیا دارشا دفر مایا اور اُمت جن عقائد پر ہمیشہ متفق رہی اورنسل درنسل ان عقائد کی حفاظت کی جاتی ہے، ان عقائد سے بیگراہ قائدین اور داعیین انحراف کریں گے۔ گمراہی کی دعوت دیں گے اپنی جماعتیں تشکیل دیں گے اور عام عوام کو گمراہیوں میں مبتلا کریں گے۔امیرالمونین سيدناعلى ولانتُؤن في عبدالله بن كواءكود مكي كرفر ماياتها كهوه جوستر ممراه هول كي بتم بهي ان میں ہو۔اورامرواقع بیہ ہے کہاس نے نبوت کا دعویٰ تونہیں کیالیکن خوارج میں چلا گیا۔خوارج کے پہلے امیر عبداللد بن وہب المراسی کے ہاتھ پرسب سے پہلے اسی نے بیعت کی ۔ پھراس نے بارہ ہزارخارجیوں کوجمع کر کے امیر المومنین سیدناعلی ڈاٹٹؤ کےخلاف بغاوت بھی کی اوران کی تکفیر بھی کی ۔ایک انہی کو کیا،اس ظالم نے تو بہت سے صحابہ کرام ٹنکائٹڑ کو کا فرکہا اور کوفہ کے قریب''حروراء'' کے مقام پر''یوم النہروان'' میں امیر المونین سیدناعلی ڈاٹٹۂ کی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔حضرت حافظ ابن حجر میشیہ نے فتح الباری میں عبداللہ بن الکواء کوغلاۃ روافض میں شار کیا ہے۔ جبرت ہے کہ ان جیسے باخبر مؤرخ کی نظراس معاملے میں کیسے چوک گئی حالانکہ بہ عبداللہ بن الكواء تو امرائے خوارج اور مکفرین صحابہ کرام ڈیکٹٹر میں سے تھا۔

سو کہنے کا مقصد ہے کہ بیضروری نہیں کہ ہر گمراہ نبوت ہی کا دعویٰ کرے بلکہ اُمت میں بہت سے گمراہ قائدین ایسے ہیں اورایسے ہوں گے جو دعویٰ نبوت تو نہیں کرتے لیکن





عقائد يد

ريزة ألماس

عقیدے کے اعتبار سے گمراہ اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ باطنی فدائی، روافض کے آئمہ، وحدۃ الوجود کےمسلک میں ایسے گمراہ صوفی جنہوں نے وجود کی وحدت کی بجائے موجودات کی وحدت کا گمراہ کن نظریہ پیش کیا ،اللہ تعالیٰ کے حلول کے قائل، اسلامی حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے والے اور وہ تمام گروہ جن کے پاس حکومت کے ساتھ ٹکر لینے، حکومت کو تبدیل کرنے اور پہلے سے بہتر نظام لانے کے لیے نہ اسباب ووسائل موجود تھے، نہ نظام کا کوئی خاکہ ان کے پاس تھا اور نہ ہی حکومت بنا کراہے سنجالنے کے لیے کوئی اہل افراد کی جماعت موجودتھی اور ان شرائط کے مفقو د ہونے کے باوجودانہوں نے حکومتوں سے ٹکر لے کر بے گناہ مگر جذباتی مسلمانوں کوشهپد کروایا مملکتوں میں قتل عام کیا، بیرتمام خوارج، پیسب گمراہ افراداور قائدین انہی ستر میں شامل ہیں جن کے متعلق حضرت رسالت مآب مَلَاثِیْام نے فرمایا تھا کہ قیامت سے بل ستر یعنی بے شار جھوٹوں سے امت کا واسطہ پڑے گا۔ اس لیے ہمیشہ بیدد کھنا جا ہے کہ قائد کاعقیدہ اہل السنة والجماعة کےمطابق ہے یانہیں اورا گرعقیدہ درست ہے تو پھراس کاعلم مضبوط، وسیع اور ٹھوس یعنی راسخ فی العلم ہے یا نہیں، پھروہ راسخ فی العلم بھی ہے تو اس نے خود کہیں رہ کرتر بیت بھی حاصل کی ہے یا نہیں۔ تربیت حاصل کر کے وہ انسان بنایا پھرخود کا شتہ بودا ہے ابھی تک اخلا قیات کی منازل اس نے طخبیں کیں اور یہ بھی ہوجائے تو پھروہ قیادت کا اہل ہے بھی یانہیں پھروہ اہل بھی ہوتو یہ تمام تحریک اور دعوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا پھراینی ذات کی تشہیریا کچھاورعزائم ہیں۔انشرائط پر پورا اُتر نے والافر دقیادت کا اہل ہوتا ہے۔











#### و و قیامت کن کن کومنصب شفاعت پر فائز کیا جائے گا؟

فرمایا بہت سے گراہ فرقوں نے قیامت میں شفاعت کے مسئلے کا انکار کیا ہے۔ خوارج ، معتزلہ کے بعض فرقے اور دورجدید کے بعض نام نہاد مفکرین اسلام کی سوچ کھی یہی ہے۔ ان کے نزدیک حضرات انبیاء کرام عیرائی، علماء ، اولیاء وشہداء انسیاء کا شفاعت کرنا ، قرآن کریم کا گنہگار لوگوں کی شفاعت کرنا ، جلیل القدر فرشتوں کا شفاعت کرنا ، جو بچ بچین میں انتقال کر گئے یا کسی خاتون کا حمل ساقط ہوگیا اس بچ کی شفاعت اور خاص طور سے حضرت رسالت مآب شائیل کی شفاعت بری ، بیسب بے کار باتیں ہیں۔ معاذالله ، حالانکہ حضرت رسالت بناہ شائیل کی شفاعت کری ، بیسب بے کار باتیں ہیں۔ معاذالله ، حالانکہ حضرت رسالت بناہ شائیل کی شفاعت کری ، بیسب بے کار باتیں ہیں۔ معاذالله ، حالانکہ حضرت رسالت بناہ شائیل کی شفاعت کری ، بیسب بے کار باتیں ہیں۔ معاذالله ، حالانکہ حضرت رسالت بناہ شائیل کی شفاعت کری ، بیسب بے کار باتیں ہیں۔ معاذالله ، حالانکہ حضرت رسالت بناہ شائیل کی شفاعت کری ، بیسب بے کار باتیں ہیں۔ معاذالله ، حالانکہ حضرت رسالت بناہ شائیل کی شفاعت کری سے بجر کسی اُزلی شفی کے اور کون بے نیاز ہوسکتا ہے؟

ہم اہل السنة والجماعة كاعقيده بيہ كه جن جن جن ميں شفاعت كاذكر آيا ہے،
ان كے مطابق قيامت ميں يقيناً شفاعت ہوگ حضرات صحابه كرام شائن اسے ليكر
آج تك بورى اُمت كا مسئله شفاعت پر اجماع بھى ہے اور معنوى اعتبار سے متواتر
احادیث سے بیمسئلہ ثابت بھى ہے اس ليے جوشن بھى اس كا انكار كرے گا وہ بدعتى اور
فاسق ہوجائے گا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شفاعت ہے کیا چیز؟ لغوی معنی کے اعتبار سے 'دشفُعُ''عربی زبان میں' طاق کو جفت' کرنے کے معنی میں آتا ہے بینی ایک عدد کودو کردینا۔ جیسے جڑوال بچے بیدا ہوں تو جو دوسرا بچہ ہے اسے' شَافِعُ'' کہیں گے کیونکہ







اس نے پہلے بچکو جو تعداد میں ایک تھا، اپنی پیدائش سے دوکر دیا تو پہطاق سے جفت ہوگیا۔ ''شفعُ تُنُ '' ' دوگانہ' '' ' نماز کی دور کعتیں' ۔ اسی وجہ سے عرف عام میں شفاعت کا مطلب بیہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسر ہے کے لیے خیریا اچھائی کا سوال کرنا یہاں بھی انسان چونکہ کسی دوسر ہے کے لیے خیر طلب کر کے، دوسر ہے کوشریک بنارہا ہے اس لیان چونکہ کسی دوسر سے کے لیے نیر طلب کر کے، دوسر سے کوشریک بنارہا ہے اس لیے بیشفاعت کہ لائی اورشریعت کی اصطلاح میں شفاعت کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی سے ایسی خیر اور اچھائی کا سوال یا سفارش کرنا جس کا نفع سفارش کرنے والے اور جس کے لیے سفارش کی جارہی ہے، دونوں کو پہنچے۔

قیامت میں جتنے بھی شفاعت کرنے والے شفاعت یا سفارش کریں گے۔ اس سفارش کا نفع خود انھیں تو یہ ملے گا کہ ان کی عزت، احترام میں اضافہ اور ان کی وجا بہت کا اظہار ہوگا اور جن لوگوں کو ان کی سفارش سے فائدہ پنچے گا، اس کا فائدہ تو خلامہ ہیں یہ

قرآن کریم میں جتنی بھی آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی کوکسی کی سفارش نفع نہیں پہنچائے گی تو ان آیات سے سفارش کے فائد سے کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ یہ تمام آیات کا فرول کے متعلق ہیں۔ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہوگا اس لیے انہیں سفارش نفع بھی نہیں دے گی اور جن لوگوں کے پاس ایمان ہوگا یہ آیات ان لوگوں کے پاس ایمان ہوگا یہ آیات ان لوگوں کے متعلق نہیں ہیں۔ایمان کی وجہ سے سفارش کرنے والوں کی سفارش انھیں نفع دے گی۔

سفارش صرف ان لوگوں کی ہوگی جن کی موت ایمان پر واقع ہوئی ۔مرتے وقت وہ







مسلمان تو تھے لیکن سخت گنهگار تھے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ خود بھی بیہ چاہے گا کہ آخیں معاف فرمادے اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے اور تیسرے اللہ تعالیٰ خودجس جس کوسفارش کی اجازت دے گابس وہی سفارش کر سکے اور تیسرے اللہ تعالیٰ خودجس جس کوسفارش کی اجازت دے گابس وہی سفارش کر سکیں گے۔ تو شفاعت کے لیے تین امور ضروری ہیں۔

- 🛈 جس کی شفاعت کی جائے گی اس کامسلمان ہونا۔
- 🗨 الله تعالى كى اپنى خوشى كەو ەاس كنهكاركو بخشاچا ہے گا۔
  - الله تعالیٰ کاکسی کوسفارش کی اجازت دینا۔

الله تعالی جن کوبھی شفاعت کی اجازت دےگا۔ قیامت میں پوری دنیا پر بین ظاہر کر دےگا گاہ میں بیوری دنیا پر بین ظاہر کر دے گا کہ دیکھواس سفارش کرنے والے کی میری نگاہ میں بیقدرو قیمت ہے کہ آج ان کی سفارش قبول کی جارہی ہے۔



یادر کھنا چا ہیے کہ کسی بھی سفارش کرنے والے کو بیآ زادی نہیں ہوگی کہ وہ جس کے لیے خود چا ہے سفارش کردے بلکہ وہ صرف انہی گنہگاروں کی سفارش کر سکے گا جن کی اجازت اللہ تعالی مرحمت فرما ئیں گے اور سفارش کرنے والے کو بیآ زادی بھی نہیں ہوگی کہ وہ جس کو چا ہے اس کے گناہ معاف کروا دے یہاں بھی مطلقاً مالک ومخار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ خود جس کے بارے میں بید چا ہے گا کہ ان گنہگاروں کی خطا وَں کو معاف کرے، تو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور خوشی کے بغیر کسی سفارش کرنے والے کو سرے سے بیا جازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ سفارش کرے۔ اسی لیے کرنے والے کو سرے سے بیا جازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ سفارش کرے۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب شاھیاً نے بھی بی فرمایا کہ سفارش کے متعلق بھی میرے لیے حضرت رسالت مآب شاھیاً نے بھی بی فرمایا کہ سفارش کے متعلق بھی میرے لیے





45 1



پابندی لگائی جائے گی کہ آپ صرف اس حد تک گنہ گاروں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔
حضرات صحابہ کرام می کائٹ کی میں سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ، معاذ بن جبل ،
ابوموی اشعری ، ابوطلحہ انصاری اورعوف بن مالک می گئی وغیرہ سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ یہ تمام حضرات حضرت رسالت مآب می شفاعت کی رغبت اور اس کے لیے دعاما نگتے تھے ، اس نعمت کبرئی کے متم تی تھے اور حضرات صحابہ کرام می گئی گئی میں سے ایک شخص بھی ایسا ثابت نہیں کیا جاسکتا جو شفاعت کا انکار کرتا ہو۔ انہوں نے حضرت رسالت مآب می ایسا ثابت نہیں کیا جاسکتا جو شفاعت کا انکار کرتا ہو۔ انہوں نے حضرت رسالت مآب میں ایسا ثابت کی بیرہ کتا ہوں پراصرار کرنے والے شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال دیے جا کیں گے۔
مضرت عبید بن عمیر رکھ انھی جی ، حدیث شفاعت بیان کر رہے تھے تو ایک خارجی ، ابوموں پارون ، جو شفاعت کا مشکر تھا ، اُٹھ کھڑا ہوا اور ناراض ہو کر کہنے لگا خارجی ، ابوموں پارون ، جو شفاعت کا مشکر تھا ، اُٹھ کھڑا ہوا اور ناراض ہو کر کہنے لگا حضرت آپ یہ کیا حدیث بیان کر رہے ہیں ؟



تو انہوں نے فرمایا اگر اس حدیثِ شفاعت کو میں نے تیس (30) صحابہ کرام نی النیم سے نہ سنا ہوتا تو ہر گزید روایت بیان نہ کرتا۔خوارج بدعتی تھے اور شفاعت کا انکار کرتے تھے اور شفاعت کا انکار کرتے تھے اور انھیں گراہ کہتے تھے دھزت انس بن مالک ڈی النیم توصاف کہتے تھے کہ جو تحص بھی حضرت رسالت مآب میں ایک شفاعت میں سے حصہ نہیں ملے گا اور کی شفاعت کا انکار کرتا ہے، قیامت میں اسے شفاعت میں سے حصہ نہیں ملے گا اور امیر المونین سیدنا عمر بن خطاب ڈی لئی نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں یہ بات ارشا و فرمائی کہ لوگود کی مواس اُمت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے۔







- O جورجم کا انکار کریں گے۔
- 🔾 د جال کونہیں مانیں گے۔
- O قبر کے عذاب کا انکار کریں گے۔
  - 🔾 شفاعت کاانکارکریں گے۔
- اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ گنہگار مسلمان جہنم سے نکال لیا جائےگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز میں ہے جوخلیفہ راشداور جلیل القدر تابعی تھے، جب بنواُ میہ کے ظالموں کو بددعا دیتے تھے تو بیفر ماتے تھے کہ اس ظالم کو حضرت رسالت مآب مَالیٰہِمُ کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اس لیے اب جو بھی شخص اس عقیدے سے انکار کرے گا تو وہ اُمت کے اس عقیدے سے ہے جائے گا جو قرون اولی ہی میں طے ہو چکا تھا۔

اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة نبيه سيدنا محمد عُلَيْكُم.

الله تعالی قیامت میں جب شفاعت کی اجازت دیں گے تو حضرت جبریل امین علیا الله تعالی کے مقرب فرشتے ، بعض گنهگاروں کی شفاعت کریں گے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ عَیہ اپنی اپنی اُمتوں کی شفاعت کریں گے۔ حضرات انبیاء عَیہ الله میں سے جس جس کواجازت ہوگی وہ تمام حضرات شفاعت کریں گے۔ الله تعالیٰ کا کلام قرآن مجید بعض لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ حضرت کعب بن احبار کی روایت کے مطابق تو حضرت رسالت مآب مَن الله الله کی روایت کے مطابق تو حضرت رسالت مآب مَن الله الله کی دوایت کے مطابق تو حضرت رسالت مآب مَن الله کیا کوشفاعت کے لیے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر والله کیا کوشفاعت کے لیے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر والله کیا کوشفاعت کے لیے







طلب کیا جائے گا،وہ شفاعت کریں گے۔

عقائد ہے

اس اُمت کےعلماءکرام شفاعت کریں گےاور ہرایک وہ عالم دین جواللہ تعالیٰ کے ہاں عزت یائے گا اسے تین سوایسے گنہگاروں کی شفاعت کی اجازت ملے گی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو گا۔صدیقین کو بلایا جائے گا کہوہ شفاعت کریں اور خلیفہ رسول الله مَالِیّٰتِیْم،حضرت ابوبکر صدیق والنُّیّن سے بردھ کرکون صدیق ہوگا؟ ا ولیاء الله نیسیم کو شفاعت کی اجازت ملے گی۔شہداء کرام کو بلایا جائے گا وہ بھی شفاعت کریں گے۔عام مسلمانوں میں سے بچیوں کوحق ملے گا کہاینے ماں باپ کے بارے میں سفارش کریں۔جن لوگوں نے معاشرے میں نیکی کے کام کیے ہوں گے انھیں بھی اختیار ملے گا اور سب سے بڑی شفاعت جسے شفاعتِ عظمیٰ یا شفاعتِ کبریٰ كهاجا تاہے، وہ حضرت خاتم انبيين شفيع المذنبين ،سيدالكونين حضرت رسالت مآب مَّالَيْكِمْ کی شفاعت ہوگی۔بعض اہل علم نے اسی شفاعت کو مقام محمود بھی کہا ہے اور حضرت رسالت مآب سَالِيْنَا كي پيشفاعت کئي طرح کي اور بار بار ہوگي۔مثلاً سب سے پہلے تو اس دن کی سختیاں ہوں گی ۔ ظالموں پر خدا کا غضب برسے گا اور حساب و کتاب کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔لوگ مارے مارے پھریں گے اور حضرت آ دم،نوح، ابراہیم،موسیٰ اورعیسیٰ مَیہﷺ کے پاس جائیں گےاور بالآ خرحضرت رسالت مآ ب مَلَّاثَیْظِ کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا۔ پھر حضرت رسالت مآب مَلَاثِیْمُ کی شفاعت سے ہی بعض لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیئے جائیں گے۔اگر جہان کی شفاعت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے لیکن ایک مؤقف پیجھی ہے کہ شفاعت یہاں بھی نفع دے گی۔ تیسری قتم کی شفاعت بیہ ہوگی کہ جن لوگوں کو







حماب و کتاب کے بعد جہنم کا مستق تھہرا دیا جائے گا اضیں شفاعت کا نفع ہوگا اوروہ بغیر عذاب کے ہی جنت میں بھیج دیے جا کیں گے۔ پھر جو لوگ جہنم میں ڈال دیئے گئے تھے حصرت رسالت مآب مالینی شفاعت ان کے کام آئے گی اور ایسے گنہگاروں کو جہنم سے چھٹکارامل جائے گا۔ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے اعضاء ہجہ ان کے ہوں گے جن کے اعضاء ہجدہ ، پیشانی ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹے ، دونوں پا وال یعنی سات اعضاء پر نشانات پڑگئے ہوں گے اور چونکہ ہجرہ کرنے والوں کے ہجدے کی جگہوں کو جہنم کی آگ گئے ہوں گے اور چونکہ ہجرہ کرنے والوں کے ہجدے کی جگہوں کو جہنم کی آگ گئے ان کی اس بہجان سے انھیں شفاعت کے بعد جہنم سے نکال لیاجائے گا۔ بیونا کدہ ان لوگوں کے لیے ہے جواگر چہ بہت گنہگار تھے لیکن نماز کی نہیں کی اس جماعت کے ایک جو سے بیاندی کرتے تھے، حضرت حافظ ابن مجموعت لی بیانتہ کے والد علی بن جمرعت قلانی میشائی کے اللہ کی کیاخوب مورت اشعار میں، کیسی عمدہ دعامائی ہے۔







عقائد بيخ



اور(ان سات اعضاء کی طرح) باقی جسم کوبھی جہنم سے محفوظ فر مادے۔ یا نچویں قشم کے لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں تو پہنچ جائیں گے لیکن حضرت رسالت مآب مَنْ اللَّهُمْ كَي شفاعت سے ان كے درج بلند كرديئے جائيں گے۔حضرت رسالت مآب مَالِيَّا اِلْمِ كَي اس شفاعت كبرى سے كافر بھى محروم نہيں رہيں گے اور بیرآ پ کی چھٹی قتم کی شفاعت ہوگی اور کا فروں کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ساتویں قتم کی آپ کی شفاعت اہل مدینہ کے لیے ہوگی اوراس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے مدینہ طیبہ میں رہنے میں جو تکالیف پیش آئیں صبر کیا۔ حضرت رسالت مآب مَنَالِيَا ان كے ايمان كى گواہى ديں گے اور ان كى سفارش فر ما ئیں گے۔ پھراہل مکہ اور اس کے بعد طائف والوں کی شفاعت ہوگی۔ پھر آپ اپنے اہل بیت کرام ٹنائٹئم کی شفاعت کریں گے، جس شخص کا رشتہ حضرت رسالت مآب مَالْيَا عِيم عِين قريب كا هوگا اسے اس شفاعت سے اتنا ہى نفع پہنچےگا۔ پھرآپ تمام عربوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے اوراس کے بعد عجمیوں کی باری آئے گی۔ آٹھویں شفاعت حضرت رسالت مآب مَنَا لَیْنِمُ ان لوگوں کے لیے کریں گے،جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو چکے ہوں گےاور خدا کی رحمت پیرچاہے گی كه انھيں كوئى سہارا ملے اور بدلوگ جنت ميں بھيج ديئے جائيں۔اس شفاعت كبرىٰ سے انھیں سہارا ملے گا اور پیر جنت میں بھیج دیئے جائیں گے۔ پچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ اصحاب اعراف بھی انہی میں شامل ہوں گے۔اسی دوران حضرت رسالت مآب مَا الله الله بار بار جنت میں تشریف لے جائیں گے اور بار بارمحشر میں











حاضری ہوگی۔ اینے خدام سے بھی خاص شفقت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور حضرت انس، حضرت بلال، حضرت كعب رخى أنتُرُم وغيره خاص عنايات كا مورد كُڤهرين گے۔ پھرآ خرکارجہنم میں کچھا یسے مومن رہ جائیں گے جنہوں نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہوگا اوران کے نامہ مل میں کوئی نیکی نہیں ہوگی ۔حضرت رسالت مآب مالیا ان کی سفارش کریں گے اور حکم ہوگا کہ انھیں جہنم سے نکالیں اور جنت میں لے جائیں۔ حضرت رسالت مآب مَنْ اللَّهُ كِساته حيار مرتبه بيمعامله موكاكه آپ كى شفاعت سے ایسے جہنم میں پڑے لوگ جنت میں بھیج دیئے جائیں گے اور آخریر آپ عرض کریں گےاہے پروردگارتمام اہل ایمان جنت میں چلے گئے بس وہ رہ گئے جوقر آن کریم کی روسے جنت میں نہیں جاسکتے۔اس کے بعداللہ تعالیٰ بیفر ماکیں گے کہ حضرات انبیاء عیبیہ نے سفارش کرلی، فرشتوں نے سفارش کرلی، شہداء نے سفارش کرلی اور تمام سفارش کرنے والوں کی سفارش کے بعد اب میں اور میرے گنہگار بندے رہ گئے اور الله تعالی بے شار گنهگاروں کو جہنم سے نکالے گااوران کے دل میں ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ بجز الله تعالیٰ کے کسی کوان کے ایمان کی خبرنہیں ہوگی اور بالآ خرید کمزورایمان والے لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔

اَللّٰهُم شَفِّعُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَ أَدُحِلُنِي فِي شَفَاعَتِهِ وَ اجْعَلَنِي مِمَّنُ تَنَالُهُ شَفَاعَتُهُ وَ اجْعَلَنِي مِمَّنُ تَنَالُهُ شَفَاعَتُهُ بِرَحُمَتِكَ وَ بِكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.







## و عملی منافق اوراع تقادی منافق بیرتر کون؟

فرمایا) بیجی جاننا جاہیے کہ منافقت دوشم کی ہے۔ایک منافقت توبیہ ہے کہ آ دمی اپنی زبان ہےاُسعقیدے کا اظہار کرے جو درحقیقت اس کے دل میں نہ ہومثلاً وہ زبان سے تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کریے لیکن اس کے دل میں پیہو کہ پیکا ئنات تو خود بخو دایک گلے بندھے نظام کے تحت چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔اب کیا کریں چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے یا ان کے وطن میں رہتے ہیں اس لیے زبان سے الله تعالی کا اقرار، به جمک مارنی پر تی ہے۔ (معاذالله.) وگرنه حقیقت بہ ہے کہ باری تعالی ہے ہی نہیں۔اس نفاق کواعتقادی نفاق یا اعتقادی منافقت کہتے ہیں کہ دل میں پچھاور زبان پر پچھ عقیدے کا دوغلاین۔ایسے مخص کے مرنے پراگر چہ لا کھوں مسلمان اس کا جنازہ پڑھ دیں اور پوری دنیا بھی اس کی مغفرت کی دعا کر ہے تو اس منافق کی بخشش نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں عقیدہ کیا تھااس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک کا فروں میں شار ہوگا اور کا فرتو پھرصاف صاف اینے عقیدۂ کفر کا اظہار کر دیتا ہے اور کسی کو بھی دھو کنہیں دیتا،اس کے تو دوقصور ہیں ایک تو دل میں کفراور دوسرے لوگوں کو دھو کہ دیا کہ دل میں عقیدہ کچھاور تھا اور ظاہر میں کسی اور عقیدے کا اقرار کیا توبیرتو کا فربھی ہوااور منافق بھی اس لیےایسے منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے اور ان کا عذاب کا فروں سے بھی شديد ہوگا۔







دوسری قتم کی منافقت اعتقادی نہیں عملی ہے یعنی وہ مخص جوا پنے عقیدے میں توبالکل درست ہے جیسے زبان سے ضروریات وین مثلاً توحید، رسالت، ختم نبوت، آخرت، نقد بروغیرہ کو مانتا ہے لیکن عمل میں کمزور ہے۔ وعدہ شکنی تقدیر وغیرہ کو مانتا ہے ایسے ہی دل سے بھی مانتا ہے لیکن عمل میں کمزور ہے۔ وعدہ شکنی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں بکتا ہے، نماز اورروز ہے کا توپابند ہے لیکن دھو کہ دیتا ہے تو الیاشخص عملی منافق ہے اورا یسے منافق کو فاسق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالی قیامت میں چا ہے تو اسے معاف فرما دے یا اس کی نازیبا حرکتوں کی تلافی فرمادے اور اگر چا ہے تو عذا ب دے۔ یہ عملی منافق اس عامندی منافق اس کے نزدیک اعتقادی منافق اللہ تعالی کے نزدیک کا فرمے۔



فرمایا جنات کا وجود ما ننا ضروری ہے۔ اہل السنة والجماعة کا بیعقیدہ ہے کہ جنات کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور جس مخلوق کوجن کہا ہے وہ انسانوں کے علاوہ ایک دوسری مخلوق ہے جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ حضرت رسالت مآب مگا ہیں جو حضرت رسالت مآب مگا ہیں اور اُمت کا اس پراجماع بھی ہے۔ اس لیے جنات کے وجود کی دلیل ہیں اور اُمت کا اس پراجماع بھی ہے۔ اس لیے جنات کے وجود ہی کا انکار گراہی ہے۔







#### وُورنبوی مَالِیْا کم تین خواتین \_\_\_جو بهت نمایاں نظر آتی ہیں.

# فرمایا حضرت رسالت مآب مَالِیَّا کی حیات طیبہ میں تین خواتین کے نام بہت نمایاں نظرآتے ہیں۔

- ا أم المونين حضرت خديجه والثينا.
- اُ أم المونين حضرت عائشه راينها.
- الصاحبزادي صاحبه حضرت فاطمه ظافها.

علاء اہل السنة والجماعة میں اس بات پراختلاف ہے کہ ان تینوں محتر مات خواتین نگائی اللہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہیں؟ کچھ علاء کرام کا خیال ہے ہے کہ حضرت عاکشہ تھا ہیں سب سے افضل ہیں کیونکہ امت کو جتنا نفع النظے کم سے پہنچا ہے اور علم حدیث میں جتنی روایات ان کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ باقی دوخواتین کے علم سے اُمت کو نہ تواتنا نفع بہنچا ہے اور نہ ہی علم حدیث میں ان کی اتنی روایات ہیں۔ پھر حضرت رسالت مآب مُنا اللہ میں وہ اہلیہ محتر مہ ہیں اور حضرت جبریل امین علیہ اُسے اُسے اُسے سے افضل ہیں۔

کیا تھا، اس لیے وہ سب سے افضل ہیں۔

کے ابتدائی دور میں جتنا انہوں نے حضرت خدیجہ دلی اسب سے افضل ہیں کیونکہ اسلام کے ابتدائی دور میں جتنا انہوں نے حضرت رسالت مآب ملی ایک کا ساتھ دیا ہے اور جتنی اس دور میں ان کی قربانیاں ہیں ایسی قربانی کا موقع بھی کسی اور کونہیں ملا اور نہ ہی کسی اور خاتون کی الیسی قربانیاں ہیں اور پھر صحیح احادیث کے مطابق کسی اور خاتون کی الیسی قربانیاں ہیں اور پھر صحیح احادیث کے مطابق









حضرت جبر بل امین علیه الله نے حضرت عائشہ دی کھیا کوسلام پیش کیا تھا تو صحیح احادیث ہی کے مطابق حضرت خدیجہ دی کیا کواللہ تعالی نے سلام بھوایا تھا۔

پھر یہ دونوں خواتین صاحبزادی صاحبہ دی ہے سے اس لیے افضل قرار پاتی ہیں کہ وہ قیامت میں اپنے شوہر امیر المونین سیدنا علی دی کی کے ساتھ ہوں گی اور یہ دونوں خواتین اپنے شوہر حضرت رسالت مآب مکا ہی خدمت میں ہوں گی۔

پھے علماء اہل السنة والجماعة کا خیال ہے ہے کہ ان تینوں خواتین میں سب سے افضل حضرت صاحبزادی صاحبہ دی گھا ہیں کیونکہ ان کے والد حضرت رسالت مآب مکا ہی نے اس کے اللہ حضرت رسالت مآب مکا ہی نے اللہ کونین دی گھا ہیں کے والد حضرت رسالت مآب مکا ہی خدمت کی والدہ خوت رسالت مآب مکا ہی خواتین دی تھا ہے کہ وہ ان کے جسم کا مکر اہیں جب کہ دونوں امہات المونین حضرت کو بیشرف حاصل نہیں ہے۔ پھران کے بعد انہی کی والدہ محتر مہ اُم المونین حضرت

اُم المونین حضرت عائشہ را اُن بربنائے علم سب سے افضل قرار پاتی ہیں۔ اُم المونین حضرت خدیجہ دی اُن اسب سے پہلی زوجہ محتر مداور سب سے زیادہ اسلام کے لیے قربانی دینے کے اعتبار سے سب سے افضل قرار پاتی ہیں اور حضرت صاحبزادی صاحبہ را الله این نسب کے اعتبار سے سب سے افضل قرار پاتی ہیں کہوہ فاطمہ بنت محمد سلام الله علیه او علی ابیها ہیں حتی کہ ان کا پینسب تو حضرت رسالت مآ ب ما الله کے نسب سے بھی برتر ہے کہ صاحبزادی صاحبہ تو فاطمہ بنت محمد ہیں اور ان کے والدگرای محمد بن عبداللہ ہیں۔ صلوت الله و سلامه علیهم.

صیح ترین عقیدہ بہے کہ کوئی بھی ترتیب مان لی جائے اور کسی بھی خاتون کو پہلے یا





45 x

خدىجياور پھرحضرت عائشہ مُعَالِّيْنَ ہِيں۔



مير الله مقائد الله

دوسرے یا تیسرے درجے پر کھ لیا جائے ،علاء اہل السنة والجماعة نے ہر قول کواختیار کیا ہے اور ہرایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔عقیدے کے اعتبار سے ہر تر تیب درست ہے۔کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہرایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔کائنات میں سب سے اعلی نسب حضرت صاجز ادی صاحبہ کا ہے کہ وہ فاطمہ بنت محمد سلام الله علی علی نسب میں۔اوران تینوں خوا تین میں اللہ تعالی نے اگر کسی کوسلام ججوایا ہے تو وہ حضرت ام المونین عائشہ والله کی گیارہ حضرت ام المونین عائشہ والله کی گیارہ خصوصیات تو ایس ہیں کہ وہ تن تنہا ہیں دنیا کی کوئی خاتون ان کے ،ان محاس میں ان کی شریک نہیں ہے۔

ا صحیح روایات کے مطابق حضرت رسالت مآب منافیل کووہ شادی سے پہلے خواب میں پیش کی گئیں اورخوشخری دی گئی کہ مستقبل میں بیآ پ کی ہونے والی اہلیہ محتر مہ ہیں۔

اللہ حضرت اُم المونین از واج مطہرات میں اکیلی ایسی خاتون تھیں جو بوقت نکاح کنواری تھیں وگرندان کے علاوہ حضرت رسالت مآب منافیل کی ہرایک اہلیہ محتر مہ یا تو بیوہ ہو چکی تھیں اور یا پھر انھیں طلاق ہو چکنے کے بعد آپ کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔

- 🐨 حضرت رسالت مآب مَالِينَا كانتقال انهى كى گود ميں ہوا تھا۔
- © حضرت رسالت مآب سکالیا نے اپنی حیات قدسیہ کے آخری ایام آپ ہی کے حجرے میں گذارنا پیند فرمائے تھے اور باقی تمام از واج مطہرات کی رضامندی سے انہی کے گھر کو یہ سعادت نصیب ہوئی تھی۔

الكَوْلِيُونِيِّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

1 × 16





- © حضرت رسالت ما بسب مگانی پر جب وی نازل ہوتی تھی تواس وقت جوحضرات یا امہات المومنین نوائی و غیرہ موجود ہوتی تھیں ذرافا صلے پر بیٹے جاتی تھیں کین بیشرف صرف اور صرف حضرت عائشہ رہائی کا ہے کہ وہ لحاف میں حضرت رسالت ما ب سکا لیکن کے ہمراہ لیٹی ہوتی تھیں، وی نازل ہوتی تھی اور آپ کا ججرہ فرشتوں سے بھر جاتا تھا۔
- ے حضرت رسالت مآب مَلَاثِیَّا کے خلیفہ سیدنا ابو بکر ڈلاٹیُؤ تھے، اور ان کی علاوہ کوئی نہ تھا اور ان کی علاوہ کوئی نہ تھا اور انہی کوشرف زوجیت حاصل ہوا۔
- ﴿ حضرت رسالت مآب مَا لَيْدَا كَلَ صرف يبى المليم حتر مه بين جن پرالزام تراشى كى گئى توان كى ياك دامنى كى گوائى الله تعالى نے قرآن كريم ميں دى۔
- الله تعالیٰ نے پاکدامنی کی گواہی کے علاوہ ان کی مغفرت اور آنھیں جنت کے انعامات (رزق کریم) دینے کی بشارت سنائی۔
- ﷺ علم طب میں وہ تمام امہات المونین سے علم میں فائق وبرتر تھیں۔ مختلف بھاریوں میں وہ علاج تبحویز فرمایا کرتی تھیں اور بیہ بات اتنی کثرت سے پیش آئی کہ لوگوں کو دریافت کرنا پڑا کہ انہوں نے طب کہاں سے پڑھا ہے؟
- (۱) اُمهات المومنین میں جن کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اُمت کوسب سے زیادہ نفع پہنچایا، وہ یہی ہستی ہے۔







### ایک سوال اوراس کا جواب.

دوسرے نے جواب دیا کہ تمھارا کیاعقیدہ ہے؟ وہ دو جب غار میں تھے اور پہلے نے دوسرے سے کہاغم نہ سیجے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو جن کا تیسرا خود اللہ ہو کیا دنیا میں ان سے بردھ کر بھی کوئی افضل ہے؟



امام جزری محر بن محر بن علی میشید نے دعا کے موضوع پر ایک کتاب امام جزری محر بن محر بن علی میشید نے دعا کے موضوع پر ایک کتاب المحصن الحصین' مرتب کی ہے اور بیالی جامع کتاب ہے کہ مختلف علماء کرام نے ایخ ایپ دور میں اس کی شروح بھی تحریر فر مائی ہیں۔حضرت ملاعلی القاری میشائید نے بھی ''الحرز الثمین'' کے نام سے اس کی ایک شرح لکھی ہے جو کہ جھپ کر اہل علم میں قبول عام حاصل کر چکی ہے اس کی پہلی جلد میں جہاں یہ بحث آئی ہے کہ کن کن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے (اماکن الا جابة ) وہاں پر حضرت ملاعلی القاری حنی میشائی میشائی کے اس عقیدے کی تصریح کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب مالی القاری حنی میشائی کے اس عقیدے کی تصریح کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب مالی آئی کے اس عقیدے کی تصریح کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب مالی آئی کے اس عقیدے کی تصریح کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب مالی آئی کے اس عقیدے کی تصریح کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب مالی آئی کے اس عقیدے کی تصریح کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب مالی تا کہ اس کی تعریک کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب مالی تا کہ اس کی تعریک کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب مالی تا کہ اس کی تعریک کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب مالی کی تصریح کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب مالی تا کہ حدالی کی تصریک کی ہے کہ جو محض بھی حضرت رسالت مآب مالی تا کہ حدالی کی تصریک کی ہے کہ جو محسل کی تعریک کی سے کہ جو محسل کی تصریک کی سے کہ جو محسل کی تصریک ک







مرقد منور پر حاضر ہوکر کوئی دعا مانگتا ہے ( یعنی حضرت رسالت مآب مَنَا اللَّهُ الله عنی حضرت رسالت مآب مَنَا الله وغیره کرتا ہے وغیره کرتا ہے کہ آپ میرے لیے فلال دعا فرمادیں یا شفاعت کی درخواست کرتا ہے وغیره وغیره ) تو حضرت رسالت مآب مَنَا اللَّهُ مَاس میں کوئی شبہ بیں ہے کہ اس دعا کو وہ خود سنتے ہیں اور جو شخص بھی ان پرسلام یا درود پیش کرتا ہے تو اس صلاۃ وسلام کو وہ خود سنتے ہیں۔اَللّٰهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ، اَللّٰهُمَّ اَبُلِغُهُ مِنَّا السَّلامَ وَارُدُدُ عَلَيْنَا مِنْهُ السَّلامَ.

# توحیدالهی کے چارمراتب

الرّرایا ( جبت الله البالغ من مسرت شاه ولی الله رُولای نیز در اور شرک پر بهت عده بحث تحریفر مائی ہے۔ اس تحریکو خور سے پڑھا جائے اور پھرا ہے '' تقویة الایمان ' اور '' عبقات ' سے ملاکر دیکھا جائے تو سیمجھنے میں چندال دشواری نہ ہوگی کہ حضرت مولا نا المعیل شہید رُولای نیز الباک ہے ، جو کہ ان کے قابل صداحتر ام دادا اسلمعیل شہید رُولایا شاہ ولی الله محدث دہلوی رُولایا ہے ، جو کہ ان کے قابل صداحتر ام دادا حضرت مولانا شاہ ولی الله محدث دہلوی رُولایا ہے ، جو کہ ان کے قابل صداحتر ام دادا تفصیل کا ہے۔ بنیاد ' جبت الله البالغ ' میں رکھ دی گئی تھی '' تقویة الایمان ' اور ' عبقات ' تو اس کی عمارت ہے۔ '' تقویة الایمان ' کی عبارت سلیس اور عام فہم ہے اور ' عبقات ' کی عبارت ایمالی مغلق اور خاص فہم ہے۔ تو حیدالہی کے چارمرات ہیں اور پہلے دومر ہے آ پس میں ایک دوسر کو مستلزم ہیں اور آخری دو مر ہے باہمی التزام کے ساتھ ہیں۔ پہلے دونوں مراتب بھی ایک دوسرے اور تیسرے اور دوسرے سے ایسے پیوست ہیں کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور تیسرے اور دوسرے سے ایسے پیوست ہیں کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور تیسرے اور دوسرے سے ایسے پیوست ہیں کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور تیسرے اور دوسرے سے ایسے پیوست ہیں کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور تیسرے اور دوسرے سے ایسے پیوست ہیں کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور تیسرے اور دوسرے سے ایسے پیوست ہیں کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور تیسرے اور





چوتھے مرتبے کی حالت بھی یہی ہے۔ تو حیدالہی کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات مقدسه کا اقرار جس کا وجود ضروری ہواوراس کو نه ماننا ناممکن ہو پھراس کا وجود ذاتی ہو یعنی اسے کسی نے نہ بنایا ہووہ اینے وجود اور اس کی بقاکے لیے کسی اور کامختاج نہ ہو۔ ایسی ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے کہاس کے وجود کو مانے بناں کوئی حیارۂ کارنہیں اگر اس کونه ما نا جائے تو کا کنات کا پورانظام برباد ہوجائے گا اور اب بھی جولوگ اللہ تعالیٰ کونہیں مانتے، نہاس سے ڈرتے ہیں اور نہاس کے سامنے جوابدہی کا احساس ہے، دیکھیے تو وہ اس دنیا کو کیسے ہر باد کررہے ہیں اور انسانیت ان کے ظلم کی چکی میں کیسے پس رہی ہے۔ پھراس کی ذات یا ک خود سے ہے، وہ کسی کامختاج نہیں اگروہ کسی بھی کام میں کسی کامحتاج ہوتو پھروہ خدا کیونکر ہو؟ سوخلاصہ بیہ ہوا کہ ایسی ہستی جس کا وجود ضروری اور خود بخو د ہواس کو ماننا۔ایسی ہستی صرف اور صرف باری تعالیٰ ہی کی ہے۔اہل علم اسی مرتبے کوتو حید ذات کہتے ہیں۔ پھر دوسرا مرتبہ بیہ ہے کہ بیر مانا جائے كەتمام جوہراورعرض اس كى تخلىق ہيں اوراس تخليق ميں كوئى بھى اس كا شريك وسہيم نہیں ہے۔جوہرسے ہاری مرادیہ ہے کہوہ چیز جواینے وجود کے لیے کسی ایسی چیز کی محتاج نہ ہوجواسے موجود کرے۔ جیسے کپڑا، کتاب، میز، کرسی وغیرہ اور عرض بیہ ہے کہ وہ اینے وجود کے لیے سی سہارے کامختاج ہوجیسے رنگ ہیں کہ سرخ رنگ، جوخود کیا ہے جبِ تک وه کسی جو ہر (کپڑا الکڑی وغیره) پر قائم نه ہووه اپنے وجود کا اظہار نہیں كرسكتا \_ايسے ہىمقدارمثلاً ايك كلوتو ايك كلودود ھ سنرى وغيرہ كچھ تو ہونا جا ہيے وگر نہ ایک کلوبذات خود کچھنیں۔

نَكُونُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّمِي اللَّا الللَّا اللَّمِي الللَّهِ اللللَّمِ الللَّهِ الللَّمِلْمِ الللَّمِي ال



سووہ ہستی جو تمام جواہراوراعراض کو تخلیق کرنے والی ہے، اسے ماننا اور بیصرف اور صرف الله تعالی ہی کی ذات ہے اسے اہل علم کی زبان میں تو حید خلق کہتے ہیں تو تو حید ذات اورتو حیدخلق بید ونوں آپس میں لازم وملزوم ہیں ایک کو مانے تو دوسرے کو مانے بناں عارہ نہیں اور چونکہ دنیا میں عام طور پرمشر کین تو حید ذات اور تو حیدخلق کے قائل تھے اور ہیںاس لیے قرآن کریم تو حید کےان دومراتب سے کم بحث کرتا ہے۔ الله سبحانہ و تعالیٰ کے وجود لیعنی تو حید ذات اور دوسرے مرتبے تو حید خلق کے بعد تیسرا مرتبہ توحید تدبیر کا ہے یعنی ہے کہ اس کا تنات کی تخلیق کے بعد اس کا نفع اور نقصان، مادے میں تصرف کرنا، دنیا بھرکے انتظامات ہرایک کی تربیت اور رزق دینا وغیرہ جمله امور الله سبحانه وتعالى ہى كے تصرف ميں ہيں اور كوئى نبى معصوم، ولى كامل، فرشتے اور جنات، الغرض اس کا ئنات میں کوئی بھی ذات باری تعالیٰ کا شریک نہیں ہےا ہے ہی تو حیدر بوبیت یا تو حید تدبیر بھی کہتے ہیں اور عقیدہُ تو حید میں بیسب سے اہم مرتبہ ہے۔ دنیا بھر کے مشرکین اسی مرتبے میں آ کر گمراہ ہوجاتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے بیعقیدہ بگاڑتے ہیں کہتو حیدتد ہیریا تو حیدر پو بیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہےاور اسی غلط عقیدے کے بعد حضرات انبیاء کرام، اولیاء الله، آئمہ اہل بیت ری اُلیوم، بتوں، سورج، جا ند،ستاروں،فرشتوںاور جنات اورخدامعلوم کس کی عبادت میں گرفتار

جب توحید تدبیر کاعقیده درست یا غلط موتا ہے تو چھر توحید یا شرک کا چوتھا درجہ آجاتا ہے

ہوجاتے ہیں۔اس لیےایک مومن اور موحد کاعقیدہ بیہوتا ہے کہ کا ئنات کا مدبر ونتظم





بھی صرف اللہ سجانہ وتعالیٰ ہی ہے۔

جسے اہل علم تو حید الوہیت کا نام دیتے ہیں۔ یعنی جس ذات کے متعلق تو حید تد ہیر

یا تو حید ر بوہیت کا عقیدہ ہے، اس کی ، اس نظر بے کے تحت عبادت کرنا، اور

اس کا نام ہے تو حید الوہیت یعنی جوہمیں پالٹا ہے اور جو ہمار نے نفع و نقصان

کا مال ہے ( تو حید تد ہیر ) ہم اس کی عبادت کریں گے ( تو حید الوہیت )

انسان اسی مقام پر پہنچ کرمومن یا کا فربنتا ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی

رب اور نفع ، نقصان کا مالک ہے اس لیے صرف اس کی عبادت کروں گا اور

مشرک کہتا ہے کہ فلاں ہستی یا فلاں چیز چونکہ میری رب اور نفع و نقصان کی مالک ہے البندا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی بھی عبادت کروں گا تو یہ فرق ہمومن اور مشرک کے درمیان اور اب واضح ہوگیا ہوگا کہ تیسرا مرتبہ ( تو حید تد ہیر یا تو حید ربو ہیت اور معبودیت یا الوہیت بید دونوں مراتب کسے ایک دوسرے سے پیوست ہیں۔ الوہیت بید دونوں مراتب کسے ایک دوسرے سے پیوست ہیں۔



# رسالت ياعقل

فرمایا قرآن متعدد مقامات پراس بات کا اثبات کرتا ہے کہ ججت الہی ارسالِ رسل ہی کے بعد قائم ہوتی ہے، مجرد عقل انسانی کافی نہیں۔ اس موضوع پر حضرت مجد دالف ثانی سر ہندی میں اللہ نے اپنے مکتوبات شریف میں کئی مقامات پر بہت عمدہ بحث تحریر فرمائی ہے۔







外人

E TE

تفيرالقرآن الكريم ميم



إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرْانَةً ﴿ فَاذَا قَرَاْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْانَةً ۞ فَاذَا قَرَاْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْانَةً ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةً ۞

(پ:۲۹، سورة القيامة ، آيت: ١٦ تا ١٩)

(اے نبی مُلَاثِیُمُ)اس (قرآن حکیم) کو ①یاد کرادینا (پہلی ذمہ داری)

اور

اس ( قرآن تحکیم ) کو پڑھوادینا (دوسری ذمه داری ) بیتو ہمارا ہی ذمہ ہے۔

اس لیے جب ہم اسے (حضرت جریل امین علیہ ایک واسطے سے) پڑھ رہے ہوں ، تو آپ اس وحی کو فور سے سنتے رہیے اور (بیھی یا در ہے کہ)

اس (قرآن حکیم) کو سمجھا دینا (اس کی تفسیر بیان کرادینا) بھی ہماری ہی (تیسری) ذمہ داری ہے۔







### علامه زخشری کی تفسیر'' کشاف''سے شدید بے زاری کی وجوہ .

فرمایا علامہ زخشری کی تفسیر کشاف کو ایک زمانے میں بہت ذوق وشوق سے پڑھا اور بہت بادل نخواستہ کممل کیا۔ پہلی مرتبہ اس تفسیر سے شدید بیزاری تو سورہ تو بہ کا مطالعہ کرتے ہوئے پیش آئی۔اس سورہ مبارکہ کی جب آیت نمبر:۳۳ کی تفسیر پڑھی تو جی اچاہ ہوگیا۔اللہ تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے:

عَفَا اللَّهُ عَنُكَ اللَّهُ عَنُكَ اللَّهُ عَنُكَ اللَّهُ عَنُكَ

اوراصل واقعہ بہہ کہ غزوہ تبوک کا دور بہت کھن دورتھا۔ موسم گرماا پنے شاب پرتھا اور مدینہ منورہ میں کھجوروں کے پیڑلدے کھڑے تھے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ تا قبانی دی اوران تمام اموال کو چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل پڑے۔ منافقین جہاد سے جی چراتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ علی تا اللہ کے باس آتے اور جھوٹے بہانے گھڑ کر درخواست پیش کرتے کہ انھیں مدینہ منورہ ہی میں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت رسالت پناہ علی تھا ہے رحمت کی بناء پر اجازت مرحمت فرما جائے۔ حضرت رسالت پناہ علی تھا ہے جہاراعتاب فرمایا کہ اللہ تعالی درگذر دیتے ، تو اس اجازت و سے براللہ تعالی نے محبت بھراعتاب فرمایا کہ اللہ تعالی درگذر فرمائے (لیکن) آپ نے انھیں اجازت دی ہی کیوں؟ اللہ تعالی نے عفوکو شکایت پر مقدم فرمایا۔ زیادہ سے زیادہ بھی اس بات کو بڑھایا جائے تو کیا ہے؟ یہی کہ حضرت رسالت پناہ علی تھا ہے انہ منافقین کو جومہ یہ منورہ میں رہ جانے کی اجازت دی ، وہ خطاء رسالت پناہ علی تھا ہے اور اللہ تعالی نے بھی بھی حضرت رسالت پناہ علی تھا کے اور اللہ تعالی نے بھی بھی حضرت رسالت پناہ علی تھا کے اور اللہ تعالی نے بھی بھی حضرت رسالت پناہ علی تھا کے اور اللہ تعالی نے بھی بھی حضرت رسالت پناہ علی تھا کہ اور اللہ تعالی نے بھی بھی حضرت رسالت پناہ علی تھا کی اجازت دی ، وہ خطاء اجتہادی اجتہادی کی اور اللہ تعالی نے بھی بھی حضرت رسالت پناہ علی تھا کے اور اللہ تعالی نے بھی بھی حضرت رسالت پناہ علی تھا کے اور اللہ تعالی نے بھی بھی حضرت رسالت پناہ علی تھا کے احتماد کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی دی اور اللہ تعالی نے بھی بھی حضرت رسالت پناہ علی تھا کے احتماد کی احتماد کی دھا ہے احتماد کی احتماد کی دھا ہے احتماد کی احتماد کی احتماد کی دھا ہے احتماد کی احتماد کی دھا ہے احتماد کی دھا ہے احتماد کی دھا ہے دور کی دور کی دور کی دیکھ کی دی دور کی احتماد کی دور کی دور کی دور کی دھا ہے دور کی دی دور کی دی دور کی دور کیا ہو دور کی دور کی دور کیا ہے دور کیا ہے دی دور کی دی دور کیا ہے دور کیا ہو دور کیا ہے دور کی دید دور کی دیں دور کیا ہے دور کی دی دور کیا ہے دور



پر قائم نہیں رہنے دیا کیونکہ اگر انھیں اپنی خطائے اجتہادی پر قائم رہنے دیا جاتا توان کے اپنے حق میں تواگر چہ یہ خطاء ، خطائے اجتہادی ہوتی لیکن امت کے لیے تو سنت بن جاتی ۔اس لیے اس مقام پر بھی آگا و فرمادیا اور نہایت لطیف بات یہ بھی ہوئی کے عفو کوشکایت پر مقدم فرمایا۔

لیکن زخشری نے بیٹلم کیا کہ حضرت رسالت آب مَالِیْا اُم کوخطا کا رقر اردیتے ہوئے بیہ الفاظ لکھے:

أَخُطَأْتَ وَ بِعُسَ مَا قُلُتَ آپِ نَے خطاکی اور جواجازت دیے گانعاظ کے توبہت برے الفاظ کے۔

أَسُتَغُفِوْ الله الْعَظِيمُ . يعبارت برُه كربهت دهچالگا كه حضرت رسالت بناه مَنْ اللهِ الْعَظِيمُ كو خطاكار قرار دينا، كتنا برُ اظلم ہے۔ پھر بھی اسے برُهنا برُ ا، دل پر بپھر ركھ كراسے برُها اور جب سورهُ تكوير كی آیت نمبر ۱۹ پر پہنچ تو از حد حیا دامن گیر ہوئی كه زخشری نے اس مقام پر حضرت جبرئيل امين عَلِيْ البيام كو، حضرت رسالت بناه مَنْ اللهِ است افضل قرار دیا۔ طبیعت بہت مكدر ہوئی اور بقیة قسیر بہت عجلت میں صفحات بلٹا كرمكمل كی۔



فرمایا زخشری نے سورہ تحریم کے آغاز میں حضرت رسالت پناہ مَثَالَیْمِ کے متعلق جو نازیبا کلمات استعال کیے ہیں یا بے سرو پاروایات کونقل کیا ہے، انھیں پڑھ کراندازہ کیا جاسکتا ہے کہان کے دل میں تعظیم وتقدس نبوی مَثَالِیَمِ کا کیاعالم ہوگا۔











یہ تمام روایات ردی کی ٹوکری میں بھینک دیے جانے کے قابل ہیں۔ان تمام خرافات کے باوجود اکابر مفسرین نے اس تفییر کے قابل قدر نکات سے استفادہ کیا ہے۔ زخشری کے بعد آنے والے تمام قابل ذکر مفسرین میں سے شاید ہی کوئی ایسامفسر ہو جواس تفییر سے بے نیاز رہ سکا ہو۔اگر زخشری ہمارے زمانے میں ہوتے تو قابل گردن زدنی اور ان کی تفییر نذر آتش کر دی جاتی لیکن اسلاف کا بیطر زنہیں رہا۔ انہوں نے حضرت رسالت پناہ مُلَاثِیْم کی تو ہین اور اس تفییر میں انحراف سے صرف نظر کر کے ،جوکام کی بات نظر آئی ،اسے قل کردیا۔

وَالَّذِيِّ اَخْرَجَ الْمَرْعٰي. فَجَعَلَةً غُثَآءً اَحْواى كَالطِيفَ تَفْيِرِ.

(فرمایا) کو آخ عربی زبان میں ہراس سابی کو کہتے ہیں، جوسبزی مائل ہو۔ آخوی اس گھاس کو بھی کہتے ہیں جو بوسیدہ ہوکر ساہ پڑجائے۔ ''الاحویٰ''' کالا بھئے''۔ اب اگر سورۃ الاعلیٰ کی ان دوآیات پرغور کیاجائے وَالَّذِی اَخْرَجَ الْمَرْعلی ⑥ اوروہ (اللہ) جس نے چارہ زمین سے الْمَرْعلی ⑥ فرجع کَلَة عُثاَة اُخْوای ⑥ اوروہ (اللہ) جس نے چارہ زمین سے فاہر نکالا ⑥ اور پھراسے ساہ کوڑا کردیا ⑥ تو ایک ترجمہ تو یہی کیا گیاہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چارے کوزمین سے نکالا اور پھروہ چارہ بوسیدہ ہوکریا پالی ہوکر ساہ پڑ گیا تو گویا کہ چارے کوزمین سے نکالا اور پھروہ چارہ بوسیدہ ہوکریا پالی ہوکر ساہ پڑ گیا تو گویا کہ چارے کا آغاز اور انجام بتادیا گیا۔ لیکن ذراغور کیا جائے تو یہی لفظ آئو کی اس سیاہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو سیاہی ، سرخی یاسبزی مائل ہوتا ہے، جو سیاہی ، سرخی یاسبزی مائل ہوتا ہے، جو سیاہی ہوتا ہے، جو سیاہی ہوتا واب



المُنْفِظُ الْخِنْفُةُ الْمُنْفِقُةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْم

45 x 3

45 x x

ہوتی ہے اور اس میں نمو کا جوش اسے سبز رنگ سے نکال کر سرخ یا سیاہ رنگ کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو ان آیات میں 'غثاء' (چارہ) کی جوصفت ''احویٰ' (سیاہ) آئی ہے، یہ بمعنی سیاہ نہیں بلکہ بمعنی ''سرسبز وشاداب آئے گی اور ان دونوں آیات کا ترجمہ یوں کیا جائے گا''اوروہ (اللہ) جس نے چارہ زمین سے نکالا اور پھراسے سرسبز وشاداب کر دیا' ذوقِ سلیم اس ترجے کو ترجیح دیتا ہے کہ سبزے کو یا مال کر دینا یا اسے کوڑ ابنا دینے کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف کرنے سے بہتر پامال کر دینا یا اسے کوڑ ابنا دینے کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف کرنے سے بہتر کے ہم اس ذات مقدس کی طرف سرسبزی وشادابی کی نسبت کریں۔ کلام باری تعالی کی کے تم اس ذات مقدس کی طرف سرسبزی وشادابی کی نسبت کریں۔ کلام باری تعالیٰ کی جو اللّٰہ تعالیٰ کی ہے وَ اللّٰہ ہی ہے وہ ہے وہ اللّٰہ ہے وہ اللّٰہ ہے وہ ہے و



فرمایا یہ جواللہ تعالی نے فرمایا ہے گئی یوم هو فی شاف (اسے ہردن ایک نیا کام ہے) تو اللہ تعالی کو ہر روز اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے ہیں۔ ان کی دعاؤں کوسننا اور التجاؤں کو قبول کرنا ہے۔ اقوام کی عزت وزلت کے فیصلے کرنے ہیں۔ ہردن نئے کام سے مراد یہ کام ہیں۔ حضرت مولانا روم وکی اللہ نے مثنوی میں اس آیت کی ایک اور بہت عمدہ تفسیر بیان کی ہے کہ اس ذات پاک کو ہر روز جو کام کرنے ہیں ان میں سے ایک معمول کا کام روز انہ شکریا فوج کی روائلی ہے۔ ایک فوج روز انہ وہ کی روائلی ہے۔ ایک فوج روز انہ وہ



مردوں سے عورتوں میں منتقل کرتا ہے۔ تا کہ نسل انسانی بڑھے۔ دوسری فوج روزانہ خواتین سے دنیا میں بھیجتا ہے اور بچ جنم لیتے ہیں اور تیسری فوج دنیا سے قبروں میں بھیجتا ہے تا کہ ہرشخص ان اعمال کی جزاء کودیکھے جواس نے اس دنیا میں کیے ہیں۔

# ع خانے کامحروم بھی مرحوم رہے گا.

فرمایا الله تعالیٰ نے سورہ حدید (پ: ۱۰۲۷ یت: ۱۰) میں صحابہ کرام ڈی کُٹُومُ کو دوقسموں میں منقسم کیا ہے۔ میں منقسم کیا ہے۔

🛈 وہ حضرات جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق اور جہاد کیا۔

🗨 وہ حضرات جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرج کیااور جہاد کیا۔

پھران دونوں میں فرق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ دونوں گروہ برابرنہیں ہیں۔جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مالی اورجسمانی قربانیاں دی ہیں، یقیناً ان کامقام اور مرتبہان سے بڑھ کر ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنا مال اور اپنی جان راہ خدا میں کھیائی ہے۔ لیکن کیا ان دونوں میں اتنا فرق پڑجائے گا کہ فتح مکہ کے بعد والے حضرات کوئی اجراور رتبہیں یا کیں گے؟ اس اصحتے ہوئے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ بیں نہیں ایسے نہیں ہے، اگر چہ فتح مکہ سے پہلے والے سے بیل مال وجان کی بازی لگانے والے "اعظم درجہ" ہیں لیکن فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہرایک کے ساتھ "وعدہ منی "ہے۔ دونوں گروہوں کو بشارت دے دی گئی کہ ہوں یا بعد والے ہرایک کے ساتھ "وعدہ منی "ہے۔ دونوں گروہوں کو بشارت دے دی گئی کہ

#### ے خانے کامحروم بھی مرحوم رہے گان

ا اصل مصرع توبیہ ، ع مے خانے کامحروم بھی محروم نہیں ہے ۔ لیکن یہاں پر چونکہ حضرات صحابہ کرام می اُنڈیٹر کے دوگروہوں کے قابل کامعاملہ ہے اس لیے قصداً مصرع میں تغیر پیدا کیا گیا۔





اورآیت کے آخر پرفر مایاو الله خیبیر بیما تعملون (اصحابہ کرام فکائن الله تعالی خوب باخبر ہان اعمال سے جوتم کرتے ہو۔) اس آیت میں جوفعل "تعملون" آیا ہے، بیصیغہ مضارع کا ہے اور مضارع چونکہ حال اور مستقبل دونوں معانی میں آتا ہے اس لیے عام طور پرمتر جمین اور مفسرین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں "جومل تم کرتے ہو" یعنی مضارع کا ترجمہ وال "سے کرتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اگراس فعل مضارع کا ترجمہ ستقبل سے کیا جائے کہ 'اے صحابہ کرام ڈکالڈیُم اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے ان اعمال سے جوتم کرو گے' تواس ترجمے پراشکال کیا ہے؟ کیا یہ ترجمہ لغت یا کتاب وسنت کی کسی فعل قطعی سے گرا تا ہے؟ جب نہیں ٹکرا تا تواس کی تفسیر یہ ہوئی کہ فرمایا گیا کہ اے صحابہ کرام ڈکالڈور کی تھوجیسے پہلے بھی ہم نے تمھارے دو درج بنائے ہیں اور جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل مال وجان سے اسلام کے پودے کو سینچا ہے اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قربانیاں دی ہیں آئھیں برا برنہیں کیا تواب آئندہ ستقبل میں بھی تم میں سے وہ لوگ جو آزمائش میں سرخرو ہوئے اور وہ لوگ جو اجتہادی خطا میں بھی تم میں سے وہ لوگ جو آزمائش میں سرخرو ہوئے اور وہ لوگ جو اجتہادی خطا کریں گےسب برا برنہیں ہوں گے۔

جنگ جمل میں جو پچھ ہوگا ہفین میں جو شہید ہوں گے، یزید کی نامزدگی اور بیعت کا جو معاملہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ بیہ جتنے بھی صحابہ کرام ٹکائٹی ہوں گے، اللہ تعالی باوجودان سب کی اجتہادی خطاؤں کے ان کے ساتھ وعدہ صنی کررہا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ آئندہ زمانہ مستقبل میں ان سے کیا کیا خطائیں سرز د ہوں گی۔ اس کے باوجود چونکہ صحابیت کے مقام پر فائز ہیں اس لیے ہماراان کے ساتھ بید عدہ ہے کہ ہم آخیں ' وعدہ حسنیٰ'' کے مقام پر فائز ہیں اس لیے ہماراان کے ساتھ بید عدہ ہے کہ ہم آخیں ' وعدہ حسنیٰ'' کے









مطابق مقام رضاہے نوازیں گے۔

اس کیے اس آیت کے ترجے پرغور کر کے حضرات صحابہ کرام ٹنگائی کامقام اور رتبہ بھی سمجھ لینا جا ہیں۔



فرمایا ماضی قریب کے تقریباً ڈھائی سوسال میں چندایی تفاسیر کھی گئیں جن سے آج ساراعالم اسلام فائدہ اُٹھار ہاہے۔ پاک وہند میں بھی اسی اثنا میں تمیں سے کم تفاسیر قید کتابت میں آئیس کین ان تمام تفاسیر میں کسی ایک مفسر نے بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مُشِینت کی کتاب' تاویل الاحادیث' سے فائدہ اُٹھانے کی زحمت گوار آنہیں کی حالانکہ اس کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات ابنیاء کرام مَنِیا اُٹھا کے جو قصص قرآن کریم میں آئے ہیں ان کی بابت بعض بہت پتے کی با تیں اس رسالے میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ مُشِیناً پی طبعی ذہانت اور ذوق لطیف سے ایسے نکات بیان کی گئی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ مُشِیناً پی طبعی ذہانت اور ذوق لطیف سے ایسے نکات بیان کرتے ہیں جن کے متعلق یہ کہنا دشوار ہے کہ اُٹھوں نے اپنے سے پہلوں کی با تیں بیان کرتے ہیں جن محمولات ہو تھی تفسیر پر کام کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ اس رسالے کا مطالعہ ضرور کرے۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب مُشِینی نے اپنی تحقیق اور مقدے کے مطالعہ ضرور کرے۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب مُشِینی نے نی تحقیق اور مقدے کے ساتھ اس رسالے کوشائع کیا تھا اور بحمہ ہو ہو تا ای اس نے ذخیرہ کتب ہیں موجود ہے۔ ساتھ اس رسالے کوشائع کیا تھا اور بحمہ ہو ہو تو ای ایپ نے ذخیرہ کتب ہیں موجود ہے۔ ساتھ اس رسالے کوشائع کیا تھا اور بحمہ ہو ہو تو ایل ایپ ذخیرہ کتب ہیں موجود ہے۔





### 

(فرمایا) اللہ تعالی قرآن کریم میں بار باراس عقیدے کی تلقین کرتا ہے کہ اپنی تکالیف اور مصائب کے حل کے لیے صرف اور صرف مجھ سے مدد ماگو۔ میں ہی ہوں جو تمھارے نفع اور نقصان کا مالک ہوں میرے علاوہ کسی کو بھی نہ تمہاری تکالیف اور ضروریات کاعلم ہے اور نہ ہی کسی کے پاس ان کاحل ہے ہمیشہ مجھ سے ماگلو۔ مہرت سے صوفیاء کرام مُشَرِّ کا مسلک میہ ہے کہ حضرات اولیاء کرام مُشَرِّ اللہ تعالی کی رحمت کا مظہر ہوتے ہیں اس لیے ان سے مدد مانگنا اور اپنی مشکلات ومصائب میں ان کی طرف رجوع کرنا کہ آپ ہمارے مسائل کوحل کر دیں، بیجائز ہے کیونکہ ہم ان کی طرف رجوع کرنا کہ آپ ہمارے مسائل کوحل کر دیں، بیجائز ہے کیونکہ ہم ان سے نہیں مانگنے بلکہ وہ چونکہ اللہ تعالی کی رحمت ہی کے مظہر ہیں تو در حقیقت ہم اللہ تعالی میں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔

علامہ آلوی ﷺ نے اپنی تفسیر''روح المعانی'' میں سورۃ النحل کی تفسیر میں ایسے لوگوں کو بہت عمدہ جواب تحریر فرمایا ہے، ان کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں اگریہ اولیاء کرام ﷺ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہونے کی وجہ سے اس قابل ہیں کہ ان سے مدد مانگی جائے اور استعانت واستغاثہ کیا جائے تو پھر انہی اولیاء اللہ کے لیے نماز بھی پڑھ کی جائے اور انہی کے نام کاروزہ بھی رکھ لیا جائے تو پھر کیا ممانعت ہے۔ اس لیے ہر شخص جو ہدایت کی دولت سے بہرہ مند ہے اس کے لیے امن اور سلامتی کی راہ یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے جو ہر عیب سے پاک، ہمیشہ زندہ





41 💉 🕽







رہنے والا ، ہر چیزاس کے قبضہ قدرت میں اور وہی اپنے بندوں کی مصلحتوں سے باخبر ہے۔ بعض صوفیاء میں جو بگاڑ ہے میرے قلم میں طاقت اور زبان کو یارانہیں کہ اسے بیان کرسکوں۔

# قَبْضِ ارواح كى مختلف صورتين.

فرمایا کی بیضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کی روح اس کے جسم سے حضرت عز رائیل علیّیا ہی جدا کریں اوراس کی موت واقع ہو بلکہ اس کی گئی ایک صورتیں ہوتی ہیں۔سورۃ الانعام میں جہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ، انسانوں کی روح کو جسم سے الگ کر لیتے ہیں اور کسی قتم کی کوئی کوتا ہی نہیں کرتے اور پھر سب لوگ اینے حقیقی مالک کے پاس لائے جائیں گے تو اس کی تفسیر میں قبضِ ارواح کی ایک صورت تومفسرین نے بیربیان کی ہے کہ بض ارواح مبھی اللہ سبحانہ وتعالی خودفر ماتے ہیں غالبًا بیروہ لوگ ہوتے ہوں گے جو کہ ہرنیکی میں سبقت لے جانے والے اور درجہ اوّل کے اولیاء کرام نیسیم ہوں گے۔اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرے شار میں حضرت عزرائیل علیلاً ہیں اور بیان لوگوں کی ارواح کے لیے جو درجہ دوم کے نیک لوگ ہوں گے۔ جوراسخ فی العلم ہوں اورایسی اچھی سیرت کہاینےنفس کی کثافتوں سے انھیں تجرید حاصل ہو چکی ہوگی۔ یاک دل اور ہرفتم کی کدورت سے مبرّ ا،نفرتوں کی د نیا سے دوراوران کوقلب سلیم کی دولت حاصل ہو چکی ہوگی۔ درجہ سوم ان لوگوں کا ہے جنہوں نے صالحیت کی زندگی گذاری، عمومی طور پر نیک رہے لیکن تز کیہ نفس کی





دولت سے حقیقی معنی میں بہریا بنہیں ہوئے۔ کچھ جسمانی گنا ہوں کے عوارض میں بھی تلویث رہی۔سوایسےلوگوں کے لیےاللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے اوریمی رحت کے فرشتے انھیں سمیٹ لیتے ہیں۔ان فرشتوں کے ساتھان کی نیکیاں بھی خوبصورت شکل کے لڑکوں کی صورت میں انھیں دکھائی جاتی ہیں اور یہایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور بشارت کو بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ ہی ہے پاس بھیجا۔ان لڑکوں نے۔۔۔ ۔ جو کہ در حقیقت فرشتے تھے۔۔۔۔۔انھیں اوران کی اہلیہ محتر مہ کوخوشخبری سنائی کہاس بڑھا ہے کے باوجوداللد تعالی انھیں اولا دکی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ تو موت کے وقت بینیکیاں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں رحمت کے فرشتوں کے ساتھ آ جاتی ہیں۔مثلاً کو کی شخص لوگوں کو بہت کھانا کھلاتا تھا، کوئی یانی پلاتا تھا، کوئی مساجد تعمیر کرتا تھا، کوئی شادیاں کراتا تها، كوئي شخص قرض داروں كا قرض ادا كرديتا تھاوغيرہ وغيرہ ـ الغرض جومخص جوبھی نيكی کرتا تھااس کی وہ نیکی اگراللہ تعالیٰ نے قبول فر مالی ہوگی تو وہ اس وفت مجسم شکل میں سامنے آئے گی۔ چوتھی صورت ان لوگوں کی ہے جو ظالم تھے، ان کے اخلاق بگڑے ہوئے تھے، مال کی محبت نے انھیں اندھا کیا ہوا تھا اور حسد، کینہ، بغض، غیبت اور سوئے ظن سے ان کی روح سیاہ اور داغدارتھی۔اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے آئیں گے۔اگرروح پرلالچ اورحرص کا غلبہتھا تواب بیحرص بندروں کی صورت میں ان عذاب کے فرشتوں کے ساتھ آئے گی۔اگر دوسروں پرظلم کر کے اپنے مفادات کو ناجائز طريقے يرحاصل كرنے كاغلبه تھا تواب بيريُرا جذبه اور بيغلط حركت ان عذاب





تفيرالقرآن الكريم مي

المرازة الماس

کے فرشتوں کے ساتھ مل کر کتوں کی صورت میں آئے گی۔ اگر جنس کا غلبہ تھا اور اس کا غلبہ تھا اور سور آئیں غلط استعمال تھا تو روح کو جسم سے الگ کرنے کے لیے عذا ب کے فرشتے اور جن کہ اس کے ، اور جن لوگوں کی روحیں اجسام سے ایسے الگ کی جائیں گی ، وہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا ؟

### حَضرتَ هبار بن اسود رهالغيُّهُ كا نام معذبين ميں شار كرنا درست نہيں .

استعال کرتے تھاس پراللہ تعالی نے وہ آیات نازل فرما کیں جو کہ سورۃ الحجرکے استعال کرتے تھاس پراللہ تعالی نے وہ آیات نازل فرما کیں جو کہ سورۃ الحجرک آخر پر ہیں اور آپ کوتسلی دی گئی کہ رنجیدہ نہ ہوں اللہ تعالی کافی ہے کہ آخیس سزا دے بھی تحریف ان حرکتوں کے مرتکب ہور ہے تھے مفسرین کرام پھی نے ان کے نام بھی تحریف ان حرکتوں کے مرتکب ہور ہے تھے مفسرین کرام پھی نے ان کے نام بھی تحریف ان حرکت ان کے بعد کسی تو درست ہے لیکن انہوں نے اس کے بعد کسی کا فرکو کیا سزاملی، یہ تفصیلات بھی بیان کی ہیں اور ان میں ایک نام ھبار بن الاسود کا بھی آگیا ہے کہ آخیس بھی قدرت کی طرف سزاملی تھی ، حالانکہ یہ بات درست نہیں کا بھی آگیا ہے کہ آخیس بھی قدرت کی طرف سزاملی تھی ، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے سے سار بن الاسود ممکن ہے ان لوگوں میں سے تو ہوں ، جوابی نازیبا حرکت کرتے تھے لیکن آخیں اور اب ان کا شار حضرات صحابہ کرام ڈوائیڈ میں ہوتا ہے۔ یہ جو بعض مفسرین نے اس اور اب ان کا شار حضرات صحابہ کرام ڈوائیڈ میں ہوتا ہے۔ یہ جو بعض مفسرین نے اس مقام پر یہ تعلی کی ہے ، اس کی تھی چضروری ہے۔

حضرت رسالت مآب مَا لَيْمَا عُمَا اللَّهُ عَلَمُ كَ وا ما دحضرت ابوالعاص والنُّهُ بدر میں كفار مكه كے ہمراہ





ريزة ألماس

تضاور شکست کے بعد قیدی ہے، حضرت رسالت مآب منگائی آئے نے انھیں اس شرط پر رہائی دی تھی کہ وہ مکہ مکرمہ بھنچ کراپنی اہلیہ اور حضرت صاحبز ادی صاحبہ زیبنب ڈھائیا کو ہجرت کی اجازت دیں گے اور وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں گی۔ انہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا اور اگر چہوہ اس وقت اُمید سے تھیں لیکن انھیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔

ھبار بن اسود ---- جواس وقت مکہ کرمہ کے اوباش لڑکوں میں سے تھے ----- انہوں نے جب بیر دیکھا کہ ایک تو بدر میں ہمیں شکست ہوگئ اور اوپر سے دن دیہاڑے ہمارے دشمنوں کی بیٹی یوں ہجرت کررہی ہے تو آ گے بڑھ کراس اونٹ پر حملہ کیا اور صاحبر ادی صاحبہ کوایسی چوٹیس آئیں کہ اُن کاحمل ساقط ہوگیا۔

حضرت رسالت مآب من الله کواس حرکت پربہت رنج ہوااوراس ظلم کے خلاف آپ نے صحابہ کرام وی الله کی کو محکم دیا کہ اگر هبار کہیں قابو میں آ جائے تو اسے زندہ جلا دیا جائے غالبًا اس ظلم کی وجہ سے جو بچے ضائع ہوگیا تھا یہ گویا اس کا بدلہ بھی تھا۔ پھرا یک مرتبہ آپ نے فر مایا هبار کوزندہ نہ جلانا بلکہ اسے تل کردینا ہی کافی ہوگا۔ آگ کا عذاب تو بس اسی ذات کے شایان شان ہے ، جو آگ کا بھی پروردگار ہے۔ لیکن صحابہ کرام وی کا گھی ہوگیا۔ اور هبار بھی بھی نہیں ملے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہوگیا اور هبار جان کے خوف سے رویوش ہوگئے۔

حضرت رسالت مآب مَنَا لَيْنَا مُجَرَّ الله سے مدینه منوره تشریف لے جارہے تھے کہ آپ کو بیاطلاع دی گئی کہ صبار بن الاسود کومسلمانوں کے شکر کے قریب دیکھا گیا ہے۔









ريز هُ الماس ريز هُ الماس

آپ نے فرمایا میں نے بھی اسے دیکھا ہے اور اسی اثنا میں ھبار بن الاسودخود حاضر ہوگئے۔ایک صحابی ولائٹنُوُا مٹھے تا کہاس کا سراُڑادیں۔لیکن حضرت رسالت مآب مَلْقَیْمُ ا نے انھیں بیٹھنے کا اشارہ فر مایا۔ ھبارسلام کر کے بیٹھ گئے اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد عرض کیا کہ میں آپ سے ڈرکراینے وطن سے بھاگ گیا تھااور میراارادہ تو بیتھا کہ عجمیوں میں جا کرکسی بادشاہ کے ہاں پناہ لےلوں گا۔ پھر میںغور کرتار ہااور مجھے خیال آیا کہ آپ کی عادت تواہیے دشمنوں کومعاف فرمانے کی ہے۔ پھریہ خیال آیا کہ آپ ہمیشہ مجرموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے ہیں اور جولوگ بھی آپ پرظلم کرتے رہے ہیں آپ کی شہرت ہیہے کہ آپ نے ہمیشہ انھیں بخش دیا ہے۔اللہ کے رسول ہم شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اب ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم تباہ وبرباد ہورہے تھے،اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو ہمارا وسلہ نجات بنایا ہے۔آپ میری جہالت کومعاف فرمادیں اور جو دُ کھ میں نے آپ کو (صاحبز ادی صاحبہ کے بارے میں) پہنچایا ہےا سے بھلادیں میں اپنی اس حرکت پرآج واقعی شرمندہ ہوں۔ حضرت رسالت ما ّب مَثَاثِيْمٌ تو صرف اقرار جرم پر بھی معاف فرما دیا کرتے تھے بیتو هبارنے بہت جملے عرض کر دیئے تھے۔ارشادفر مایا هبار میں نے تمہاری تمام عمر کی غلطیاں معاف کیں۔اللہ تعالی نے بیجوآپ کو قبولیت اسلام کی توفیق بجشی ہے، بیاس کا بہت بڑا احسان ہے۔اور دیکھو جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر دور

حضرت هبار بن اسود والنفؤمدينه منوره تشريف لے گئے اور وہاں پر ابھی تک ان کے





جاہلیت کی غلطیاں اللہ تعالی ویسے بھی معاف فرمادیتا ہے۔



اسلام اورمعافی کی اطلاع نہیں پینجی تھی ،اس لیے لوگوں نے انھیں بُر ا بھلا کہنا شروع کیا۔اطلاع جب حضرت رسالت مآب مظالی کے ہوئی تو آپ نے منع فر مایا اورلوگوں سے ارشا و فر مایا کہ جو تہہیں بُر ا کہے ، اسے بُر اکہو۔ غالبًا مرا و بیہ ہوگی کہ اب حضرت صبار بن الاسود رہائی متہ ہیں کہ خونہیں کہدر ہے اور میں بھی معاف کر چکا ہوں تو انہیں ملامت نہیں کرنا جا ہے۔

اس لیے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ممن میں ان کا نام جو بغیر کسی ا دب کے لیا ہے اور اضیں معذبین میں شار کیا ہے، توبید درست نہیں ہے۔

### كيا دنياً ميں قر آن كريم كى دولا كھ تفاسير موجود ہيں يالکھى گئي ہيں؟

فرمایا ایک بزرگ تھے --- نوراللہ مرقدہ --- ان کے ملفوظات پرمشمل ایک کتاب چھپی،مطالعے کا موقع ملا۔ جامع ملفوظات نے ان بزرگ کا بیقول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ دنیا میں قرآن کریم کی دولا کھ تفاسیر موجود ہیں یا کھی گئی ہیں۔

ان کا بیملفوظ پڑھ کر بہت جیرت ہوئی یا تو اس ملفوظ کی نسبت حضرت میں اللہ کی طرف غلط ہے اور یا پھران پر کسی حسن ظن کا غلبہ ہوگا۔ امر واقع بیہ ہے کہ قرآن کریم کی تفاسیر پہلی صدی ہجری سے لے کرآج پندر ہویں صدی ہجری تک دولا کھ (200000) تو در کنار صرف بیس ہزار (20,000) ہمی نہیں کھی گئیں۔

بزرگوں سے عقیدت کی بناپرائی بے سرویاروایات بیان کرنایا تحریر کرناالگ بات ہے





4 x 3

تفييرالقرآن الكريم لي

اور تحقیق کی دنیاکسی اور چیز کا نام ہے۔ اگر حضرت نے ہی پیفر مایا تھا تو کاش کہ کوئی گتاخ اس وفت عرض کرتا کہ حضرت والا تفاسیر کے نام لکھنا شروع کرتے ہیں اور دولا کھنہیں صرف بیس ہزار تفاسیر کے نام لکھتے ہیں۔تو اس ڈھول کا بول کھل جاتا۔ آج بھی کوئی شخص دنیا کی جتنی بھی زبانوں میں قر آن کریم کی تفاسیر کھی گئی ہیں ان سب کے نام ہی لکھنا شروع کر دے ،خواہ وہ تفاسیر مطبوعہ ہوں یا قلمی تو بیس ہزار کی تعداد پوری نہیں کر سکے گا۔ فرض کر کیجئے کہ قرآن کریم جس سال مکمل ہوا تھااس سال سے لے کرآج کے برس تک ہرسال صرف ایک تفسیر بھی گئی ہوتو فی صدی ایک سو تفاسیر کے حساب سے پندرہ سوتفاسیر تو ہونی جائیس اور حقیقت بیہ ہے کہ اتنی تفاسیر بھی نہیں ہیں۔مبالغے اور رنگ آمیزی کی روایات اور ہیں اور تحقیق کی دنیاا لگ ہے۔وہ تفاسیر جو واقعی تفاسیر کہلانے کے قابل ہیں اگر فی صدی بیس تفاسیر کھی گئی ہوں تو آج تین سوتفاسیر تو موجود ہونی جاہئیں ،خواہ وہمطبوعہ ہوں یاقلمی اورا گراتنی بھی ہوں تو بساغنیمت ہے۔ جبکہ حقیقت اس سے بھی کم ہے۔ اس سے اندازہ کر لینا جاہیے کہ بزرگوں کے ملفوظات میں بھی بھی غلط بانٹیں آ جاتی ہیں۔خود بزرگ ایس بسروپااڑاتے ہیں اوران کے معتقدین سرجھکائے بیٹے رہتے ہیں اور بغیر سی تحقیق کان کی ہربات پرامناً و صدّقنا کہتے رہتے ہیں اور یا پھر بزرگ تو محقق ہوتے ہیں اور بے یکر کی نہیں اڑاتے لیکن جامع ملفوظات جو آب ورنگ چڑھاتے ہیں وہ







قابل گرفت بن جا تاہے۔



# کیا واقعهٔ معراج میں حضرت رسالت مآب سَالیَّیْمُ کو کیا واقعہ معراج میں حضرت رسالت مآب سَالیُّیُمُ کو کیا واقعا؟

فرمایا تر آن کریم میں جو آیات واقعہ معراج کے متعلق ہیں،مفسرین نے ان کی تفسیر میں اس بات پر بحث کی ہے کہ شب معراج میں حضرت رسالت مآب سَالِیّٰ کَا اِللّٰ کَا اللّٰ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰ کَا اللّٰ کِی اِللّٰ کِی اللّٰ کَا اللّٰ کِی اللّٰ کِی کُلُمْ کِی کُلْ مِی کُمْ مِنْ اللّٰ کَا اللّٰ کِی کُلْمِ کُلْ کِی کُلْمِ کُلْمُ کُلِمِ کُلْمِ کُلْمِ کُلْمِ کُلْمُ کُلِمِ کُلْمُ کُلِمِ کُلْمِ کُلْمِ کُلْمِ کُلْمُ کُلُمِ کُلْمِ کُلْمِ کُلْمُ کُلْمِ کُلِمِ کُلْمِ کُلْمُ کُلِمِ کُلِمِ کُلْمُ کُلْمِ کُلِمِ کُلْمِ کُلْمُ کُلِمِ کُلْمِ کُلْمِ کُلْمِ کُلْمِ کُلْمِ کُلْمُ کُلِمِ کُلْمِ کُلْمُ کُلِمِ کُلْمِ کُلْمُ کُلِمِ کُلْمِ کُلْمِ کُلْمُ کُلِمِ کُلْمِ کُلْمِ کُلِمِ کُلْمِ کُلْمُ کُلِمِ کُلْمِ کُلِمِ کُلْمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلْمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلْمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلْمِ کُلْمِ ک رویت باری تعالی کا شرف حاصل ہوا تھا یا نہیں؟ حضرات صحابہ کرام وی کُلیُّوم، حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن مسعود شائنهم آب کے اس شرف سے مشرف ہونے کے قائل تھے اور کئی ایک مفسرین نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رہا ہوا کا موقف یہ بیان کیا ہے کہ وہ اس بات کی قائل نہیں تھیں۔ پھرانہوں نے بیموقف بیان کرنے کے بعد بحث کوتشنہ چھوڑ دیا ہے اور قاری کا ذہن کچھ فیصلہ نہیں کریا تا۔ اگرچہ بیمسکاہ ایمانیات میں سے ہیں ہے لیکن حضرات صحابہ کرام فکالی جوشب معراج میں دیدارخداوندی کے قائل ہیں ، وہ تو صاف یہ بیان کرتے ہیں کہ اُٹھیں اس عظیم انعام كى اطلاع خود حضرت رسالت مآب مَنْ اللَّهُ إلى في حجب حضرت ام المونين عائشه والنَّهُ الله الله المناقبة کہیں بھی بنہیں فرماتیں کہ انہوں نے بیا نکار حضرت رسالت مآب مالیا ہے سے سنا ہے یا انہوں نے دریافت فرمایا اور جواب نفی میں ملا، بلکہ وہ تو قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال فرماتی ہیں کہ ایسے ہیں ہوسکتا۔ تو قاری کو حاہیے کہ سکلے کی حقیقت جاننے کے لیے خود غور کرلے کہ ایک طرف تو صراحناً صاف احادیث موجود ہیں اور حضرت رسالت مآب مَالِيُّالِمُ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شب معراج میں اللّٰہ تعالیٰ









کودیکھا ہے اور دوسری طرف حضرت ام المونین رٹی اس صرف قر آن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کی روسے اس بات کا انکار فر مارہی ہیں جبکہ ان کی اس تفسیر میں کیا کمی باقی ہے ، صاحب روح المعانی میں اس پر بھی بحث کی ہے ۔ اگر حضرت اُم المونین سیدہ عائشہ رٹی اُٹی کے پاس دیدار خداوندی کے انکار کی کوئی ایک بھی صحیح حدیث ہوتی تووہ ضرورار شاد فرما تیں لیکن ایسے ہوا ہی نہیں اس لیے دیگر حضرات صحابہ کرام میں گئی کا مسلک ہی اس معالے میں مختار ہے۔

### مسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کی پیشینگوئیاں کرنے مسید والے جاہل صوفیاءاور متعصب مولوی! ہے ہے۔

فرمایا کا مارے دور کے بہت سے صوفیاء اور جاہل ، متعصب مولویوں کا حال ہے ہے کہ یہ اپنے مریدوں اور معتقدین کو یہ بشارتیں دیتے پھرتے ہیں کہتم جنتی ہو یا فرماتے ہیں کہ اے فلال میں تو تہہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ جومریدیا آسامی مالدار ہوتی ہے یہ بشارتیں عموماً انھیں ہی ملتی ہیں اور اپنے مخالفین تو کیا ذرہ برابرکوئی ان کی راہ سے ہے جائے یاان کی خدمت میں کمی کردے تو ارشاد ہوتا ہے کہ بہتو باطنی مرتد ہے ، یہتو مسلوب الایمان ہے۔ ارے اس کی کیا بات کرتے ہو وہ تو جہنمی ہے۔ ارے اس کی کیا بات کرتے ہو وہ تو جہنمی ہے۔ ارے اس کی کیا بات کرتے ہو وہ تو جہنمی ہے۔ ارے ہمارے حضرت نے اسے جہنم میں جلتے دیکھا ہے اور ارے فلال کو حضرت نے اسے جہنم میں جلتے دیکھا ہے اور ارے فلال کو حضرت نے جنہ میں جلتے دیکھا ہے اور اسنے اور خوش میں جائے دیکھا ہے اور سنے اور خوش میں جائے دیکھا ہے اور سنے اور خوش میں جائے دیکھا ہے اور سنے اور خوش میں جائے دیکھا کی کے دید ہمنورہ کونے والے کاش کہ سورہ تو ہری اس آیت کوہی سمجھ لیتے جس میں اللہ تعالی نے مدید ہمنورہ ہونے والے کاش کہ سورہ تو ہری اس آیت کوہی سمجھ لیتے جس میں اللہ تعالی نے مدید ہمنورہ و خوالے والے کاش کہ سورہ تو ہری اس آیت کوہی سمجھ لیتے جس میں اللہ تعالی نے مدید ہمنورہ و خوالے کاش کہ سورہ تو ہری اس آیت کوہی سمجھ لیتے جس میں اللہ تعالی نے مدید ہمنورہ و نے والے کاش کہ سورہ تو ہری اس آیت کوہی سمجھ لیتے جس میں اللہ تعالی نے مدید ہمنورہ و نے والے کاش کہ سورہ تو ہری اس آیت کوہی سمجھ لیتے جس میں اللہ تعالی نے مدید ہمنورہ و نے والے کاش کی سورہ تو ہری اس آیت کوہی سمجھ لیتے جس میں اللہ تعالی نے مدینہ مورہ تو ہری ہمنورہ و نے دورہ کیا ہمارہ کے دورہ کیا ہمارہ کے دورہ کی سے دورہ کی سے دورہ کی سے دورہ کی کی دورہ کی سے دورہ کی دورہ کی سے دورہ کی





میں بسنے والے منافقین کے متعلق حضرت رسالت مآب مُلَاثِیْم کوخبر دی که آب ان منافقین سے واقف نہیں ہیں،ہم انہیں جانتے ہیں۔جب حضرت رسالت مآب مَالْیَا عُمْ کو مدينه طيبهمين رہنے والے منافقين تک کاعلم نہيں تھا توان مشائخ اورعلماء کو کيسے بيمعلوم ہوتا ہے کہ فلاں جنتی ہے اور فلال جہنمی ہے۔ان کی حیثیت کیا ہے کہ سی بھی شخص کے مسلوب الایمان، جنتی یاجہنمی ہونے کے فتو ہے صا در کرسکیں؟ انھیں جا ہیے کہ اپنی خیر منائیں اور اپنا فکر کریں کہ اللہ تعالی کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ صرف نظر فرمائے گا۔ قا درمطلق اورغفور و جبار ہے اس پرکسی کا کیاا جارہ ہے؟ ایسی بشارتیں اور ڈراس قطعیت سے سنا نا کہیں مہنگانہ پڑجائے۔مفسرین کرام ٹھانیٹانے اس آیت کریمه کی تشریح میں مشہور تابعی حضرت قنادہ رکھاللہ کی تفسیر نقل کی ہے اور کیا خوب تفسیر ہے کہ حضرت قیادہ و اللہ نے فر مایا کہ لوگوں کا حال اتنا گر گیا ہے کہ جعلی اور بناوٹی با تیں لوگوں سے کرتے ہیں کہ فلاں جنت میں جائے گااور فلاں جہنم میں۔ایسی باتیں كرنے والوں سے آپ اگر جاكر يوچيس كه جناب والا آپ اينے بارے ميں قطعي رائے دیں کہ کیا آپ بھی جنتی ہیں؟ تویہ یہی کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔سو مجھے میری زندگی کی قتم تم جولوگوں کے اعمال کی بنسبت خودا پنے اعمال سے زیادہ واقف ہو (اینے بارے میں تو فیصلہ کرنہیں سکتے اور لوگوں کے فیصلے کرتے پھرتے ہو)تم نے اینے لیے ایسے جھوٹے دعوے گھڑے ہیں کہ ایسی بات تو حضرات انبیاء مَیے اللہ نے بھی نہیں کی۔ چنانچہ حضرت نوح ملیا نے اپنی قوم کے لوگوں سے بیفر مایا کہ جو کرتوت تم كرتے ہو مجھے كيامعلوم؟ اورحضرت شعيب مَالِيًا نے اپني قوم سے فر مايا كه لوگوميں تم ير





ريزهٔ آلماس <u>کي ريزهٔ آلماس</u>

کوئی نگران تو نہیں ہوں (کہ مجھے تہہارے اعمال کی خبر ہو) اور بیاللہ تعالیٰ نے اپنے نبیس نبیس نبیس خضرت محمد مثالیٰ اسے فر مایا کہ مدینہ منورہ میں جو منافق ہیں آپ آئھیں نہیں جانتے ،ہم جانتے ہیں۔ تو بیآ یات اورالی بہت ہی دیگر آ یات اس شخص کے رد کے لیے بہت قوی دلیل ہیں ، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے کشف سے لوگوں کے حالات کا علم ہوتا ہے اوراس شخص کا بھی رد ہے جو محنت کر کے جب اپنے دل کوصاف کرے اور اپنے نفس کو دنیا کے مشاغل سے فارغ کرے تو وہ لوگوں کوغیب کی خبریں بتانے کا دیو دعویٰ کرے (اور لوگوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کی پیشین گوئیاں کرتا پھرے) اور بعض صوفی اور مولوی تو یوں لوگوں کوغیب کی بیشین گوئیاں کرتا پھرے) اور لیعض صوفی اور مولوی تو یوں لوگوں کوغیب کی باتیں بتانے اور دعوے کرنے میں سخت لایرواہ واقع ہوئے ہیں۔

اس کیے انسان کو جا ہیے کہ لوگوں سے زیادہ اپنی فکر کرے اور اپنی نجات کا سوچ۔ قطعیات کی خبر دینا حضرات انبیاء عَیْنَا کا خاصہ ہے کہ انھیں وحی کے ذریعے علم دیا جاتا ہے۔ باقی خوابوں اور کشف کی بناء پرلوگوں کومسلوب الایمان جنتی اور جہنمی قرار دیتے دینے ہوکہ جاہل صوفی اور غیر مہذب مولوی شرک فی الرسالہ کا ارتکاب کر بیٹھے۔

# کیاصالح بندوں کو جنت میں رویت باری تعالیٰ نصیب ہوگی؟

فرمایا اللہ تعالی نے سور ہ یونس عَلَیٰہِ وَ عَلی نَبِیِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ میں بیخوشخری دی ہے کہ وہ اپنے صالح بندوں کو جنت سے بھی زیادہ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک انعام عنایت فرمائے گا۔ اب جنت سے بھی بڑھ کر جوانعام ہوگاوہ اہل النة والجماعة کے

نَافَعُلْلُهُ الْمُنْتَفِينَ إِنَّ اللَّهُ الْمُنْتَفِينَ إِنَّ اللَّهُ الْمُنْتَفِعُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ ال

ST TE

متفقہ عقیدے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت، اس پاک ذات کی رویت اور باری تعالیٰ کود کیھنے کی دولت ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل السنة والجماعة کے تمام مفسرین نے اس عقیدے پراتفاق کا اظہار کیا ہے بلکہ دعا بھی مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اپنی زیارت کے انعام سے سرفراز فرمائے۔

معتزله اور دافض کا بیعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی بھی زیارت نہیں ہوگی۔علامہ آلوی عظامہ آلوی عظامہ آلوی عظامہ ان حضرات کے اس عقیدے پر بہت ناراض ہوئے ہیں۔اورعلامہ زخشر ی صاحب کشاف جومعتزلی اور اس فرقے کے امام اور نمائندے مانے جاتے ہیں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا بیعقیدہ '' نوعم فاسد'' ہے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف کرے یعنی دیے الفاظ میں بیہ کہا کہ وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے فضل کی بجائے انصاف سے بہرہ ور ہوں اور ظاہر ہے کہ بیدعانہیں بلکہ بدعا ہے۔

الل السنة والجماعة كاس عقيد ك تحفظ ك ليوه حناس بين استخ كه علامه بيضاوى بين الشخ كه علامه بيضا كله على المات بين كانفير مين جويد كه عارات كه در قيل " ويد فظ ان كي شان ك خلاف " مين البين بور بي يقين كساته كه كهنا چا بين اكم يه تعلى من بين رويت بارى تعالى مولى مفسرين كرام في الشخ في اس آيت كريمه كي خمن مين اس عقيد بين كو خوب وضاحت اور حفاظت كي بيد اس آيت كريمه كي خمن مين اس عقيد بين كي خوب وضاحت اور حفاظت كي بيد اس آيت كريمه كي خمن مين اس عقيد بين كي خوب وضاحت اور حفاظت كي بيد اس آيت كريمه كي خمن مين اس عقيد بين كي خوب وضاحت اور حفاظت كي بيد اس آيت كي خوب وضاحت اور حفاظت كي بيد اس آيت كي خوب وضاحت اور حفاظت كي بيد اس آيت كي خوب وضاحت اور حفاظت كي بيد اس آيت كي خوب المين الم

\* \* \*









### کیامیدان جہاد میں شہید ہونے والا اور اللہ کی راہ میں وفات پانے والا دونوں مجاہد، اَجروثواب میں برابر ہیں؟

فرمایا ایک شخص جہاد کے لیے جاتا ہے اور شہید ہوجاتا ہے جبکہ دوسر اشخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکاتا ہے مثلاً علم حاصل کرنے یا علم کو پھیلانے یا تجارت اور رزق حلال کمانے کی غرض سے یا اسلام کی سربلندی کے لیے یا دین کی تبلیغ کے لیے یا کسی بھی ایسے شعبے میں جس کا تعلق دین سے بنتا ہے اور پھراسے اس راہ میں موت آ جاتی ہے تو کیا وہ شہید اور بیراللہ تعالیٰ کی راہ میں وفات پانے والاشخص ، اجر وثواب میں دونوں برابر ہیں؟

سورة النساء کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات اپنے اجر کے اعتبار
سے برابر ہیں۔اللہ تعالیٰ نے مہاجر کے متعلق ارشاد فر مایا ہے کہ جو شخص بھی اپنے گھر
سے ہجرت کی نیت سے فکلا اور پھر راستے میں اسے موت نے آلیا تو (اس کی ہجرت
اگر چہ بظاہر مکمل نہیں ہوئی ، تو بھی ) اس کا اجراللہ تعالیٰ کے ذھے رہا۔ سومہا جراور شہید
اجر میں برابر ہی ہوں گے۔ویسے بھی حضرت رسالت مآب مُناہِ ہے تھی تو فر مایا ہے
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں
موت آگئی وہ بھی شہید ہے۔









### قرآن کریم حفظ کرنا زیادہ ضروری ہے یااس پڑمل کرنا؟

فرمایا که حضرات صحابه کرام می کنتیم میں قرآن کریم کا حفظ، تلاوت اور جن آیات پرمل ممکن تھا، ان برعمل ، بیہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوئے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ ہم حضرت رسالت مآب مَاليَّا عِيمَ سے دس، دس آیات کاسبق لیتے تھے اور پھرغور وفکر کر کے ان آیات میں جو اعمال کرنے پر قدرت ہوتی تھی ، ان پرعمل کر کے پھر حاضر ہوتے تھاور مزیددس آیات کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔اس لیےان حضرات میں علم اوراس کے بعد عمل ساتھ ساتھ تھا۔اسی لیے تو حضرت سیدنا عمر رہائی نے سورہ البقرہ بارہ سال میں مکمل کی اور جب بیسورۂ مبار کہ بوری ہوگئی توانہوں نے اس خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا اور دوستوں کی دعوت کی۔حضرت عبداللہ بن مسعود والنَّهُ حفظ قرآن کی مشكلات كاذكركرتے ہوئے فرماتے تھے كہ تميں قرآن كريم كے الفاظ يادكرنا (حفظ) مشکل تھے لیکن (ایمان کی پختگی کی وجہ سے) قرآن کے احکامات برعمل بہت آسان تھااور پھر ہمارے بعدایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، جب لوگوں کے لیے قرآن یاد کرنا آ سان ہوگالیکن اس بیمل کرنادشوار ہوجائے گا۔

اگروہ آج کا زمانہ (پندرهویں صدی) دیکھ لیتے تو جانتے کہ ان کی بات سوفی صد درست نکلی۔ بے شارلوگ اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں حتی کہ سکول کی تعلیم حجیر واکر حفظ کروا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم پڑمل اور تو کوئی کیا کرتا خود بیا حافظ بھی نہیں کرتے ۔ نمازیں ضائع کرتے ہیں، رمضانی حافظ بھی ہوگئے تو بہت احسان کیا۔ سارا







سال قر آن کریم کی تلاوت نہیں کرتے اورا کثر تو بھول ہی جاتے ہیں یا بھلا دیئے جاتے ہیں۔غنیمت ہے جورمضان المبارک میں تراویج میں سنادیں۔سوجب نہنماز رہی نہ تلاوت رہی توعمل کیا رہا؟عمل بیہ کہ فحاشی اورعریانی میں پڑجاتے ہیں ، بچوں کو مارتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔قرآن کریم کوجو بیچنے کی صورتیں اورجوفقہاءنے حرام لکھا ہے،ایسے مشاغل میں مبتلا ہیں۔شایداسی دور کی پیشین گوئی سیدنا عبداللہ بن عمر والفیمانے بھی کی تھی۔وہ فرماتے تھے کہاس امت کے ابتدائی دور میں اکا برصحابہ کرام ڈی کُنٹی کا بیحال تھا کہ وہ مکمل قرآن کریم کے حافظ نہ تھےصرف چندایک سورتیں یاد ہوتی تھیں لیکن قرآن کریم کی ہدایات اور احکامات برعمل میں وہ سب سے بڑھ کر تھے کہ ان جبیبا دین پڑمل کرنے والا کوئی نہ تھااور جب اس امت کا آخری دور آئے گا توتم دیکھوگے كمسلمانوں كے بيج بھى قرآن كريم كوحفظ كريں گے۔ان كے اندھے بھى حافظ ہول گے کیکن ان کے کرتو توں کی وجہ سے قرآن بڑمل کرنے کی توفیق ان سے چھن جائے گی۔ کیااب ایبا دورنہیں آ گیا؟ پھر حفاظ کرام اس زوال کو دور کرنے کے لیےایے اعمال كوصالح كيون بيس بناتے؟

حضرت خلف بن ہشام میں اللہ میں



रिक्रें केंद्रिये विशेष



کے حفظ میں دس برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا تھا (کیونکہ قرآن کریم ان حضرات کے لیے قابل محبت، اپنی چیز تھی اس لیے وہ اس پر بہت غور وخوض کیا کرتے تھے تو زیادہ وقت اس میں صرف ہوجا تا تھا) اور پھر جب انہوں نے اس سورت کو یاد کر لیا تو ایسے خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے کے لیے ایک اونٹ ذرج کیا۔ اور اب یہ حال ہے کہ میرے سامنے بچا پی منزل سنانے بیٹھتے ہیں اور ایسی شاندار منزل سناتے ہیں کہ دس دس پارے ایک نشست میں حفظ سنا دیتے ہیں اور ایک شاندار منزل زرکی غلطی بھی نہیں کرتے لیکن ان حافظوں کا عمل کے بارے میں میرحال ہے کہ گویا فرزیر قرآن مانگے کی چیز ہے (اس میں جواحکا مات اور مناہی آئی ہیں وہ گویا اس حافظ کے لیے ہیں حال نکہ تلاوت اور حفظ بیخود کر رہا ہے)

### علامه شهاب الدين آلوى رئيسة اوررؤيت بارى تعالى.

فرمایا اس آخری دور کے بے مثال مفسر علامہ سید شہاب الدین آلوسی میسید صرف مفسرقر آن کریم ہی نہیں سے بلکہ اعلیٰ درج کے صوفی بھی سے ۔ اپنی تفسیر ''روح المعانی'' میں انہوں نے تصوف پر بھی خوب تحریر فرمایا ہے ، اکا برصوفیاء کرام میسیسی کی وکالت بھی خوب کی میں انہوں نے تصوف پر بھی خوب تحریر فرمایا ہے ، اکا برصوفیاء کرام میسیسی کی وکالت بھی خوب کی ہے ۔ دویت باری تعالیٰ کے سلسلے میں خود اپنے متعلق بیان کیا ہے کہ آنھیں تین مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور یہ تیسری زیارت ۲۲۲ اے میں ہوئی ۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور یہ تیسری زیارت ۲۲۲ اے میں ہوئی۔

الله سبحانه وتعالیٰ کی تجلیات کومشرق کی ست میں دیکھااور باری تعالیٰ نے اپنایا ک کلام









# 1 1k

ان پرالقاء فرمایا جو کہ آئیں یا دنہیں رہا۔ ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ گویا وہ جنت میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہیں اور لؤلؤ و مرجان کا پردہ حائل ہے۔ ان پتحروں کے مختلف رنگ ہیں اور حکم دیا گیا کہ اس شخص کو مقام عیسوی اور مقام محمدی عیالی کی سیر کرائی جنگ نیس کر اللہ جائے۔ پھر سید شہاب الدین محمود آلوسی رئے اللہ کو ان مقامات کی سیر کرائی گئی کیکن و ہاں جائے۔ پھر سید شہاب الدین کم ود آلوسی رئے اللہ کا تذکرہ نہیں تحریر فرمایا صرف بیلکھا کہ وہاں جو پچھ کہ برانہوں نے کیا مشاہدہ کیا اس کا تذکرہ نہیں تحریر فرمایا صرف بیلکھا کہ وہاں جو پچھ کہ میں نے دیکھا، دیکھا۔ اور پھر ان انعامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاشکر ادا کیا ہے۔

# عُقْلَ جب وحی کے تابع ہوتو، پاک ہوتی ہے.

فرمایا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار پاکیزہ رہنے کی تلقین کی ہے طہارت پر زور دیا ہے اور لوگ یہ سجھتے ہیں کہ خسل، وضوا ور تیم ہی طہارت ہے جب کہ طہارت اپنے بہت وسیع معنی میں ہے۔ بلا شبہ ہم کی طہارت تو عسل، وضوا ور تیم سے ہے لیکن روح اور مال سے کسے صرف نظر کیا جا سکتا ہے۔ مال کی طہارت زکو ہ ،صدقہ فطراور جن جن کاموں پر جس قدر خرج کرنا ضروری ہے، جب کوئی مالدار اِن اُمور میں اپنی ذمہ داری پوری کرے گاتو پھر اس کا مال پاک ہوگا۔ علم کی طہارت، جہالت سے نجات پانا ہے اللہ کی یاد (ذکر) کو غفلت نا پاک کرتی ہے اس لیے اس سے بچنا چاہی جا سے اللہ کی ماطاعت پاک ہے، خالص دودھ ہے، گناہ اسے نا پاک کرتا ہے، خالص دودھ ہے، گناہ اسے نا پاک کرتا ہے، خالص دودھ ہے، گناہ اسے نا پاک کرتا ہے، خالص دودھ ہے، گناہ اسے نا پاک کرتا ہے، خالص دودھ میں نا پاکی مل جاتی ہے اس لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ عقل جب وتی کے تابع ہوتو پاک ہوتی ہے۔ دل شہوت سے خالی ہوتو پاک ہوتی ہا

تلقظ المُخْتِنَّةُ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْتِنَّةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ





4 ×

ہے۔نفس کی سب سے بڑی ناپا کی کفر ہے اور شریعت اسے پاک کرتی ہے اور جب غیراللّٰد کا عدم اور وجود برابر ہوجائے تو پھر یا کیزگی کی تکیل ہوجاتی ہے۔

# مشكلات كحل كے ليے قرآنی وظیفیہ.

فرمایا ندگی میں جو بھی مشکلات پیش آئیں، ان میں چاہیے کہ وہ اوراد وو ظائف جو کتاب وسنت اور شیخ احادیث میں وارد ہوئے ہیں، ان کو اپنا وظیفہ بنائے، مشاکخ کرام شیک اور اپنے اپنے سلیلے کے و ظائف سر آکھوں پرلیکن جو کلمات مشاکخ کرام شیک اور اپنے اپنے سلیلے کے و ظائف سر آکھوں پرلیکن جو کلمات طیبات اللہ تعالی نے یا حضرت رسالت مآب مالی ای کیا، بھلا ان کے ہم وزن بھی کسی کے جویز کردہ و ظائف ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں سورہ تو بہ کی آخری آیت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس میں تو اسی زبردست تا ثیر ہے کہ کوئی شخص اگراس و ظیفے کوسات مرتبہ میں اور سات مرتبہ شام کو پڑھ لے خواہ اس یقین سے پڑھے کہ اللہ تعالی میری تمام مشکلات کو طل فرمادے گا اور یا پھر یہ تام مشکلات کو طل فرمادے گا اور یا پھر یہ تام موریہ شام کو پڑھ لے نواہ اس کی مدوفرمائے گا۔ حدیث شریف کا یہ مفہوم ذہن میں رکھ کرکوئی اگر سات مرتبہ میں اور سات مرتبہ شام کو یہ پڑھ لے۔

حَسُبِیَ اللّٰهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيُم. ترجمه: وه الله (تمام مشكلات ميں مجھے) كافی ہے، جس كے علاوه كوئی عبادت كے لائق نہيں۔ ميں نے اسى پر بھروسہ كيا اور عرش جيسى بردى مخلوق كو





مير عرب القرآن الكريم مير

المركزة الماس المركزة

پالنے والابھی وہی ہے۔

تو مشکل کیا ہے؟ حل مشکلات کے لیے جہاں اور ہزاروں جتن کرتا ہے، یہ ایک چھوٹا ساوظیفہ بھی پڑھ لیے تو کیا جاتا ہے؟

### امام قرطبی مُعْاللة اورامام اعظم ابوحنیفه مُعْاللة کامقام ومرتبه.

فرمایا امام قرطبی رئے اللہ نے اپنی تفسیر میں جو حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رئے اللہ کو ضعیف کھا ہے تو اس کو کون پوچھتا ہے؟ اس جملے کی وقعت ہی کیا ہے۔ آئمہ کرام رئے اللہ اس مقام سے بہت بلند و بالا ہیں کہ کوئی ان پر جرح کر کے بیٹا بت کرے کہ وہ متروک اورضعیف تھے۔ اصول حدیث میں بیہ بات طے شدہ ہے کہ ان آئمہ کرام رئے اللہ اس کی جات کے اس کے کہ ان آئمہ کرام رئے اللہ اس کی جات کے اس کے کہ ان آئمہ کرام رئے اللہ اس کی جرح کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔





فرمایا حضرت آدم مَلِیًه کی تخلیق کی گئی اوراس موقع پر فرشتوں نے جن اشکالات کا اظہار کیا، جب ان اشکالات کی حقیقت واضح ہوگئی تو فرشتوں نے اپنی لاعلمی اور اللہ تعالیٰ ہی کے عالم الغیب ہونے کا برملا اظہار کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاوفر مایا ہے۔

اس آیت کریمه کی تفسیر میں امام قرطبی میشاند نے امام مالک میشاند کا قول نقل کیا ہے کہوہ





ا پنے دور کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں سوائے انصاف کے باقی ہر چیز کثرت سے ہے۔

امام ما لک رئین اللہ انصاری قرطبی رئین جب کہ زمانہ دوسری صدی ہجری کا تھا۔
پھرامام ابوعبداللہ انصاری قرطبی رئین اللہ اپنے دور کا حال بیان کرتے ہیں کہ دیھویہ تو امام ما لک رئین اللہ انصاری قرطبی رئین اللہ ایک رہے ہیں۔ ہم آج اپنے زمانے کو کیا کہیں جس میں فساد کچ گیا ہے اور کمینوں کی کثرت ہوگئی ہے۔ علم ،حکومتی عہدے حاصل کرنے کے لیے سیکھا جا رہا ہے۔ علم ،شعور اور انسانیت کے لیے پڑھنا تو مث چکا۔ علم تو اس لیے حاصل کیا جارہ ہے کہ دنیا میں خوب ٹھا ٹھا ور ریا کاری سے رہیں۔ اپنے دور کے علم اجرا ہے کہ دنیا میں خوب ٹھا ٹھا ور ریا کاری سے رہیں۔ اپنے دور کے علاء سے مناظرے کرکے غالب رہیں اور وہ جھڑے ہیں جن سے دل سخت ہوجا کیں اور انہ انہ تے ہیں جن سے کہ تقوی ختم ہوگیا اور ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا ہوا ور بیسب پچھاس لیے ہے کہ تقوی ختم ہوگیا اور انہ تعالی کی ہیت دلوں سے نکل گئی۔

حضرت امام قرطبی رئیلی کا بید دور ساتویں صدی ہجری کا ہے۔ ان کا انتقال ۱۷ صیل مواہم قرطبی رئیلی کہ آج سے 763 برس قبل۔ پھر ان آٹھ صدیوں میں جوعلم اُٹھا اور خصت ہوا۔ غیر مسلم اقوام کی تعلیمات کا غلبہ اور تہذیب تبدیل ہوگئی ہے۔ شہروں کے شہر کتب خانوں سے خالی ہوگئے ہیں اور جب محض نام کے علاء رہ گئے ہیں اور علم سے کورے ہیں اور علم کی طلب ہی نہیں رہی تو پھر کتب خانے کیونکر بنیں؟ اگر وہ حضرات اُمت کا بیرحال دیکھ لیتے تو کیا ارشاد ہوتا۔

\* \* \*







# 1 K





# عَلَمْ مِين اضافے کی دعاما نگتے رہنا جاہے۔

فرمایا کالله تعالی نے حضرت رسالت مآب مَلَا لَیْا کُم کوبعض اشیاءاورامور کے متعلق بیر تھم دیا کہ وہ ان میں اضافے کی دعا مانگتے رہیں۔قرآن کریم میں ہے کہ ان میں سے ایک چیز ' علم'' ہے،جس کے متعلق حکم ہوا کہاس میں اضافے کی دعا ما تگتے رہیے اور دوسری چیز قیام اللیل یا تہجد ہے جس کے متعلق ارشاد ہوا کہ آپ اسے آ دھی رات ہے بھی کم کردیں یا بڑھالیں لیکن یہاں آ دھی رات سے زیادہ کوغالبًا مستحسن تو قرار دیالیکن اضافے کی دعاصرف علم ہی کے لیے ہوئی اور تہجدیا قیام اللیل میں نصف شب سے بھی زیادہ وقت کو پسند فرمایا۔ نہ اضافے کا حکم دیا نہ اس وقت کے اضافے کے لیے دعا مانگنے کوارشا دفر مایا بلکہ وقت کی کمی یا اضافے کواختیاری کر دیا علم میں البتہ اضافه، ما نگنے کا حکم ارشا دفر مایا۔اس سے علم کی فضیلت اور اہل علم کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود والنَّهُ جب اس آیت رَبِّ زدُنِی عِلُماً (اےمیرے یروردگار میرے علم میں اضافہ فر ما) کو پڑھتے تھے تو تلاوت روک کر پھریہ دعا مانگتے ö

> اَللَّهُمَّ زِدُنِی عِلُماً وَ إِیُمَاناً وَ یَقِیُناً. (ترجمه):اےاللَّدمیرے علم،ایمان اوریقین میں اضافہ فرما۔









## الله ذى المعارج كے ہاں قدر دانی اب بھی ویسی ہی ہے مگر .....!

دی شخ باچراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملوم و انسانم آرزوست زین همرهان ست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست









49 -

مُنتم كه "ايافت مي نشود جسته ايم ما" گفت "أ نكه يافت مي نشود، آنم آرزوست" (ترجمه مع مختفرتشریح) کل دو پهرشخ چراغ باتھ پهر کھ کرشهر میں ایک هم شده چیز تلاش کررہے تھے اور یہ بھی فر مارہے تھے کہ میں شیطانوں اور درندوں میں رہ رہ کران ہے تنگ آ گیا ہوں اور ایک انسان تلاش کررہا ہوں کہ سی انسان سے ملوں۔ یہ جوانسان نما جانور مجھے ملتے ہیں ان سےمل کرمیرا دل بہت پریشان ہوتا ہے اور مجھے تو ایسے انسانوں کی تلاش ہے جیسے شیر خدا سیدناعلی والنی محالت اورجیسے ہم کہانیوں میں ایران کے پہلوان رستم جیسے بہادر انسانوں کے قصے پڑھتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہشنج ہم بھی ایسے ہی انسان کی تلاش میں ہیں اور بہت ڈھونڈ الیکن اب انسان ناپید ہوئے اور نہیں ملاکرتے۔شیخ فر مانے لگے'' وہ جوشمصیں تلاش کے باوجورنہیں ملا، میں بھی اسی کوڈھونڈر ہاہوں۔''

اس لیاتو تابعین کہتے تھے کہ ہم حضرات صحابہ کرام ٹنکائیڈ کوکوئی اسلیے جنت میں تھوڑا ہی جانے دیں گے۔خوب معرکہ ہوگا۔صحابہ ٹنکٹیڈ مجھی جانیں گے کہ وہ اپنے بعد کیسے کیسے''مرز''چھوڑ کر گئے تھے۔

الله تعالی فرما تا ہے ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِیْنَ ﴿ وَقَلِیْلٌ مِّنَ الْآخِرِیْنِ ﴿ (سورهُ واقعہ)، (وه جنت میں جانے والے ایک بڑا گروه پہلے لوگوں (صحابہ کرام رُی لُیْرُمُ) میں سے ہوگا اور پچھ تھوڑے لوگ، جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے (انہی پہلے لوگوں کے ہمراہ





45 -

ہوں گے)) اب بھی باہمت افراد کی تلاش ہے۔اللہ ذی المعارج کے ہاں قدر دانی البھی ویسے ہی ہے لوگ بدلے ہیں ان کا پروردگار تو نہیں بدلا۔وہ تو اب بھی عروج کو پہند کرتا ہے، بلاتا ہے کیکن سٹر ھیاں چڑھنے کی ہمت کرنے والے افسوس کہ کم رہ گئے کہ بہت کرنے والے افسوس کہ کم رہ گئے ہے نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور میرا ہے یا کہ تیرا میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں ،کسی کی خاطر مئے شانہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں ،کسی کی خاطر مئے شانہ

مسلسل ترقی اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی کیسی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اس لیے مومن کا راستہ بھی طخ ہیں ہوتا، ہرا یک منزل کے بعد ایک نئی منزل اور ہرا یک ٹھکانے کے بعد ایک نیا ٹھکانہ یہی وہ جذبہ ہے جو مسافر پر جب طاری ہوتا ہے تو وہ زبان حال سے بیہ نعرہ لگاتا ہے۔

ہر لحظہ نیا طور، نئی برق بجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے جواوگ مراقبہ ذات پر پہنچ کر سجھتے ہیں کہ سالک کا سلوک طے ہوا وہ دھو کے میں ہیں۔ یہ مراقبہ ذات مقدسہ تو خود لا منتہا ہے۔ یہ کہیے کہ اسباق تمام ہوئے یہ مت کہیے کہ سلوک ختم ہوا وہ تو اب جاری ہے صوفی اسے زندگی میں شروع کرتا ہے پھر قبر میں کھی اس مراقبے کی منازل طے ہوتی رہتی ہیں پھر حشر، پھر جنت، پھر ذات مقدسہ چونکہ خود لا متناہی ہے اس لیے اس کے قرب کا سفر بھی لا متناہی ہے۔ یہ سلوک بھی بھی کھی میں مونے والی راہ ہے؟ یہاں تو ہر صبح نئی بیاس ہے اور ہر شام نئی سیرانی ہے۔ یہی حال مومن کی دنیا کی ترقی کا بھی ہے وہ جس راہ پر بھی گا مزن ہو ہر لمحہ آگے برط ھنا ہے، ہر لمحہ نئی سیر ھی پرقدم رکھنا ہے۔ ہر روزکی اپنی اورنئ ترقی ہے اور ہر شام کو وہ





#### نئ منزل پرانی ہے۔مومن اپنے نفس سے بار بار بیکہتا ہے۔ ط گری تھی جس یہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو

# آپنے منہ میال مٹھونہیں بننا جا ہیے.

فرمایا کو نیامیں شرافت کے ساتھ زندگی گذار نا ہوتو ہر مخص جوا پنے فن کا ماہر ہے،اس فن میں اس کی بات مان کر چلنا جا ہیں۔ پھر بھی تو بیصورت ہوتی ہے کہ اس علم وفن کے حاذق و ماہر سے ابتداء ہی سے اختلاف ہوجا تا ہے۔اس اختلاف کاحل یہ ہے کہ ادب کوملحوظ نظر رکھتے ہوئے کہ بیضروری ہے اپنے دلائل کومرتب کر کے اختلاف رائے کو بلا جھجک بیان کر دینا جا ہیے۔اس موقع پر بڑے حضرات کا کمال ہیہ ہے کہ وہ ا پنے چھوٹوں کی رائے اور دلائل کو خندہ پیشانی سے منیں۔ برداشت کریں اور دلیل کا جواب دلیل سے دیں نہ ہیر کہ محض اینے بوے ہونے کی دلیل کے بل بوتے یر دوسروں کی دلیل کو بے وزن قرار دیا جائے۔ پھر بھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کام شرع ہو جاتا ہے اورنت نے تجربات پیش آتے ہیں توان نتائج کواس علم وفن کے ماہر کے سامنے رکھتے رہنا جا ہے تا کہان کے تجربے سے فائدہ اُٹھایا جاسکے یا پھرنگ بات ان کے علم میں بھی آئے لیکن کچھ ہو جائے ، چھوٹا ہو یا بڑا بھی بھی اپنی تعریف ، اپنے منہ میاں مطوبنا، یہیں ہونا چاہیے۔اللہ تعالی ہی کی بات ماننی جاہیے کہاس نے اپنی كتاب ميں فرمايا ہے كه بلا وجهاني ياكيزگى كا دُھندُورا مت يينيّ رہا كرو-اسلاف مين اس بات كابهت اجتمام تها كهاس آيت كريمه مين جوتكم آيا باس كومن وعن مانا

تلفظ المُضِيَّف مِنْ اللهُ المُضِيِّف مِنْ اللهُ المُضِيِّف مِنْ اللهُ المُضْيِّف مِنْ اللهُ اللهُ المُسْتِق اللهُ اللّهُ اللهُ الله



جائے اور جب تک کوئی شدید ضرورت پیش نہ آئے اپنے متعلق تعریفی کلمات نہ کھے جائیں۔وہ مٹے ہوئےلوگ اور ریاہے پاک ان کے اعمال تھے۔ امام علی بن عمر دارقطنی عثیر این دور میں علم حدیث کے امام تھے۔امام اسفرائنی، حاكم نبيثا بورى، ابونعيم اصفها ني ، ابوالقاسم التنوخي اور قاضي ابوالطيب الطبري وَيُسْلِيمُ جیسے علماء اور محدثین توان کے شاگر دیتھے۔ امام حاکم میشائیسے سے سی نے دریافت کیا کہ آپ نے امام دارقطنی جبیبا کوئی صاحب علم بزرگ دیکھا ہے، توانہوں نے فر مایا،خود امام دارقطنی نے اپنے جبیرا کوئی شخص نہیں دیکھا ہوگا تو بھلامیں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ امام دارقطنی و الله کے ایک شاگر درجاء بن محد فرماتے ہیں کہ میں نے امام دارقطنی و الله سے بوچھا کہ آپ نے دنیائے اسلام میں کوئی اینے جبیبا دوسرا شخص دیکھا ہے؟ تو انہوں نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھ دی کہ بلاوجہ اپنے تزکیے کا اظہار مت کرو۔ پھر جب میں اپنے سوال کے جواب پر اصرار کرتار ہاتوبس بیفر مایا کہم حدیث براینی كتابوں كے ذريعے جوميں نے كام كياہے، اب تك كسى سے نہيں ہوسكا۔اس ليے اسلاف کابدرویہم سب کے لیے قابل تقلید ہے۔

تفییر قرآن کریم کے دوبنیا دی اُصول.

فرمایا تفییر قرآن کریم میں یہ اصول یا در کھنا چاہیے کہ استفہام انکاری سے اللہ تعالیٰ کی مراد اثبات قطعی ہوتا ہے اور "بنگرۃ و عَشِیاً" (صبح وشام) سے مرادیدوہ صبح وشام نہیں ہوتے، جوطلوع وغروب آفاب سے بیدا ہوتے ہیں بلکہ اس سے مراد 'برابر'' ' علی الدوام'' ' نہمیشہ' ہوا کرتا ہے۔









STATE OF THE STATE





وَمَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه شَدِيْدُ الْعِقَابِ.
وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.
(ب:٢٨، سورة الحشر، آيت: ٤)

① اور حضرت رسالت مآب مَنْ اللَّيْمَ شمصين جو يجھ (احكامات) دين وه لےلو (ان پرمل كرو)

اورجن کاموں سے وہ محصیں منع کردیں،ان سے رُک جاؤ.

🕆 اوراللەتغالى سے ڈرو.

الله تعالی سزادینے میں بڑاسخت ہے.









مریث مبارکہ رہے

#### 

ا لحد مدرب العالمين و المعتلقة و السعد على سيدا لمرسين المينا و مولا المحد وعلى آدراصحاب المحدس والعبد فعيرا بوزت الشيخ العالم محرسيد خان ب محد منيف خان و فعي الديعال والما ويرور مناويروات ميع الحرى مز االشبت في كراها فيه ا والوصد تبعدى المدلما في السروالعلن وان لا ينساني في المعلى في صالح وعوات في فلوات و حلوات وان ليبى في بت العلم ا في صالح وعوات في فلوات و معلى المندصي نبين المحدوث المنافي و معلى المندصي نبين المحدوث المدالم محرعبه الرسند الدين و عدالمه المحدوث المدالمة و المسادة المنافي و المدالمة المدالمة و المسادة المنافي و المدالة و المسادة و المسادة المنافي و المدالة و المسادة و المسادة المنافي و المدالة و المسادة المنافي و المدالة و المسادة و المسادة المنافي و المدالة و المسادة المنافي و المدالة و المسادة و المسادة المنافي و المنافي و المسادة و المدادة و المسادة و المس



步点

#### [ اہل مدینہ کوستانے والے کے لیے بددعااوراس کی فوری قبولیت.

فرمایا مسرت رسالت مآب مناظیم کا ارشادگرامی صحیح مسلم وغیرہ میں آیا ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کوستانے کا ارادہ کرے اللہ تعالی اسے ایسے ختم کردے جیسے نمک پانی میں گھل کرختم ہوجا تا ہے۔ یہ بددعا ایسے بہت سے بدبختوں کے حق میں پوری ہوئی جنہوں نے اہل مدینہ کوستایا۔ خاص طور پر واقعہ حرہ میں کہ یہ چونکہ اہل مدینہ کے لیے نہایت کڑی آزمائش کے دن تھے اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہور ہاتھا، یزید کے حکم سے ہور ہاتھا اس لیے یزید بھی اس واقعے کے فورا بعد تقریباً پھی مرز (75) دن میں مرگیا اور حضرت رسالت مآب مناظیم کی دعا کی قبولیت کا ایک اور مجز ہ ظاہر ہوا۔

# و خضرت خضر عَالِيًا سے متعلق جہوراُ مت کا مسلک .

فرمایا حدیث کی کتاب "مشارق الانوار" کی ایک شرح "مبارق الاز ہار" کے نام سے عزالدین بن عبدالطیف بن عبدالعزیز المعروف بابن الملک المتوفی ہے ہے ہے نے تحریر فرمائی ہے۔ اس میں جمہورامت کا مسلک میتحریر فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیا کا انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ زندہ ہیں۔

#### غیرمختاط افراد کے کلام اور لا یعنی با توں کے سننے سے گریز.

فرمایا انسان اپناہاتھ بحل ہے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ یہ یقین ہے کہ بلی کا کرنٹ نقصان











دےگا، اسی طرح بدمنظراشیاء کوبھی دیکھنا پسندنہیں کرتا کہ طبیعت پر بُرااثر پڑتا ہے ایسے ہی حضرت رسالت پناہ سُلُ ﷺ نے کا نول کے متعلق بھی یہ فرمایا ہے کہ اپنے کا نول کو تعلق بھی یہ فرمایا ہے کہ اپنے کا نول کو تعلیف دہ باتوں سے بچاؤ۔ اس لیے زندگی میں اگر کوئی مثبت کام کرنا ہوتو فضول گو، غیرمخاط افراد کے کلام اور لا یعنی باتیں سننے سے ہمیشہ گریز کر کے اپنی صلاحیتوں کو مثبت کا موں میں استعال کرنا جا ہیے۔

# مستحیح بخاری کے اختتام پر پڑھنے کے لیےایک خاص دعا۔

نرمایا مدارس میں جو بچے دورہ حدیث میں صحیح بخاری کی قرائت کرتے ہیں یا دورہ حدیث کے طالب علم ہوتے ہیں، انھیں چا ہیے کہتے بخاری کے سبق کے اختتام پر بیدها مانگ لیا کریں۔ ہاتھا تھا نا تو دعا کے آ داب میں سے ہا گر حضرت شیخ الحدیث صاحب ہاتھا تھا کردعا مانگیں توہا تھا تھا کر وگرنہ بغیر ہاتھا تھا کے بیدعا مانگا کریں۔ اللّٰہ ہم اللّٰہ مانگا کریا واطّلِعُنَا خَیْرًا، وَارُزُقُنَا اللّٰہُ مَّ الْعَافِیَةَ وَأَدِمُهَا

اَللّٰهُمّ السّمِعُنَا خَيُرًا وَاطَّلِعُنَا خَيْرًا، وَارُزُقُنَا اللّٰهُمَّ الْعَافِيةَ وَأَدِمُهَا عَلَيُنَا، وَاجْمَعُ اللّٰهُمَّ قُلُوبَنَا عَلَى التَّقُوى وَوَفِّقُنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرُضَى، وَبَنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوُأَخُطَانَا، رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصُرًا كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنُ قَبُلِنَا، رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلُنَا مَالاطَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ حَمَلَتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنُ قَبُلِنَا، رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلُنَا مَالاطَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ حَمَلَتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنُ قَبُلِنَا، رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلُنَا مَالاطَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَا، وَاحْفُرلَنَا، وَارْحَمُنَا، أَنْتَ مَوُلانَا فَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين. (رَجْمَهُ) اللهُ مُعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ وَالرَحَمُنَا، اللهُ عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِين. (رَجْمَهُ) اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين. (رَجْمَهُ) اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل





¥ √ `}

میں ہیں۔ حدیث مبارکہ رہے

اے اللہ ہمارے دلوں کوتقوی کے کاموں پرجمع فرمادے اور ہمیں ان اعمال
کی توفیق دے جن سے توراضی اور خوش ہو۔
اے ہمارے پروردگارہم پرگرفت نہ فرماجب ہم بھول چوک جائیں، مالک
ہم پروہ بوجھ نہ ڈال جوتونے ہم سے پہلے لوگوں پرڈالے تھے۔
اے پروردگارہم سے وہ بوجھ نہ اُٹھوا، جس کواٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں
ہے۔ ہمارے ساتھ نرمی برت، ہم سے درگذر فرما، ہم پررحم کر، تو ہی ہمارا
کارساز ہے، سوہمیں کا فرول پرغالب کر۔

## و دوسروں کو کھانا کھلانے کی فضیلت.

فرمایا وعوت کاایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جن کو کھانا کھلانا ہوان کے لیے ایسا کھانا پکوایا جائے جس کو وہ خوشی سے کھالیں اس لیے کہ حضرت رسالت پناہ طالیہ ہے کہ سے کہ سال کا دل کسی جائز چیز کو چا ہتا ہوا ور کوئی شخص اسے مہیا کرد ہے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادیتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو وہ کھانا کھلا دے جس کی اسے خواہش ہوتو اللہ تعالی دوزخ کی آگ اس پرحمام کردیتے ہیں ایسے ہی ارشادگرامی ہے کہ جن کا موں کے دوزخ کی آگ اس پرحمام کردیتے ہیں ایسے ہی ارشادگرامی ہے کہ جن کا موں کے کہ خریب مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے ایک اور مقام پرارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرشتوں کے مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے ایک اور مقام پرارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے ان انسانوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے جولوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ





#### دیکھومیرے بندے کتنے اچھے ہیں۔

## [سادات كرام كے ساتھ نيكى كاصله.]

فرمایا سادات کرام کے ساتھ نیکی کرتے رہنا چاہیے۔حضرت رسالت مآب مُنالِیَّا اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اللہ کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میرے لیے میضروری ہے کہ جب قیامت میں، اس سے ملول تو اس کے احسان کا بدلہ چکادوں۔

## موت کی آ زمائش اورا بن عربی رئیلنه کی تشریح.







می عربی مدیث مبارکہ رہے



#### ہے "فتنة الممات" (موت كي آزمائش) الله تعالى حفاظت فرمائے -خاتمہ بالخير فرمائے ـ

#### کیا'' ہرقل' نے آبائی مشر کا نہ مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر کی تھی ؟

فرمایا حضرت رسالت مآب علی ایم جوگرای نامه نیر قان کو تر فرمایا ہے، اس میں اسے اہل کتاب میں شار فرمایا ہے حالانکہ پر قان اصلاً اہل کتاب میں سے نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے آبائی مشرکا نہ ذہب کوچھوڑ کرعیسائیت اختیار کی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خص بھی اپنا فد ہب تبدیل کر کے عیسائی یا یہودی ہوجائے گا اسے اس حدیث کے مطابق اہل کتاب ہی میں شار کیا جائے گا۔ مثلاً ایک ہندو، عیسائی ہوجائے گا۔ کوئی مشرکین کے عم میں تھا اس کا ذبیحہ درست نہیں تھا لیکن اب درست ہوجائے گا۔ کوئی ہندو، سکھ، مجوی عورت پہلے اپنے مشرکا نہ فد ہب پر قائم تھی اس کا ذبیحہ اور منا کحت جائز ہندو، سکھ، مجوی عورت پہلے اپنے مشرکا نہ فد ہب پر قائم تھی اس کا ذبیحہ اور منا کحت جائز نہیں اب کے علم میں آگئ اس کا ذبیحہ اور منا کحت جائز خص اب عیسائی یا یہودی ہوگئ تو اہل کتاب کے علم میں آگئ اس کا ذبیحہ اور منا کحت جائز مطابق پر قائ کوعیسائی شار فرمایا۔ یہ بات علم شریف میں نہیں تھی کہ وہ اپنا فد ہب تبدیل مطابق پر قائل کوعیسائی ہوا تھا۔

وُ ہرے اُجر کی بشارت کن صحابہ کرام ٹئائنڈا کے لیے ہے؟

فرمایا کے حضرات صحابہ کرام ڈیائٹٹٹر میں سے جو حضرات پہلے یہودی یا عیسائی تصاور پھروہ











شرف صحابیت سے شرف ہوئے ،اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق یفر مایا ہے کہ

أُولَٰئِكَ يُؤْتُوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيِن .

الله تعالی انھیں و ہرا اَ جرد ہے گا۔ (پ،۲۰،۰۰ر وقص، آیت:۵۲)

تواس وُہرے اُجر کی وجہ کیا ہے؟ حضرت رسالت مآب مَثَاثِیَّا نِے فرمایا تین آ دمیوں کے لیے وُہرا اُجر ہے۔

اہل کتاب میں سے وہ تخص جوابیے نبی علیہ ہیں پر ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی ایمان لایا۔ (دوانبیاء میں اسے وہ تخص جوابیے نبی ملیہ اُکر)

﴿ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کیے اور اپنے آ قاکے حقوق میں بھی کوتا ہی نہیں کا دوطرح کی غلامی ہوئی للہذا اللہ تعالیٰ نے بھی وُہرااً جردیا)

© وہ خص جس کے پاس کوئی باندی تھی ،اس نے اس کی اچھی تربیت کی اوراسے عمدہ تعلیم دلائی پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی بھی کرلی تو اس کے لیے بھی وُہرا اُجر ہے۔ (کیونکہ اس نے آزاد بھی کیا اور پھر بیوی بھی بنالیا اس لیے اسے وُہرا اُجر ملا)

ریوری کی ایست سے اور اس صحیح حدیث کی روسے معلوم ہوا کہ عیسائی اور یہودی کے لیے اسلام قبول کرنے کی صورت میں اسے تمام نیک اعمال پر دہرا اجر ملے گا۔ اس بثارت میں صحابہ کرام ڈی گئے جنہوں نے عیسائیت یا یہودیت ترک کر کے اسلام قبول کیا تقااور غیر صحابہ بعنی کسی بھی دور کے عیسائی یا یہودی سب برابر ہیں۔ محدثین اور مفسرین فااور غیر صحابہ بعنی کسی بھی دور کے عیسائی یا یہودی سب برابر ہیں۔ محدثین اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کے شان نزول پر بحث کی ہے کہ بید ہرے اُجروالی بشارت کی آیت کی صحابہ کرام ڈی گئے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور پھر چار شخصیات کا نام لیا ہے۔









#### 🗘 حضرت سلمان فارسی رهانشهٔ

المحضرت عبدالله بن سلّام والثُّمُّةُ

*۞حضرت كعباحبار والثينا* 

🕆 حضرت صهیب رومی شالنیهٔ

پہلے تین حضرات کا نام لینا تو درست ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام ڈاٹئؤ نے یہودیت کورک کر کے اسلام قبول کیا تھا اور حضرت سلمان فاری اور حضرت صہیب روی ڈاٹئو انے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا اس لیے ان کے بارے میں بیر آیت نازل ہوئی عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا اس لیے ان کے بارے میں بیر آیت نازل ہوئی لیکن حضرت کعب احبار مُؤاٹی کا نام لینا درست نہیں ہے کیونکہ جب بیر آیت نازل ہوئی ہے ، حضرت کعب مُؤاٹی تو اس وقت موجود ہی نہ تھے، وہ تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب ڈواٹی کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ تا بعی ہوئے نہ کہ صحابی۔ ہاں بیہ ہے کہ وہ دہرے اجرکی اس بشارت میں یقیناً شامل ہیں کیونکہ اہل کتا ب اہل کتاب شامل ہیں کیونکہ اہل کتا ب اہل کتاب شامل ہیں کیونکہ اہل کتاب اہل کتاب شامل ہیں کیونکہ اہل کتاب شامل ہیں کیونکہ اہل کتاب شامل کتاب شامل ہیں کیونکہ اہل کتاب شامل کتاب شامل ہیں کیونکہ اہل کتاب شامل ہیں سے کون اس آیت کے نزول کا مصداق بنتے ہیں تو پھر حضرت کعب بن احبار مُؤاٹین میں سے ہیں۔ دحمۃ اللہ علیہ م اجمعین. بی تعین اس تیت کے دوقو تابعین میں سے ہیں۔ دحمۃ اللہ علیہ م اجمعین.

حضرت آبو ہریرہ ڈالٹیئز کے جافظے کے لیے نبوی مَالیّیْز مواکے اثرات.

فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ر اللہ اللہ علی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ر اللہ اللہ علی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ر اللہ اللہ علی سکونت اختیار کرلی تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابیں وہاں عام مل جاتی تصیں۔ اور وہ ان کتابوں سے استفادہ بھی فرماتے تھے کیکن ان پر عبادت غالب آگئی



多人







تھی۔ بہت زیادہ عبادت میںمصروف رہتے تھے۔ ہرتیسرے دن قر آن کریم مکمل کرلیا کرتے تھے۔ گویا کہ دس یارےروزانہ تلاوت فر ماتے تھے اور ہمیشہ ایک دن کا ناغہ دے كرايك دن كاروزه ركھا كرتے تھے۔تمام عمراس عبادت كونبھا يا اوراليى عبادت جوانی میں بھی بس وہی شخص کرسکتا ہے، جسےاللہ تعالیٰ نے عبادت کی تو فیق بخشی ہو، بروھا بے میں تو جسم کمزور پڑجا تا ہےاوراس حالت میں ایسی عبادت تواور بھی دشوار ہوجاتی ہے،توان پڑم كى بجائے عبادت كاغلبہ وكياتھا۔حضرت رسالت مآب مَاليَّيْم كى اجازت سے بيابل كتاب کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے لیکن یہی بات ان سے محدثین کی قلت روایت کا سبب بھی بن گئی۔ تابعین عظام المسلط میں سے بہت سے آئمہ ایسے تھے جنہوں نے اسی وجهسان سے حدیث کی روایت نہیں کی حضرت ابو ہریرہ رٹائٹ جیسے کثیر الرو ایة صحابی اگر چہ بیاعتراف کرتے تھے کہ حدیث کی روایت میں بیہ مجھ سے بڑھ گئے ہیں کہ حضرت رسالت مآب مَنْ النَّامِ سے بدجو کچھ سنتے تھاکھ لیتے تھے اور میں لکھتانہیں تھا، لیکناس کے باوجوداب ہم اگر کتب حدیث کودیکھیں تو جتنی روایات حضرت ابو ہر رہے ڈٹاٹٹۂ سے ملتی ہیں، ان سے نہیں ملتیں۔امام بخاری ﷺ نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ حضرت ابوہریرہ ڈلٹٹؤ سے آٹھ سوتا بعین نے روایت حدیث کی ہے اور بیان کی الیم خصوصیت ہے کہ تمام صحابہ کرام ڈی کٹیٹر میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسانہیں ہے، جوروایت حدیث میں ان کے ہم پآتہ ہواور اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ڈلٹنئے سے تابعین کی روایت کر دہ احادیث بہت ہی کم ہیں۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسےان پر عبادت کا غلبہ ہو گیا تھا،حضرت ابو ہر ریرہ زمالتی پیام کا غلبہ تھا۔وہ اپنی





مریث مبارکہ رہے

حیات طیبہ کے آخری دور تک روایت حدیث اور فتو گی دیے میں مصروف رہے ہیں۔
ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ رہ النہ مصر، طاکف اور شام میں جورہ ہیں تواحادیث کی جبتو میں اگر چہلوگ ان شہروں میں رہے ہیں لیکن جیسا مرجع خلائق مدینہ منورہ تھا،
استے بیشہ نہیں تصاور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رہ ٹھائٹۂ تشریف فرما تھے چنا نچہان کی روایات بہت زیادہ کتب احادیث میں آگئیں۔ اور جولوگ حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹۂ کی احادیث کی کثرت اور حضرت عبداللہ ڈھاٹٹۂ کی احادیث کی قلت پر بحث کرتے ہیں شاید بیا بات بھول جاتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ منا ٹھاٹٹۂ نے حضرت ابو ہریرہ رہ ٹھاٹٹۂ کے حافظے کے لیے جودعا فرمائی تھی اس کا اثر بھی تو ظاہر ہونا تھا۔ کہاں حضرت ابو ہریرہ رہ ٹھاٹٹۂ کے حافظے کے لیے جودعا فرمائی تھی اس کا اثر بھی تو ظاہر ہونا تھا۔ کہاں حضرت ابو ہریہ و ڈھاٹٹۂ کے حافظے میں محفوظ احادیث اور کہاں حضرت عبداللہ ڈھاٹٹۂ کا قید کتا بت میں لا یا ہوا، ذخیر ہ احادیث، تقابل ہی دشوارہے۔



# مرويات سيدنامعاويه رالتينؤ كى تعداد.

فرمایا محدثین کرام فیسینی نے تقریح کی ہے کہ امیر شام حضرت معاویہ وہائی نے خرایا محضرت رسالت مآ ب منافی نے تقری ہے جواحادیث روایت کی ہیں،ان کی تعدادایک سور یسٹھ (163) ہے۔ علم میں نہیں ہے کہ اب تک کسی نے ''مسند معاویہ بن ابوسفیان وہائی '' مرتب کی ہواور پھراس پڑھیں ،تر تیب، نقیح اور تشریح بھی کی ہو، یہ کام کرنا چا ہیے۔ لیکن جذباتی تقریروں اور نعر بے لگانے سے فرصت ملے، تو یہ کمی کام ہونا!







## حَفرت عا كنه دلانهااور ذوق شعروشاعري.

فرمايا أمّ المونين حضرت عائشه رفيها كوبكثرت اشعار حفظ تنصيرا بني حيات طيبه ميس جب بھی انہوں نے تقریر کی ہے، اپنے کلام کی وضاحت اور استناد کے لیے اشعار سے ضروراستدلال فرمایا ہے۔ شعراء اپنے کلام پران کے نقد کومتند مانتے تھے اور اپنی شاعری ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔حضرت حسان بن ثابت رٹالٹھُ نے جو قصا کد حضرت رسالت پناہ مَثَاثِیْمُ کی مدح میں کہے ہیںان میں سے بھی کچھ حصہ برائے انتقاد، انہی کی خدمت میں پیش کیا ہے۔شعروشاعری کی وجہ سے جوذوق میں نکھار آتا ہے، أم المونين سيده عائشه راتين كواس نعمت سي بهي حظ وافر ملا تفاران كاور صني، بهنني متعلق جوروایات آتی ہیں،ان سے بھی اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔حضرت مسروق میں جو تابعین میں ایک خاص مقام رکھتے تھے انھوں نے اپنے بلوغ سے پہلے حضرت أم المومنين واللها كى زيارت كى ب،اس وقت آپ نے سرخ جوڑازيب تن فرمار کھا تھا اور چونکہ آنھیں زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا اس لیے یہ جب بھی ان کی کوئی روايت بيان كرتے بين تو فرماتے بين "حدثتني الصديقة بنت الصديق" (حفرت صديقه بنت صديق شائنون في المنونية محصب بيحديث بيان كي-)

چیه صحابه کرام نژاندهٔ کا کثرت سے احادیث روایت کرنا.

جچصحابہ کرام رفتائیز کا شاران ہستیوں میں ہے جنھوں نے حضرت رسالت مآب مناظیر م







حدیث مبارکہ 🗽 🔈





کی احادیث بکثرت روایت کی ہیں اس کی ایک وجہ ریجھی ہےان تمام حضرات کی عمریں بہت طویل ہوئیں ہرایک کی عمر مجھتر (75) برس سے زائدہی ہوئی۔ان چھ حضرات نے بعض روایات تو وہ بیان کیں جوحضرت رسالت مآب مَنْ اللّٰهُ الله عَلَيْمُ ہے براہ راست می تھیں اور بہت سی روایات وہ بھی جو انہوں نے اسنے سے عمر میں بڑے، اکابر صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اصحاب بدر اورعشرہ مبشرہ ٹیکٹیئر سے بھی سنی تھیں۔ان جیر میں بہلی تو حضرت اُم المومنین حضرت عائشہ رہائٹا ہیں۔ اپنے شوہر نامدار، حضرت رسالت پناه مَثَاثِينَا كَي وفات بران كي عمر ١٨ برس تقى پھران كا اپناانتقال ٥٨ هـ ميں ہواتو كل عمر (76=58+18) چھہتر (76) برس ہوئى۔دوسری ہستی حضرت ابو ہر رہے ور اللہٰ کا انتقال ۵۹ ه میں ہوا اور عمر میں بیرحضرت ام المونین سیدہ عائشہ ڈھٹھا سے دوبرس زیادہ تصفواس اعتبار ہے ان کی عمر 78 برس ہوئی۔ تیسری ہستی حضرت عبداللہ بن عمر رہائیُّہ کی ہے۔ ہجرت کے دفت ان کی عمر گیارہ برس تھی۔ بدر اور اُحد کے میدان میں اپنے والد امیرالمونین سیدناعمر را النیم کی معیت میں حاضر ہوئے ہیں لیکن حضرت رسالت مآب مَلَا لَیْمَا نے بہت شفقت فرمائی اوران کی کم سنی دیکھ کر انھیں لوٹا دیا۔ پھریہ پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے ہیں اور ان کی عمریندرہ برس سے زائد ہو چکی تھی پھران کا انقال واقعہ کربلا کے بھی بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوا ہے۔ جبکہ ان کی عمر چھیاسی (86) برس ہوگئ تھی۔ چوتھی ہستی حضرت انس بن مالک ڈالٹی ان کی عمر تو سو برس سے بھی کچھزیادہ ہی ہوئی۔ یانچویں حضرت جابر بن عبداللہ والنہ ہایں ان کی عمر چورانوے (94) برس ہوئی اور مدینہ منورہ میں بی غالبًا آخری صحابی ہیں، جن کے انتقال کے بعدوہ یاک











و ريزه الماس

45 x 3

شہران پاکیزہ ہستیوں کے وجود سے خالی ہو گیا اور چھٹی ہستی حضرت عبداللہ بن عباس رہائی اور چھٹی ہستی حضرت عبداللہ بن عباس رہائی کی ہوئی کہ ستر برس میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ توان طویل عمروں میں ان حضرات نے اکا برصحابہ رہ گائی کی صحبتوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور بکثرت روایات بیان کیں اس لیے ان چھ حضرات کوجو "مُکٹِرِیُن" (حضرت رسالت مآب مُنائی کے احادیث کثرت سے بیان کرنے والے) کہا جاتا ہے تو چندال تعجب نہیں۔

نماز عصر کی حفاظت اوراسے باجماعت ادا کرنے کی بہت زیادہ تا کید کی گئی ہے۔



فرمایا نمازعصراس اُمت سے پہلے کی اُمتوں پر بھی فرض تھی لیکن اُنھوں نے اس کی پابندی نہیں کی اور بہت نقصان اٹھایا۔حضر ترسالت مآ ب سکا ٹیٹے نے اس لیے نمازعصر کی حفاظت اور اسے باجماعت پڑھنے کی بار بارتلقین فرمائی کہ بیامت خسارے میں نہ چلی والی جائے اس لیے بیارشادگرامی ہے کہ جس شخص نے سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز (فیحر) اور سورج ڈو بنے سے پہلے والی نماز (عصر) کی پابندی کی ،اسے دوزخ میں نہیں جھونکا جائے گا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نمازعصر کو با قاعدگی سے ادا کرنے کی عادت بنالی ،اسے عصر کی نماز کا ثواب دوگنا دیا جائے گا۔











# اگرادلہ قوبیکی بنیاد پراسلاف کے علمی تسامحات سے اختلاف کیا جائے تو یہ معیوب نہیں ہے ۔

فرمایا) مدینه منورہ میں جب بیسوال اٹھا کہ لوگوں کونماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے تو مختلف آراء سامنے آئیں۔حضرت عَبُدُ اللّٰه بُنِ زَیْد بُنِ عَبُدِ رَبِّه بُنِ تَعْلَبَةَ اللَّهُ نَصَارِی وَلَا تُعْدُ كوخواب ميں ا ذان كى تلقين كى گئى اور حضرت رسالت مآب مَا اللَّيْمُ نے اس خواب كى تصديق فرمائی اورامت ميس ا ذاك كا آغازاس دن سے ہوا۔ امام بخاری اور امام ترمذی وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کا خیال بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید ڈٹاٹنڈ سے صرف یہی ایک حدیث منقول ہے۔اگر یہ کہا جائے کہ حضرت امام بخاری میں کے معیار پرصرف یہی ایک حدیث بوری اترتی ہے تو بیہ بات درست مانی جاسکتی ہے وگر نہ اَمر واقعہ بیہ ہے کہ حضرت عبدالله بن زید رہالتہ؛ سے تواس ایک صدیث کے علاوہ بھی متعد دروایات ملتی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی میشات نے اس غلط بی کازالے کے لیے "مسند عبدالله بن زید بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري" تحرير فرمائي اوراس ميس اس حديث اذان سميت آثھ احاديث ذكركي بيس كه حضرت الامام بخارى وَيُشِدُ كَ تَسَامِح بِرِ متنبه فرما ديں۔ ويسے حضرت حافظ وَيُشَدُّ سے پہلے بھی محدثین نے حضرت عبداللہ بن زید رہائی کی احادیث اپنی اپنی مسانید وغیرہ میں جمع کی ہیں مثلاً حمیدی ﷺ نے اپنی مسند میں ،ان کی یانچ احادیث روایت کی ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اسلاف کے کام میں اگر علمی تسامحات یائے جاتے ہوں اور کوئی طالب علم اولّہ قویہ کی بنیاد بران سے علمی اختلاف،ادب کے دائرے میں رہ کر







موریث مبارکہ رہے

ريزهٔ آلماس

کرے توبہ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین رضی الله تعالیٰ عنه م اجمعین کے طریقے کے مطابق ہے۔ جواہل علم اپنے سلف صالحین کی اس راہ کو چھوڑ کرخواہ مخواہ اپنے مزعومہ اکابر کی غلطیوں کی تاویلات و توجیہات کرتے رہتے اور انھیں معصوم ثابت کرنے کے لیے ایری چوٹی کازور لگادیتے ہیں وہ بیک وقت دوغلطیوں کے مرتکب ہورہ ہوتے ہیں۔

() اپنے اکابر کو معصوم جاننا حالانکہ اہل السنۃ والجماعۃ کا مختار مسلک ہے کہ حضرت رسالت مآب مُلَّیْظِمٰ ہی آخری معصوم تھے۔عصمت لواز مات ختم نبوت میں سے ہے۔ () علمی خیانت کہ حق بات سامنے آجانے کے باوجود باطل کوتر جیح دینا یا سکوت کے جرم کاار تکاب کرنا۔

ا کابرین اُمت اورسلف صالحین میشیم کاادب مطلوب ہے نہ کہ عبادت۔



فرمایا امام عبدالله بن وبب بن مسلم رئیاله ۱۲۵ میں مصر میں بیدا ہوئے۔ حضرت امام مالک رئیاله سے عمر میں اکتیس (۳۱) برس جھوٹے تھے۔انہوں نے بھی اپنی "موطا" تالیف کی تھی۔حافظ ذہبی رئیاللہ نے ان کے تذکرے میں تحریفر مایا ہے وَصَدَّفَ مُوطًا تَالیف کی تھی۔حافظ ذہبی رئیاللہ نے ان کے تذکرے میں تحریفر مایا ہے وَصَدَّف مُوطًا تَالیف کی تعرف الله بن وبب رئیاللہ نے ایک بڑی مؤطا تصنیف فرمائی تھی الیکن اب اس "موطا کبیر" کا وجود نہیں ملتا۔





45 × ()



# عقل جب وحی کے تابع ہوتو بیاللہ تعالی کے ابع ہوتو بیاللہ تعالی کا بہت بڑاانعام ہے.

فرمایا عقل جب وی کے تابع ہوتو پھریے قل سیم ہے اور بیاللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسی عقل سے کام لیتار ہے، بر بنائے عقل، وی کی خلاف ورزی نہ کر ہے۔ حضرت وہ قثیری ڈاٹیڈ فرماتے تھے کہ حضرت رسالت مآب مگاٹیڈ فرماتے مقص کہ حضرت رسالت مآب مگاٹیڈ فرماتے مقل دی، وہ یقیناً کامیاب ہوا، پھر دو مرتبہ میرے لیے دعافر مائی اور دو کپڑے منگا کر مجھے بہنائے۔





فرمایا حضرت امام بخاری و این ابی فدیک و الله سے کتاب العلم میں جوروایت نقل کی ہے تو اس مسند میں ابن ابی فدیک و الله سے مراد محد بن اسمعیل بن مسلم ہیں نہ کہ محمد بن ابراہیم بن دینار کی کنیت ابوعبداللہ ہے اور ابن ابی فدیک کی کنیت ابواللہ ہے اور حافظ ابن حجر و و الله ابن ابی فدیک کی کنیت ابوالله عیل ہے۔ اور حافظ ابن حجر و و الله ابن ابی فدیک کے معاملے میں عجیب بات یہ کی ہے کہ فتح الباری میں انھیں لیٹی تحریر فرمایا ہے اور اسماء الرجال برا بنی دونوں کتابوں تہذیب اور تقریب میں انھیں دیلی قرار دیا ہے۔







### مورخین کے تحریر کردہ واقعات ضروری نہیں کہ سچائی پر ہی مبنی ہوں.

131

فرمایا) مورخین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے واقعات تحریر کر دیتے ہیں۔ پیضر دری نہیں ہوتا کہ ان کا لکھا ہوا سب کچھسچائی ہی پرمبنی ہو بلکہ وہ ایسی جھوٹی روایات و حکایات بھی قلمبند کر دیتے ہیں جن کی تر دیدخودان کے معاصرین کر دیتے ہیں۔مخاط مورخین کم ہیں اور پھر جو واقعہ تحریر فرمانا ہے، اس کے ا سباب وعلل اوراس کے نتائج کی تنقیح کرنے والے تو اور بھی کم ہیں۔اس لیے تاریخ پر اعتبار بہت گہری سمجھ کا متقاضی ہے۔مستشرقین ، اسلام پر جو اعتراض کرتے ہیں،ان میں سے بہت کم منتشرق ایسے ہیں جواسلام کو پیچے معنی میں پڑھ کر اعتراض کرتے ہیں ، اکثر ایسے ہیں کہ وہ صرف تاریخ کو پڑھتے ہیں اور عقیدے،تفسیریا حدیث یا فقہ کوانھوں نے پڑھانہیں ہوتا اور تاریخی روایات ہی کی بنایر اسلام پرمختلف جھوٹے ، افسانے اور قصے بنیاد بنا کر اسلام کومطعون کرتے ہیں۔امیر المومنین سیدنا عمر رہائٹۂ نے کتابت حدیث سے روک دیا تھا۔ اب بیرایک روایت ہے۔ بیرروایت درست ہے یانہیں؟ بیرتو ایک الگ بحث ہے لیکن مستشرقین اس روایت سے بہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث اتنا نا قابل اعتبارعكم ہے كەحضرت امير المومنين رالخاتين اس كى كتابت تك سے روک دیا تھا، وہ جانتے تھے کہ مسلمان علم حدیث میں مشغول ہو جا کیں گے اور







عدیث مبارکہ حدیث مبارکہ

> قرآن کریم کی تعلیمات سے غفلت اختیار کریں گے۔اس لیےانہوں نے منع کر دیا اور حدیث مسلمانوں کے دین کونقصان پہنچارہی ہے، لہذاعلم حدیث نا قابل اعتبار ہے۔اسی بے ہودہ بات کومنکرین حدیث نے اڑایا اورلوگ سمجھتے ہیں کہ ا نکار حدیث ان منکرین کی ذاتی محنت ومطالعے کا نتیجہ ہے حالانکہ بیتو صرف ناقل ہیں ان میں اتناعلمی عمق کہاں کہ بیہ کتب حدیث تو در کنار ان مستشرقین معترضین ہی کی کتابوں کو براہ راست پڑھ سکیں۔جیسے ہمارے دور میں اہل حدیث حضرات کے بعض بجے بھی اٹھتے ہیں اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ میشات پر اعتراض کررہے ہوتے ہیں اور بتانا پیرچاہتے ہیں کہ میری تحقیق پیرہے۔حالانکہ ان کی اپنی تحقیق تو کیا خاک ہوتی انھیں تو کتابوں کے نام کاصیح تلفظ تک نہیں آتا۔جس کسی سے سن لیا ، تحقیق کے نام پراس کی تقلید کر لی اور پیرا لگ بات ہے کہ تقلید پر ہمیشہ نکیر کیے رہے۔ سو بیمستشرقین تاریخ کی کتابوں سے ایک بات ا ٹھاتے ہیں اور پھراس کچی بنا پرجھو نپرا ابنا کریہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہلو! تاج محل كھڑا ہوگیا۔امیرالمومنین سیدناعمر ڈلاٹنڈ نے اگر حدیث لکھنے سے منع فر مایا تھا تو ایک دورعہد نبوی میں بھی تو ایسا گذراہے کہ حضرت رسالت پناہ مَالنَّیْمُ نے بھی اینے فرمودات تحریر کرنے سے منع فر ما دیا تھا۔ انہی حضرت عمر والٹیٰ کو تورات يرْ صنے يرعناب كا سامنا كرنا برا تھا اور وہ بھى تو دورآيا تھا كەحضرت رسالت بناہ مَاللَّيْمُ أ رات رات بھر بنی اسرائیل کی باتیں ارشا دفر مایا کرتے تھے۔ وقت اور مخاطب کے اعتبار سے بھی تو تھم بدلتے ہیں شہری اور دیہاتی کے احکامات بھی تو بدلتے









ہیں،علاقہ بدل جائے تو بھی تو تھم بدل جا تاہے۔اس لیےامیرالمومنین سیدناعمر فا روق ڈاٹٹؤ نے بیتھم کیوں دیا ہوگا اس کے اسباب اور بینتیجہ نکا لنا کہ علم حدیث دین میں جیت ہی سے محروم ہے، دونوں باتوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ پھر بیراعتراض کچھ نیا بھی نہیں ہے۔مستشرقین کوتو آج بیراہ سوجھی ہے، روافض کوتو ہمیشہ سے بیاعتراض رہا ہے۔ابن ابی العباس حنبلی جس نے رفض اختیار کیا اور روافض کے شیخ سکاکینی جو مدینه منوره میں رہتے تھے، مدت مدید تک ان کی صحبت میں رہا۔اس نے بھی یہی اعتراض کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہا جا دیث ونصوص میں جوا ختلا ف روایات ہےان سب کی اصل وجہسید ناعمر رہاٹیڈ ہیں ۔انہوں نے ا پنے دور میں تدوین حدیث پریا بندی لگادی۔حضرات صحابہ کرام ٹھائٹھ نے تو جا ہا کہ ا حا دیث لکھیں <sup>لی</sup>کن عمر رٹاٹنڈ نے لکھنے نہ دیں اور اگر وہ ا حا دیث کی کتابیں لکھ جاتے تو ان کی تحریرات امت تک ایسے ہی متواتر پہنچتیں جیسے کہ صحیح بخاری امت تک بہنچی ہے۔ امت کے درمیان اور حضرت رسالت پناہ مَالْیُمْ کے درمیان صرف ایک صحابی ولانفیُز ہی کا واسطه ره جاتا اور کتابیں ہم تک پہنچ جاتیں تو تمام احادیث متواتر ہوجاتیں۔ باوجود یکہ سیدنا عمر ٹٹاٹٹۂ جانتے تھے کہ حضرت رسالت مآب مَنْ اللِّيمَ فِي كتابت حديث كي اجازت دي ہے پھر بھي انھوں نے اجازت نہیں دی اور افتر اق امت جیسے ظیم گناہ کے مرتکب ہوئے۔ (معاذ الله) حافظ ابن رجب حنبلی ﷺ نے طبقات میں ابن ابی العباس حنبلی کی خوب خبر لی ہاوراس کےاعتراض کا جواب بھی دیاہے کہا ختلاف امت (جو کہ رحمت ہے)



of the same





کا سبب تو اتر و عدم تو اتر ا حا دیث نہیں بلکہ ناقلین اور آئمہ کے درمیان جو فہم تفاوت ہے، وہ اصل میں مختلف ہے۔ اور بیتفاوت حتی کہ ان احادیث میں بھی ہے جو کہ متو اتر ہیں۔ اگر تمام احادیث متو اتر بھی ہوجا تیں تو اختلاف فہم کیسے ختم ہوتا؟ اور یہی بیجھنے کا اختلاف، امت کے لیے رحمت بنا۔ اس ابن ابی العباس حنبلی کوئی مرتبہ تو ہین صحابہ کرام ڈی گئی پر سز ابھی دی گئی اور جلا وطن بھی کر دیا گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ بی آخری عمر میں مدینہ منورہ پہنچ کر روضۂ اطہر پر ہی رہ پڑا تھا اور و ہیں اس کی موت ہوئی۔ ان مستشر قین کے اعتر اضات اور دسائس کی خبر، حضرت سیدسلیمان ندوی پڑھائی نے خوب لی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر جو پچھاکھا ہے، چھپ گیا، اس کا مطالعہ ضرور کرنا جیا ہیں۔



فرمایا احادیث کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالت مآب مگالیا کے گھر وں اور عام کے دور میں مخنث (بیجو ہے) خود حضرت رسالت پناہ مگالیا کے گھر وں اور عام مسلمانوں کے گھر وں میں جایا کرتے تھے اور کوئی انھیں منع نہیں کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں ۔۔۔ یا دتویہ پڑتا ہے۔۔۔ کہ صرف پانچ بیجو ہے ہوا کرتے تھے۔

اللہ میں ۔۔۔۔ یا دتویہ پڑتا ہے ۔۔۔ کہ صرف پانچ بیجو ہوا کرتے تھے۔
مکن ہے اور بھی ہوں لیکن ابھی تو یہی یا د پڑتا ہے۔ ان بیجو وں میں بھی کوئی الیکی خاص بے حیائی نہیں یائی جاتی تھی۔۔ صرف یہ تھا کہ مرد ہونے کے با وجود عور توں









کی طرح چم وخم اور مٹک چٹک کر باتیں کرتے تھے، ہاتھ، یا ؤں سب پرمہندی لگاتے تھے،خضاب کااستعال کرتے تھے،اور بچیوں کی طرح گڑیوں سے کھیلتے تھے۔ یہ خواتین سے مشابہت تھی۔ایک بات یہ ہے کہ کوئی انسان پیدا ہی اس طرح ہوتو نہ تواس میں اس شخص کا کوئی قصور ہے اور نہاس پر کوئی الزام ہے کہ وہ ہیجو ہ کیوں ہے؟ بس وہ پیدائشی طور پراہیا ہی ہے۔اسلام کسی کو پیہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس ہیجوے کومحض اس کی طرز تخلیق پرا دنیٰ سی بھی ملامت کرے اور ایک بیہ ہے کہ کسی شخص کواللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے،اب وہ جان بوجھ کرعورتوں کی طرح ناز وانداز اختیار کرتا ہے، ایسی حال چلتا ہے، ایسے کپڑے پہنتا ہے کہ گویا وہ کوئی عورت ہے تو شریعت ان افعال کوسخت ناپسند کرتی ہے ۔حضرت رسالت پناہ سَالْتِیْم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے شدید غصے کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جواینے مرد ہونے کو نا پیند کرتے ہیں اورعورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ایسے مردخواہ کسی فحاشی کا ارتکاب کریں یا نہ کریں ، دونو ں صورتیں غلط ہیں ۔

ایک مرتبہ حضرت رسالت مآب مَنْ اللّٰهِ نِهِ ان بَیجُو وں میں سے ایک لڑکے کو دیکھا اور اس کے ہاتھ یاؤں سب میں مہندی رچی بی تھی تو آپ نے تعجب کا اظہار فرماتے ہوئے بوچھا کہ بیسب کیا ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ توعرض کیا گیا کہ بیعورتوں کی طرح بنتا ،سنورتا ہے۔ تو آپ نے ارشا دفرمایا کہ انھیں مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت نہیں ، انھیں نقیع بھیج دیا جائے۔

نقیع اس چراگاہ کا نام تھا جو مدینہ منورہ سے تقریباً ہیں (۲۰)میل کے فاصلے پر









تھی اور حضرت رسالت مآب مُٹاٹیا اس علاقے میں صدقہ وزکو ہے جانوروں کو چرنے کے جانوروں کو چرنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے اور آپ کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر رٹاٹیئا کے اپنے دورخلافت میں نقیع کوسر کاری چراگاہ کا درجہ دے دیا تھا۔

سویہ ہیجڑے نقیع بھیج دیے گئے تھے۔ یہ بھی عرض کیا گیا کہ ایسے مردوں کو ( فحاشی پھیلانے کے جرم میں )قتل کر دیا جائے تو حضرت رسالت مآب مَالَّيْلِمُ نے یہ کہہ کرمنع فر ما دیا کہ مجھے نماز پڑھنے والوں کوتل کرنے سے منع کردیا گیا ہے۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہنما زانسان کوبعض حالات میں قتل سے بچاتی ہے، اوريه جي معلوم هوتا ہے كه عهد نبوى ميں بيجروں كى بھي بير ہمت نہيں تقى كه نماز چيور وس \_ ا یک اور واقعہ بیہ بھی پیش آ گیا تھا کہ غزوۂ طائف کے دوران حضرت أم المومنين أم سلمه ظافهًا إلي خيم مين تشريف فر ماتھيں كه 'مساتع" ہیجرہ ان کی خدمت حاضر ہوا۔اسی اثنا میں حضرت رسالت مآب مَلَاثِیْمَ بھی تشریف لائے تو "ماتع" حضرت أم المومنين را الله كا بھائى حضرت عبدالله بن الي أميه رالله ( یہ اسی سال محاصر ہُ طا نُف میں شہید ہو گئے تھے ) سے کہہ رہا تھا ( اور ایک روایت میں بیر آتا ہے کہ ان کی بیر گفتگو حضرت خالد بن ولید مخز ومی ڈاپٹیؤ کے ساتھ ہوئی تھی لیکن غالبًا ان کی بیر تفتگو حضرت عبداللہ بن ابی اُمیہ رہائی کے ساتھ ہوئی ہوگی کیونکہ ماتعان کا خدمت گذار بھی تھا۔ زیادہ قرین قیاس یہی ہے ) کہ کل ا گرطا ئف فنخ ہو جائے تو میں شمصیں غیلان کی بیٹی با دیپردکھا ؤں گا۔ بیروہی غیلا ن ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا توان کی دس بیویاں تھیں ۔حضرت رسالت مآ ب مُلَاثِيْكُم









E x Th

نے فر مایا کہ ان دس میں سے صرف حیا ر کا انتخاب کرلو۔ بنوثقیف کے سر دار تھے اور امیر المومنین سیدنا عمر رہائی کے عہد خلافت کے آخریر ان کا انتقال ہوا ہے۔ان کی بیہ بیٹی بادیہ بھی اینے والد کے ہمراہ ہی مسلمان ہوگئی تھیں۔ پھران کی شادی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہائیۂ سے ہوگئی تھی۔ احا دیث کی مختلف کتابوں میں طہارت کے ابواب میں بیہ جوروایات آتی ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والثنُّهُ نے حضرت رسالت مآب مَالِّيْمَ عِنْ سِيعُورتوں کے ایام کے بارے میں استفسار فرمایا تو درحقیقت انہوں نے اپنی انہی اہلیہ محترمہ کی وجہ سے دریافت فرمایا تھا۔حضرت بادیہ واللہ تھیں بھی بہت خوبصورت، اتنی کہ حضرت خولہ بنت حکیم والہ ا نے حضرت رسالت مآب مُلَا يُلِمُ سے عرض کيا تھا کہ اگر با ديہ قيد يوں ميں آئيں تو آ پ اسے مجھےعنایت فرماویں ثقیف قبیلے میں بادیہ جیسی چندے ماہتاب کوئی لڑکی ہے ہی نہیں ۔ لیکن بیا بینے والد کے ہمراہ مسلمان ہو گئیں ۔ پھرمات بولے کیا غضب کی لڑکی ہے آتی ہے تو حاربیش پڑتی ہیں اور پلٹتی ہے تو آٹھ۔ حضرت رسالت پناہ سُلالیّٰہِ نے بیرگفتگوس کی اور فر مایا کہ افوہ! بیہ ہیجڑے عورتوں کی ایسی با توں کو جانتے ہیں! مجھے تو یہ خیال نہیں تھا کہ ان لوگوں میں بھی جنسی میلان پایا جاتا ہے۔ دیکھوآج کے بعد خبر دار کوئی ہیجوا مسلمانوں کے گھر میں داخل ہو۔ اوراس واقعہ کے بعد اُمہات المومنین ٹٹائٹٹانے ان ہیجڑوں سے بھی یرده کرنا شروع کردیا تھا۔

ایک اور واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈلاٹھُؤنے مکہ مکرمہ









میں شادی کرنے کی غرض سے ایک لڑکی کو پیغا م ججوایا اور یہ بھی فر مایا کہ کوئی ایسا شخص ہوجو مجھے اس لڑکی کے متعلق بتا سکے (کہ وہ رنگ وروپ میں کیسی ہیں؟) توسات بنے خضرت سعد ڈلٹیڈ سے یہ چا را ور آٹھ بٹول کا جملہ کہا تھا اور اسے حضرت رسالت بناہ مُلٹیڈ نے نین لیا تھا اور بُر ا منایا کہ اگر پر دہ نشین خوا تین کی اس طرح منظر شی کی جائے گی تو پھر پر دے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اور یہ ماتعا م المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ ڈلٹیٹا کے گھر آتے تھے اور حضرت رسالت مآب مُلٹیڈ کو یہ خیال بھی آیا کہ یہ یہ لوگ خوا تین کوالیں گہری نظر سے بھی دیکھتے ہیں تو آپ نے انھیں مسلمانوں کے گھروں میں داخلے سے منع فرمادیا۔ حضرت رسالت مآب مُلٹیڈ نے ان لوگوں کو مدینہ منورہ سے بھی با ہر بھیج دیا تھا تا کہ معاشرے میں بے حیائی رواج نہ پائے اور بیشہروں سے دور سرکاری کام یا توکری کرتے رہیں۔

کے محد ثین کرام وُ اَلَیْ کا خیال ہے کہ یہ جوماتع ہے اسی کا نام هنب ہے لیعنی ایک بی شخص کے بید و نام ہیں اور کچھ کا خیال بیہ ہے کہ هنب اور هیت ایک بی شخص کے دونام ہیں اور محد ثین کرام وُ اُلَیْنَ سے تصحیف ہوگئ ہے۔ اس لیے ماتع ، هیت اور هنب میں فرق دشوار ہے۔ اس ماتع کو حضرت رسالت مآب مَن اللّهِ اِن نقیع بھیج دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بیداء بھیج دیا تھا جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی ۔ یہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تنگدستی کی شکایت کی تو آپ نے انھیں اجازت دی کہ وہ ہر جمعہ کو بھیک ما تکنے مدینہ منورہ شکایت کی تو آپ نے انھیں اجازت دی کہ وہ ہر جمعہ کو بھیک ما تکنے مدینہ منورہ









آیا کریں اور صرف اتنی اشیاء لیں جو آئندہ جمعہ تک کے لیے انھیں کافی ہوں اور پھر واپس چلے جائیں۔ چنانچہ وہ ہر جمعہ کو آتے رہے اور اپنی ضروریات زندگی لے کرواپس جاتے رہے۔ یہ اجازت بروز جمعہ اس لیے دی گئی ہوگی کہ جمعہ میں اجتماع ہوتا ہے اور ہر طرح کے لوگ اکھے ہوتے ہیں اس لیے خیرات ملنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے معاشرے میں رہنے سے عام افراد کا مالی یا اخلاقی نقصان ہوتا ہوائھیں اگر شہر سے باہرالگ کر دیا جائے تو ان کو بغیر کسی معذوری اور صحت کے باوجو دہمی، خیرات دی جاسکتی جے۔ ان کا یہی عذر انھیں صدقہ لینے کا مستحق کھہراتا ہے کہ معاشرے میں ان کا وجود باعث نقصان ہے۔ بعض حالات میں قیدی بھی اسی معاشرے میں ان کا وجود باعث نقصان ہے۔ بعض حالات میں قیدی بھی اسی معاشرے میں ان کا وجود باعث نقصان ہے۔ بعض حالات میں قیدی بھی اسی معاشرے میں۔

پھر جب خلیفه ٔ رسول الله مَثَالِیَّا کا اپنا دورخلافت آیا تو آپ نے ماتع کوفدک بھیج دیا تھا۔

آنَّة بھی مدینہ منورہ ہی میں رہتے تھے اور عورتوں جیسی حرکات تھیں۔ چونکہ یہ مسلمانوں کے گھروں میں آ زادانہ آتے جاتے تھے اور کوئی روک ٹوک تو تھی نہیں اس لیے ہر گھر میں کتنے رشتے ہیں، یہ اس حقیقت سے واقف ہوتے تھے۔ اسی بناپرام المونین حضرت عاکشہ واللہ انے چاہا کہ اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن ابو بکر ڈکا لَئیمُ کی شادی کریں تو انہوں نے آئے ہے رشتہ دریا فت کیا۔ انھیں اپنے اس بھائی سے محبت بھی بہت تھی اور چا ہتی تھیں کہ بہت عمدہ رشتہ ملے۔ یہی ان کے وہ بھائی سے محبت بھی بہت تھی اور چا ہتی تھیں کہ بہت عمدہ رشتہ ملے۔ یہی ان کے وہ بھائی







ہیں جن کا اچا تک انقال ہوگیا تھا اور حضرت ام المومنین بھائی کی قبر پرتشریف لے لیے اچا تک اور بہت شد ید صدمہ تھا وہ اپنے اس بھائی کی قبر پرتشریف لے کئیں تھیں اور بہت ور دائلیز اشعار بھی پڑھے تھے بہر حال آپ نے آئے۔ سے فر مایا کہ ہمارے بھائی عبد الرحمٰن بن ابو بکر والٹھا کے لیے کوئی رشتہ بتا ؤ ۔ تو اَنَّه نے وہی چارا ور آٹھ بٹوں والا جملہ کہد دیا تھا۔ حضرت رسالت مآب مالٹی الیے میں چلے جملے کو مناسب نہیں سمجھا اور فر مایا کہ آئے۔ آپ جمراء الاسد کے علاقے میں چلے جا کیں۔ یہ بھی ایک غیر آباد علاقہ تھا اور صرف ان کی رہائش کے لیے حضرت رسالت مآب مالٹی غیر آباد علاقہ تھا اور صرف ان کی رہائش کے لیے حضرت رسالت مآب مالٹی ہے نے انھیں ایک گھر بھی عنایت فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوں اگر حکومت انھیں عام آباد یوں سے الگ رہنے کے لیے مکانات دے اور لوگ انھیں صدقات و زکو ۃ دیں تو یہ الگ رہنے کے لیے مکانات دے اور لوگ انھیں صدقات و زکو ۃ دیں تو یہ الگ رہنے کے لیے مکانات دے اور لوگ انھیں صدقات و زکو ۃ دیں تو یہ





فرمایا مختلف احادیث کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش پر چندایک کام ایسے ہیں جن سے فراغت ہوجانی چاہیے۔

- ① بچ کی پیدائش کے فوراً بعداس کے جسم پر جوآ لائش وغیرہ ہے اسے دھودیا جائے یا پھر بچے کو خسل دیا جائے ۔
- 🕑 بيح كا نام تجويز كر ديا جائے۔ پہلے ہى دن نام ركھ دينا جاہيے۔







حضرت رسالت مآب مَنَالِيَّامُ نِهِ اسِينے صاحبزادے ابراہیم کا نام پہلے ہی دن تجویز فرما دیا تھا اور گھر میں ولا دت کی اطلاع جب صحابہ کرام ٹھائٹٹن کو دی تھی تو فر مایا تھا شب گذشتہ میر کے ہاں بیٹے کی ولا دت ہوئی ہے اور میں نے اس کا نام اپنے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ ہی ایک نام پر'' ابراہیم'' ہی تجویز کیا ہے۔جن روایات میں بیآیا ہے کہ بیجے کا نام ساتویں دین رکھنا جا ہیے ان روایات اور پہلے دن کی روایات کا تقابل کرتے ہوئے ،امام بیہ فی میشند نے لکھاہے کہ پہلے دن کی روایات ساتویں دن کی روایات سے زیادہ سیجے ہیں۔اس لیے بیچے کا نام پہلے دن ہی تجویز کردینا بہتر ہے۔ ساتویں دن لڑکے کے ختنے کر دینے جا ہیں۔اگر ساتویں دن کے بعد بھی کر دیئے جائیں تو کوئی حرج نہیں، بہرحال اڑے کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے کر دینے جا ہئیں اورا گرکوئی شخص بڑی عمر کا ہواور اسلام قبول کرے اور اس کی بیوی اس کے ختنے کر سکے جیسے لیڈی ڈاکٹر ہوتواسے اپنے شوہر کے ختنے کر دینے جاہئیں۔اوراگرلڑ کی ہوتو ساتویں دن اس کے کان چھید دینا بہتر ہے۔ ناک چھیدنے میں بھی کوئی حرج نہیں اورا گرکان ناک نہ بھی چھیدے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔

﴿ بَيْهِ ہُو یا بِکی دونوں کے سرکے بال ساتویں دن منڈا دینے چاہئیں۔اگر ساتویں دن سے پہلے بیرسم ادا ہوجائے تو بھی درست ہے کین ساتویں دن افضل ہے۔ ﴿ وَفَيْرِهُ نِيْحُ كُلُ مُوشَبُودار چیز زعفران یا یا و دُروغیرہ نیچ کے سر برمل دینا چاہیے۔حضرت رسالت مآب مُلَیْظِ نومولود بچوں کے سرمونڈ دینے کے بعد خوشبودال کی وجہ بیتھی کہ زمانۂ جاہلیت میں کا فراپئے بعد خوشبوداگانے کا حکم دیا کرتے تھے اوراس کی وجہ بیتھی کہ زمانۂ جاہلیت میں کا فراپئے





ريزهُ أكماس

بچوں کی پیدائش پربطور عقیقہ جانور ذبح کرتے تھے اور پھراس کا خون روئی کے خشک پھویے میں خوب اچھی طرح جذب کر کے بیچ کے سریراس طرح ملتے تھے کہ خون ایک لکیری صورت میں ہنے لگتا تھا۔وہ پہرسم بھی تو بچے کے منڈے ہوئے سر پر کرتے تصاوراس صورت میں خون کی لکیر واضح ہوجاتی تھی اور کبھی بیچے کا سرمونڈنے سے یملے کہ خون بالوں سے ٹیکتا تھا اور پھروہ بچے کا سردھوتے تھے اور بال منڈوادیتے تھے۔ حضرت رسالت مآب مَا لَيْنَا فِي إِن اس رسم كوختم كرنے كاحكم ديا اور فرمايا كه نومولود يج کاسرمنڈا کراس برعقیقے کے جانور کےخون کی بجائے خوشبولگا دیا کرو۔

🛈 🥏 بیچے کےسر سے جو بال اُ تارے جا کیں اتنے ہی وزن کی جا ندی یا سونا یا پھر ان کی قیمت کے بقدر رقم بطور صدقہ راہ خدامیں خیرات کر دی جائے تا کہ بچہ محفوظ رہےاوراگراس بیچے کوکوئی بیاری وغیرہ لگ سکتی ہے تو اس صدیقے کی وجہ سے

حضرت رسالت مآب مَالْقَيْمُ نے اپنے نواسے سیدناحسن بن علی رہائٹی کی پیدائش بران كى والده اوراين لخت جگرصا جزادى صاحبه رضى الله عنها و عن أبيها عفرمايا تھا کہ حسن کے سرکے بال اُتاردیں اور ان بالوں کے وزن کے برابر جاندی صدقہ بھی کرو۔حضرت صاحبزادی صاحبہ ولٹھ فرماتی تھیں کہ میں نے ایسے ہی کیا جیسے مجھے انہوں نے حکم فر مایا تھااور پھر جب میرا بیٹاحسین پیدا ہوا تو پھراس کی ولادت پر بھی ایسى، كياجيسے كه من كے ليكياتھا۔ رضى الله عنهم و عنّا.

بیچ کی پیدائش کے ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔عقیقہ کرنا کچھ فرض،







واجب توہے نہیں محض مستحب ہے کہ در حقیقت اولا دکی ولا دت پر اللہ تعالی کا شکر ہیا دا کرنا ہےاسی لیے مردہ بیچے کا کوئی عقیقہ نہیں۔ جانوراس لیے بھی ذبح کیا جا تاہے کہ بیچے کی ولادت کی خوشی میں احباب واعزاء کی دعوت کی جائے اوراس لیے بھی کہ گوشت کا کچھ حصہ غرباء وفقراء کوصد قہ کر دیا جائے کہ بچہ نکالیف وبلایا ہے محفوظ رہے۔حضرت رسالت مآب مُناتِيمٌ کی تشریف آوری سے قبل بھی عربوں میں بیرسم تھی۔ یہود مدینہ بھی اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ کیا کرتے تھے اور بیٹے کی طرف سے دو بکرے یا د نبے ذبح کرتے تھے اورلڑ کی کی طرف سے پچھ بھی نہیں ۔ حضرت رسالت مآب مَالَيْلِمُ نے اسے بُرا جانا کہاڑے کی طرف سے تو صدقہ ہو کیکن لڑکی کونظرا نداز کر دیا جائے اوراس رسم کو تبدیل فر ما کرتھم دیا کہ لڑکے کی طرف سے دواورلڑ کی کی طرف سے ایک جانور ذرج کیا جائے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی ولادت پریااس کے سات روز بعد بھی کوئی عقیقہ نہیں کیا اور بیاس بات کا . ثبوت ہے کہ عقیقہ سنت مؤ کدہ بھی نہیں ہے وگر نہ آپ اینے بیٹے کی طرف سے تو کم ہے کم اس سنت کوا دا گرتے ۔ بیتو محض مستحب ہے ۔اوراس لیےا پنے نواسوں کا عقیقہ کیا۔بعض واعظین پیرجوروایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مآ ب مَالْاَیْمُ نے خو داپنا عقیقہ بھی کیا تو ہمحض جھوٹ ہے ۔بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن بن علی ولائفۂاکے عقیقے میں حضرت رسالت مآب مَلَاثِیْمِ نے ایک بکرایا دنبہ ذبح کروایا تھا تواس وقت مالی گنجائش اسی قدرتھی اور دوذنج کرنے کی روایت بھی ملتی ہے۔ قاعدہ توبیہ ہے کہاڑ کے کی طرف سے اس کی پیدائش کے ساتویں دن دوبکرے یا د نبے





اوراڑی کی طرف سے پیدائش کے ساتویں دن ایک دنبہ یا بکرا ذرج کیا جائے۔ یہ مستحب اور بہتر عمل ہے کی جائے۔ یہ مستحب اور بہتر عمل ہے کین اس کے لیے قرض لینایا کسی سے بھی سوال کر کے رقم حاصل کرنایار شتہ داروں پر بوجھ بننا بالکل جائز نہیں اور اس جانور کو ذرج کرنے کے بعد اس کی مڈیاں توڑنے یا کا شیخ میں بھی کوئی حرج نہیں۔

غزوه بدر میں اُمیہ بن خلف مارا گیاتھا یااس کا بھائی اُنی بن خلف—؟

فرمایا سیرت طیبہ کی کتابوں میں اہل سیر نے اس اختلاف کونقل کیا ہے کہ حضرت رسالت مآب مُل گیا ہے کہ دور میں کون مارا گیا تھا، اُمیہ بن خلف یا اس کا بھائی اُبی بن خلف؟ تحقیقی بات یہ ہے کہ تل تو یہ دونوں بھائی ہوئے تھے کین غزوہ بدر میں اُمیہ بن خلف مارا گیا تھا اور اُبی بن خلف غزوہ اُحد میں مارا گیا تھا۔



مشرکین مکہ کے قائدین کیاا پنی اُنااور ضد میں فرعون سے کم تھے؟

فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کیم میں فرعون اوراس کے پیروکاروں کے متعلق بیہ فرمایا ہے کہ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کا پیچھا کرے گی۔اس دنیا کی لعنت تو یہ ہوئی کہ قہر خداوندی ان پر نازل ہوا اور سب ڈوب مرے اور آخرت کی لعنت بیے ہے کہ آگ انھیں جلاتی





ہے۔ بیسب بچھاس لیے کہانہوں نے اپنے دور کے نبی برحق سیدنا موسیٰ عظامِتا، کی نصیحت کونہ مانا اور اپنی نتاہ کن روش پراڑ ہے رہے ۔لیکن پیریجھ سیدنا موسیٰ بن متکبرین سے واسطہ پڑا تھا۔ پیمشرکین مکہ کے قائدین اپنی اُ نا اور ضد میں فرعون سے کیا کم تھے؟ اسی لیے جب یہ بدر میں جہنم واصل ہوئے تو حضرت رسالت مآب مَالْمَيْكُمْ نے ان لوگوں کی لاشوں کو بدر کے کنوئیں میں بھینک دینے کا حکم ارشا دفر مایا۔ بدر کا په کنواں ویران تھاا وریہ لاشیں اس لیے ڈال دی گئیں کەتحفن نہ تھیلے وگر نہ تو حربی کا فرکی لاش کو دفن نہ بھی کیا جائے تو کون سی قباحت ہے؟ اور پھر جب ان ظالموں کی لاشیں تھسیٹ کھسیٹ کر کنوئیں میں پھیننے کاعمل مکمل ہو گیا تو آ یا نے وہی جملہ ارشا دفر مایا جو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے تتبعین کے بارے میں ارشا دفر مایا ہے۔ آپ نے ارشا دفر مایا اورلعنت پڑی ان کنوئیں والوں پر۔ان ملعونین میں سے اُمیہ بن خلف کو کنوئیں میں نہیں بھینکا جاسکا کیونکہ وہ حد سے زیادہ بھاریجسم کا تھااور نہ ہی اس کی لاش گھسیٹی جاسکتی تھی۔اس لیےاس کی لاش کے ایک ایک عضو کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔



كتب حديث مين اب تك بيصراحت نهين ملى كه حضرت رسالت مآب مَا الليَّامِ







نے کبھی گرم پانی سے وضو یا غسل فر مایا ہو۔ حالا تکہ مدینہ منورہ میں شدید سردی

بھی پڑتی تھی اورلوگ موٹے کپڑے بھی پہنتے تھے تا کہ سردی کے اثر ات سے جسم
کو محفوظ رکھ سکیں۔ البتہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رٹائٹی کے متعلق بہت واضح
طور پرروایات ملتی ہیں کہ آپ کے لیے 'دہمتم'' میں پانی گرم کیا جاتا تھا اور آپ
اس سے وضویا غسل فر ماتے تھے۔ عربی میں 'دہمتم'' اس برتن کو کہا جاتا تھا جس کا
منہ چھوٹا اور بنچ سے پیٹ یا پیندا بڑا ہوتا تھا۔ جسے کہ ہمارے دور میں صراحی
ہوتی ہے۔ اسے تا بنے سے تیار کرتے تھے اور پھر کنڈوں میں رسی ڈال دی جاتی
تھی اور جب پانی گرم کرنے سے یہ برتن بھی گرم ہوجاتا تھا توان رسیوں کی مدد
سے اسے اُٹھا لیتے تھے۔ ایسے ہی 'دہمتم'' چین سے آنے والے اس رغنی برتن کو
تھی کہتے تھے۔ ایسے ہی 'دہمتم'' کیون سے آنے والے اس رغنی برتن کو
تھا اور برتن ٹوشانہیں تھا۔ ایسے گرم یانی سے لوگ وضو بھی کرتے تھے اور نہا تے بھی تھے۔





فرمایا مختل مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں ٹئر بعت کے خلاف شخص کوکوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے جوان کی نظر میں شریعت کے خلاف ہوتا تھا تو وہ اس کام کرنے والے کو یا تو منع کر دیتے تھے اور یا پھرٹوک دیتے تھے اور یا پھراس سے اس فعل کی وضاحت یا عذر دریافت کرتے تھے۔ پھریہ ایک





مديث مباركه مديث مباركه

> ا پیا قاعدہ تھا کہ کوئی بھی ، بڑے سے بڑاشخص بھی ،اس سےمشثیٰ نہیں تھاحتیٰ کہ خلافت راشدہ کے دور میں کوئی وزیر، امیریہاں تک کہ امیر المومنین راتھ بھی اس کلیے کے تحت آتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رہائٹی ماق تشریف لے گئے ، ان کے والدسید ناعمر ڈاٹٹیؤ نے حضرت سعد ڈاٹٹیؤ کو و ہاں کا گورنرمقرر کیا تھا تو انہوں نے حضرت سعد رہائی کو دیکھا کہ انہوں نے وضو میں اپنے موزوں پرمسح فرمایا ہے۔ غالبًا حضرت عبداللہ بن عمر والله استجھتے تھے کہ موزوں پرمسح کی رعایت صرف سفر کے لیے ہے اور جب کوئی شخص اپنے گھریر ہوتو اسے مسح کی بجائے یا وُں کو دھونا جاہیے۔اس لیے انھیں نہایت تعجب ہوا اور با وجود یکہ سعد رہائیڈ ان کے امیر تھے، انہوں نے اپنے اشکال کا اظہار فرما دیا تو حضرت سعد رہا گئے نے فرما یا عبداللّٰداییخ والدیبے یو حیھ لینا۔ پھرا یک مرتبہ حضرت سعد ڈلٹٹؤ مدینہ منور ہ حاضر ہوئے توسیمی حضرات اکٹھے تھے، تو فرمایا عبداللہ اب اینے والہ سے (موزوں پرمسح کرنے کا مسلہ ) یو چھلو۔

حضرت عمر والنفي کو حضرت سعد والنفی پراتنا عنادتھا کہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر والنفی کو ڈانٹ دیا اور فر مایا دیکھو عبداللہ جب سعد حضرت رسالت مآب منافی کے متعلق کوئی بات بیان کر دیں تو پھر کسی سے پچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ گویا کہ حضرت سعد والنفی کی منقولات کی بھر پورتو ثیق فر ما دی۔









### کتاب وسنت میں جہاں بھی سات اور ستر کاعد دآیا ہے اس سے مراد کثر ت اور مبالغہ بھی ہوسکتا ہے۔

جن احادیث میں حضرت رسالت مآب مَنْالِیُّمْ نے سات یا ستر کا عدو ارشا دفر مایا ہے وہاں پرییضروری نہیں کہ سات اورستر کا عدد ہی مراد ہو بلکہ بعض اوقات وہاں سات یا ستر سے مرادمحض کثرت یا مبالغہ ہوا کرتا ہے۔قرآن کریم میں بھی یہی اصول ہے۔ مثلاً الله تعالی نے جہاں سبعة ابحر (سات سمندر) کے الفاظ ارشا دفر مائے ہیں وہاں سات سمندر سے مرادیانی کی کثرت ہے نہ کہ عدد کے ساتھ گن کر سات سمندر۔ اور ایسے ہی حضرت رسالت مآب ملاقیم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں سے کھاتا ہے تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ طبی نقطهُ نگاہ سے دیکھیں تو کا فر اور مومن دونوں کی جسمانی ساخت بالکل کیساں ہے پھر کا فرکی سات آنتیں کہاں ہیں؟ مراد در حقیقت پیر ہے کہ مومن کم کھا تا ہے اور کا فرزیادہ (سات آنتوں سے ) کھا تا ہے۔صاحب ایمان شخص کو کھانے پینے سے زیادہ دلچیبی نہیں ہوتی وہ تو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے جبکہ کا فرکو بالعموم کھانے پینے سے زیادہ دلچیبی ہوتی ہے کیونکہ اسے نہ آخرت کا خوف اور نہ حرام حلال کی تمیزاس لیے وہ کھا تا ہے تو بے دریغ کھا تا چلا جاتا ہے اس لیے سات آنتوں سے مراد کثرت وغفلت کا کھانا ہے نہ کہ کا فرومومن کی جسمانی ساخت کا کوئی فرق۔اس لیے کتاب وسنت میں









جہاں بھی سات یا ستر کا عدد آئے تو اس سے معدود کا سات یا ستر ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل یا قرینہ چاہیے، وگر نہ مراد کثر ت اور مبالغہ ہے۔ ولیسے کا فر کے سات آئتوں سے کھانے کے بارے میں حنفیہ میں سے امام طحاوی میں شینہ کے بہت عمدہ تو جیہہ تحریر فرمائی ہے کہ حضرت رسالت مآب سائیٹی کے ہاں ایک کا فرآیا تھا اور اس نے بہت زیادہ دودھ پیا تھا تو آپ نے اس خاص کا فرہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ بیسات آئتوں سے دودھ پیتا ہے لیعنی کثر ت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ بیسات آئتوں سے دودھ پیتا ہے لیعنی کثر ت خود معاشرے میں بید و کھتے ہیں کہ بہت سے مومن زیادہ کھاتے ہیں اور بہت سے کا فرکے بارے میں کہی ہی نہیں گئی کیونکہ ہم خود معاشرے میں بید و کھتے ہیں کہ بہت سے مومن زیادہ کھاتے ہیں اور بہت کے کا فر کے مار سے بوگی ؟ اس لیے بیکہا جائے گا کہ کہا فرائی کا بی قاعدہ نہیں بلکہ ایک امر واقعہ کا اظہار تھا کہاں کا فرنے بہت زیادہ (سات آئتوں سے) دودھ پیا تھا۔



فرمایا جن حضرات کا بیه خیال ہے کہ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی میں اپنی '' سیح بخاری'' کی شرح '' فتح الباری'' میں دیگر کتب احادیث سے محض احادیث نئی ہیں اور تفقہ فی الحدیث پر کلام نہیں فرمایا، ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی محض'' فتح الباری'' کی دور سے زیارت ہی کی ہے، بنظر عمیق اس کا مطالعہ نہیں فرمایا وگرنہ اتنی بروی تہمت کیسے ممکن تھی ؟





'' فتح الباری'' متعدد مرتبہ جھپ چکی ہے۔ اب دنیا کے گوشے گوشے میں پائی جاتی ہے۔ جن حضرات کا بیدوئی ہے کہ تفقہ فی الحدیث پر کلام نہیں کیا گیا آئھیں چا ہیے کہ'' فتح الباری'' کی کوئی سی بھی جلد لے لیں اور صرف اس کا مطالعہ کریں تو اس دعو ہے کی قلعی کھل جائے گی۔ انصاف شرط ہے۔ بیدا کیہ کھلا ہوا چیلنج ہے کہ کوئی بھی شخص'' فتح الباری'' کا مطالعہ کرے اور پھر کسی بھی جلد کا مطالعہ کرے تو اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ سچائی کہاں ہے؟ محض اپنے حنفی ہونے کے تعصب میں اور حضرت حافظ ابن ججرعسقلانی بھی ایک کھیا کہ کے شافعی المسلک ہونے کے تعصب میں اور حضرت حافظ ابن ججرعسقلانی بھی ایک کے شافعی المسلک ہونے کے ''جرم'' میں انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا کسی کے لیے بھی کب رواہے؟

حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی مینیه کا حال تو یہ ہے کہ سیحے بخاری کی جس بھی حدیث کے متعلق وہ یہ مناسب سیحے ہیں کہ اس پر فقہی ، اخلاقی ، تاریخی یا فنی حیثیت سے کلام فر مائیں تو ان احادیث کی شرح کے آخر پر اور بھی درمیان میں ضرور کچھ نہ کچھ تحریر فر ماتے ہیں۔

حفیت تعصب کی تعلیم تو نہیں دیتی وہ تو یہ سکھاتی ہے کہ ہر شخص کی حقیقی شخصیت کا اعتراف کیا جائے اور ہر شخص کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے۔اب ہمارے دور میں علم کا ذوق اتنا گر گیا ہے کہ جوابیخ کو زمر ہ علماء میں شار کرتے ہیں ، وہ صرف "فتح الباری" کا مکمل مطالعہ ہی اس انداز سے کرلیں کہ حضرت حافظ ابن جمر عسقلا نی میں اللہ کی تشریحات اور ان کے مدعا کو سمجھ لیس ، تو یہ بھی ان کے لیے کا فی ہے اگر چہ الحمد للد مستثنیات اب بھی یائی جاتی ہیں۔









多少





يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيِّتَ وَيَضَعُ كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالْأَعْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالْأَعْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (بِ: ٩، سورة الاعراف، آيت: ١٥٤)

وہ (حضرت رسالت پناہ مُنَاتِیْاً تو اس شان کے نبی ہیں کہ)
انھیں (تمام انسانوں کو) نیکی کے کاموں کا تھم دیتے ہیں اور
انھیں بُر ہے کاموں سے منع کرتے ہیں اور انھیں صاف ستھری
چیزیں جائز بتاتے ہیں اور ان کو ناپاک چیزیں ،حرام بتاتے ہیں
اور انسانیت پر جو بو جھ لدے ہوئے تھے، ان سے وہ (بو جھ)
اتارتے ہیں اور وہ ان زنجیروں کو کا شتے ہیں ، جن (زنجیروں)
میں (انسان) جکڑے ہوئے تھے۔









# حضرت رسالت مآب مَنْ اللَّهُمْ مشركين و كفار كودعوت الى الله على ا

فرمایا) سیرت طبیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالت مآب مَلَاثِیْمَا مشرکین و کفار کودعوت الی اللہ کے سی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، ہر قیمت پر بیمطلوب تھا کہ منکرین کواسلام سے روشناس کرایا جائے اوران کے دل جیتے جائیں۔ ۲ ھا میں صلح حدیبیہ ہوئی اوراس میں بیشرط طےتھی کہ آپ ایک سال کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے۔خانہ خدا میں حاضری دیں گے اور تین دن کے اندر اندرعمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینه منوره واپس ہوجائیں گے۔حسب معاہدہ آپ ذی القعدہ کھیں عمرة القصاء کے لیےتشریف لائے اوراسی اثنامیں آپ کے چیاحضرت عباس ڈاٹٹؤنے آپ کو پیغام بھجوایا کہ ان کی سالی حضرت میمونہ رہا ﷺ اینے شوہر ابورہم بن عبدالعزیٰ کی موت کی وجہ سے بیوہ ہو چکی ہیں اور مناسب بیہے کہ آپ ان سے نکاح کرلیں۔ادھر سے جواب ہاں میں دیا گیا اور حضرت رسالت مآب مَنَاتُیُمْ نے اپنے چیا زاد حضرت جعفر بن ابی طالب ڈاٹیڈ کو بات کی کرنے کے لیے بجھوایا۔ بات تھہرگئی اور عمرے کے بعد آیتین دن حسب معاہدہ مکہ مکرمہ میں رُکے۔اسی دوران نکاح بھی ہوا اورتیسرے دن سہیل بن عمرو، جو کہ کے حدید بیسہ میں اہل مکہ کے وفد کے سربراہ تھے کچھا فراد کے ہمراہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ معاہدے کے مطابق آج آخری تیسرا دن ہے اور اس کا سورج ڈو ہے ہی مدت بوری ہوجائے گی اور آ ب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوجا ئیں۔







اب اس موقع پرآپ نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھئے ابھی تو میرا نکاح ہوا ہے اور زخصتی باقی ہے۔ آپ اتنی تو مہلت مزید دیں کہ میں اپنی شب ز فاف مکہ مکرمہ میں گذاروں۔اس کے بعد ولیمہ ہوجس میں کھانا پکایا جائے اور آب سب حضرات کواس دعوت ولیمه میں مدعو کیا جائے۔ اہل مکہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے ہاں کھانا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور آپ بس تین دن کی شق کو پورا کر دیں۔ حضرت رسالت پناه مَالِينَا اگرچةشريف لے گئے، راستے ميں "سرف" كےمقام پررُكے اوراسی حالت سفر میں ام المونین حضرت میمونه دانشا کی رخصتی ہوئی اور آنھیں آ پ کے خصے میں اتارا گیا اور مشرکین مکہ کا روبیہ یقیناً غیر مناسب تھالیکن آپ نے انھیں دعوت ولیمهاوراینی خوشی میں شریک کرنے کا بیموقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔اینے طرزعمل سے یہ مجھا دیا کہ زندگی میں خوشی یاغم کیسا ہی نازک اوراحتیاط کا وقت ہوا گر كافرول سے واسطہ پڑجائے تو دعوت الى الله كے مواقع نہ صرف تلاش كرنے ہيں بلكہ اپنى بساط کی حد تک تھیں استعال بھی کرنا ہے۔حضرت خالد بن ولید ڈالٹیُّ نے جواسلام قبول کیا تھا،اس کی وجوہ میں سے ایک وجہ بیزکاح بھی تھا۔



فرمایا حضرت رسالت پناہ مُلَا لِیُمْ نے تعلیم کوعام کیااور ہمیشہاس بات پرزور دیا کہ لوگ علم کوعام کریں حتیٰ کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کا جوعلم ضروری قرار دیا ہے، آ دمی خودان فرائض کو سیکھے اور پھرلوگوں کواس کی تعلیم دے اور فرض کی تعداد خواہ ایک ہویا دو







ہوں یا تین ہوں یا چارہوں یا یا نچ ہوں ، جو شخص بھی ان فرائض کی تعلیم حاصل کرے یا پھیلائے وہ جنت میں جائے گا۔ سو ہرمسلمان مرد وعورت کو جاہیے کہ کم سے کم اپنی اولا دیا شاگر دوں یا محلے والوں یا جولوگ ان کے ادارے میں کام کرتے ہیں انھیں یانچ فرائض کی تعلیم دینے ہی کا ا ہتمام کر کے جنت کما ئیں ۔مثلًا ایک فرض پیہ ہے کہ اپنے سے بڑے خوا ہ والدین ہوں یا اساتذہ یا عام آ دمی ، جوبھی علم ،عمل ،عمر ،عہدے اور رہے میں بڑا ہے اس کی آ واز سے بلند آ واز میں نہ بولا جائے۔ دوسرا فرض پیہ بھی ہے کہ جب کو ئی شخص سویا ہوا ہوتو بلا وجہاس کی نیند کوخرا ب کرنے والی کوئی حرکت نہ کی جائے ۔ تبیسرا فرض پیجھی ہے کہ قرض واپس کرنے کی رقم جونہی آئے فوراً اس شخص کوشکریے کے ساتھ واپس کی جائے جس سے قرض لیا ہے ، رات اور دن کا لحاظ کیے بغیر دوسرے کی رقم اسے ملنی جا ہیے۔ چوتھا فرض ہی بھی ہے کہ اپنی اولا دیا کسی شخص کو بھی گالی نہ دی جائے۔اولا دخواہ قصور وار ہی کیوں نہ ہواور بیوی اور شو ہرکیسی ہی زیادتی کیوں نہ کریں انھیں سمجھا یا جائے یا نا راض ہو جائے تا کہ وہ اپنی اصلاح کریں یا کوئی اور طریقه اختیار کرلیا جائے لیکن گالی ہرگز نه دی جائے که کسی کو بھی گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ یا نچوں فرض بی بھی ہے کہ انسان اینے غصے کو اندھا دھند نا فذینہ کرے۔ ایسے بہت سے فرائض ہیں جنھیں ترک کر کے انسان گنہگار ہوتار ہتا ہے۔









### انسانوں کی خوبیوں اورا چھے اعمال پرہی ہمیشہ نظر دہنی جاہیے.

فرمایا سیرت طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ مَالَّیْمِ کی نظرمبارك انسانوں كى خوبيوں اوران كا چھاعمال يررہتى تھى اورنہ تو لوگوں كے سوء ظن کی خبریر کان دھرتے تھے اور نہ ہی انسانی معائب پرکسی کوشرمندہ کرتے تھے۔ نگاہ تو الیں گہری تھی کہ بسااوقات لوح محفوظ کھل جاتا تھااور کسی کی تقدیر کے احوال بھی بتادیتے تھے کین دعوت کے میدان میں ایسے رحیم و کریم تھے کہ جب کوئی قبولیت دین کے لیے رغبت کا اظہار کرتا تھا تو گویا کہ وہ دن آ یے کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔مطالبہ ہوتا تھا کہ آ بت توتشریف لائے ہی ہیں آ بے کے باقی دوست، اہل خانہ، شرکائے سفر، قبیلہ، کنبہ، باقی لوگ کہاں ہیں؟ عربوں کے قبیلے بنوسلیم سے ایک نوجوان قِدَ ذبن عمار سکیمی حاضر ہوا۔اسلام قبول کیا اور حضرت رسالت مآب مَنْ النَّهُ کے دست مبارک پر بیعت کی۔وعدہ کیا کہ آئندہ حاضر خدمت ہوں گا تو اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے ایک ہزار افراد کو پیش كرول گا۔واپس گيا تواييخ قبيلے كوتين حصوں ميں تقسيم كيا، تين سوافراد برعباس بن مرداس كواميرمقرركيا، تين سومردوعورت براخنس بن يزيدكواورآ خرى ثلث يرحيان بن علم كوامارت دے کرمنظم کیا کہ ہم سب حضرت رسالت پناہ مَنالیّنِ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔سفر کی تیاریاں ہورہی تھیں کہ بیلڑ کا قِدَ ذیبار پڑ گیا۔ بخار جان لیوا ثابت ہوا اوراس نے قبیلے کو وصیت کی کہ دیکھواس بارگاہ کی حاضری ضروری ہے اور انتقال









-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنَّا افرادا کھٹے، حضرت رسالت پناہ سَالیّٰیِّم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں کو بیر کمان گذرا کہ کچھساز وسامان لینے حاضر ہوئے ہیں۔ فتح مکہ کاسال تھااس لیے پیگمان بعیداز قیاس بھی نہ تھالیکن حضرت رسالت مآ ب مٹاٹیئے کو بیر گمان کیوں نہ گذرا؟ وہ توانسانوں کے قدر شناس اورالیی سوچ سے بہت بلندوبالا تھے کہ منصب نبوت کے بالانشین تھے کیسے بیگمان کرتے؟ان نوسوا فراد کود مکھ کریہلاسوال بیفر مایا کہ کہاں گیا وہ تمھا را خوبصورت، گوراچٹا لڑکا، جونہایت فصاحت سے بولتا تھا اور اپنے ایمان اور وعدے میں سچاتھا؟ عرض کیا گیا کہ اسے تو بخارنے آلیا۔حضرت رسالت پناہ مَالیّٰیِّم نے اس کے لیے رحمت کی دعافر مائی اور دریافت فرمایا که آپ کتنے افراد ہیں؟ جواب ملانوسو، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سومزید ہوکر، ہزار کب پورے ہوگے؟انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ قبیلے کے سو افراد كازمينوں يرر مناضروري تفاليكن اسلام كى قبوليت تو زمينوں كى حفاظت سے زيادہ ضروري كام تقااس لية بي نارشادفر مايا كهان سوكوبهي بلالو، چنانچه قنع بن ما لك بن امیہ کی قیادت میں مزید سوافراد آئے اورایک ہزار آ دمیوں نے اسلام قبول کیا۔ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمُ وَ عَنِّي.

اب جن لوگوں کا خیال تھا کہ یہ افراد مال ودولت کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان کا خیال درست نہ نکلا۔ حضرت رسالت پناہ مَالَّیْمُ نے اپنی شفقت، حسن ظن اور سلیقے سے اس میدان کو فتح کرلیا جو حض گمان وقیاس سے فتح نہیں کیا جاسکتا تھا۔









#### 

فرمایا حضرت رسالت مآب منافیا کی بعثت سے بل ہی یہود ونصاری آپ کی آمد

کے منتظر ہے، وہ جانتے ہے کہ ' محکہ' نام کا ایک بچہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے دنیا

میں آئے گا۔ اور ان کے اس علم سے باقی دنیائے عرب کو بھی علم تھا وگرنہ مشرکین مدینہ کو

اس بات کی کیا خبرتھی ؟ اور یہی وجبھی کہ مختلف لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے ہے

ان کا خیال تھا کہ شایدان کے بچے اس منصب علیا پر فائز ہوں۔ حضرت رسالت مآب منافیا کے

سے بل آ محمد بن عدی بن ربیعہ ﴿ محمد بن احجمد ﴿ محمد بن حمران ﴿ محمد بن خراعی ،

کے نام ملتے ہیں۔





فرمایا حضرت رسالت پناه مَثَاثِیَّا کی ذات گرامی قدرتو کجا،ان کے اسم گرامی سے بھی الیی محبت تھی کہ حضرات صحابہ کرام ڈی اُٹیُڑ نے اپنے بیٹوں کا بھی یہی نام تجویز فرمایا تھا۔ 
الیی محبت تھی کہ حضرات صحابہ کرام ڈی اُٹیُڑ نے اپنے بیٹوں کا بھی یہی نام تجویز فرمایا اور اللہ مَثَاثِیْر میں ابو بکر ڈی ٹیٹی نے اپنے بیٹے کا نام محمد بن ابو بکر تجویز فرمایا اور ان کی کنیت ابوالقاسم تھی۔

امير المونين سيدناعلى والثيُّؤن في البيخ بيني كا نام محمد بن على ركها اوران كى كنيت بهي







ابوالقاسم تقى\_

⊕ حضرت سعد رہائیڈ نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد بن سعد اور ان کی کنیت بھی ابوالقاسم تھی۔

۞ حضرت طلحه رُثانتُهُ نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھاان کالقب سجاداور کنبیت ابوالقاسم تھی۔ امیرالمونین سیدناعمر بن خطاب را النی کی محبت کارنگ اور تھا۔ محبت کے ساتھ ادب کا بھی غلبہ تھا۔اس لیے بیہ پسندنہیں فرماتے تھے کہ لوگ اپنی اولا دوں کے نام محمد رکھیں اور وجہ بیہ بیان فرماتے تھے کہ جبتم اپنے بیچے کو بُرےالفاظ میں ڈانٹو گے یا برا بھلا کہو گے تو اسم گرامی کا ادب اور لحاظ ، کموظ خاطر نه رکھا جا سکے گا، چنانچہ ان کے زمانے میں ایک صاحب کا نام عبدالحمید تھااورانہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھااوروہ اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہرہے تھے۔امیرالمونین ڈلٹھٹے نے انھیں بلایا اور فرمایا دیکھویا تو کبھی بھی اینے اس بیٹے کو گالی نہ دینا جس کا نام محمہ ہے اور یا پھر میں جب تک زندہ ہوں اینے بیٹے کومحمہ کے نام سےمت بلانا۔میں اس کا نام تبدیل کر کے عبدالرحمٰن رکھ رہا ہوں۔امیر المومنین سیدناعمر دلانین کی ذات میں ادب اور محبت کا بیاجتماع تھا کہ جس کا نام محمد ہو، اسے بُرا کہنا بھی بسنہ بیں فرماتے تھے۔اس لیے جولوگ ایسی روایات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہالٹیڈ نے اولا درسول علیہ المجام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ ان روایات کونہیں پڑھتے کہ حضرت رسالت پناه مَالِينُهُمْ كاسم گرامی' محمد'' كی محبت اورادب جس عمر ڈلاٹنُهُ كے دل میں الساتها، وه ال محمد مَنَاتِيْنِم كي اولا ديكيسي محبت كرتا هوگا؟

دوسرارنگ بھی دیکھیے حضرت طلحہ ڈالٹنڈ نے اپنے سات بیٹوں کا نام محمد رکھا تھا۔انھیں









محمدنام سے اتنا پیارتھا۔امیر المونین سیدناعمر ٹھاٹئؤ نے اس اسم گرامی کے ادب کی وجہ سے حکم بھولیا کہ طلحہ بینے بیٹوں کے نام تبدیل کرو۔ بیساتوں لڑکے حاضر ہوئے اور حضرت طلحہ ٹھاٹئؤ کے حوالے کردیا کہ آپ خود ہی ان کے نام تجویز فرما دیں۔ان ساتوں بھائیوں میں سب سے بڑے محمہ بن طلحہ تھے۔سیدناعمر ٹھاٹٹؤ نے ان کا نام بدلنا چاہاتو انہوں نے عرض کیا امیر المونین آپ کوتویا دہوگا کہ جب میں بیدا ہوا تھاتو میرے والد طلحہ نے مجھے حضرت رسالت پناہ شاٹٹؤ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اپنا میں ہتو اور کم میرے والد طلحہ نے مجھے حضرت رسالت پناہ شاٹٹؤ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اپنا کیس ہتو امیر المونین سیدناعمر ٹھاٹٹؤ کے نان ساتوں بھائیوں کو واپس بھیجے دیا اور فرمایا بھی جو لیس ہتو دیا ور خود دیکھ نام حضرت رسالت پناہ شاٹٹؤ نے تبویز فرمایا ہومیری مجال نہیں کہ اسے تبدیل کردوں۔ نام حضرت رسالت پناہ شاٹٹؤ نے تبویز فرمایا ہومیری مجال نہیں کہ اسے تبدیل کردوں۔



فرمایا سیرت طیب کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب اس حقیقت کوجائے تھے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیا کے بعد کوئی الیمی برای شخصیت اب آئی ہے، تو وہ حضرت رسالت پناہ سکا ٹیٹا کم ہی کی ہے۔ حضرت کرز بن علقہ خزاعی ڈاٹٹیڈا گرچہ مسلمان تو فتح مکہ کے موقع پر ہوئے تھے لیکن اللہ تعالی نے انھیں بہت طویل عمر عنایت فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا معاویہ ڈاٹٹیڈ کے دورتک حیات رہے اور اس دور میں مدینہ منورہ کا گورنر مروان بن تھم تھا اور مکہ مکر مہ میں وہ حدود حرم جو اللہ تعالی کے تھم سے حضرت ابراہیم علیا ایسے متعین فرمائی تھیں اور وہاں پھر







يرت الني تلكياً مير

الا ريزهٔ الماس پير ريزهٔ الماس

نصب کردیئے تھے،ان کی تجدید کی ضرورت پیش آگئی تو حضرت معاویہ رہائٹۂ نے انھیں ہی حکم دیا تھا کہ وہ حدود حرم کے بچروں کی تجدید کریں۔حضرت کرز ڈاٹٹی کا مشاہدہ بہت زبردست تھا۔جس چیز کود مکھ لیتے تھے، گویا کہان کے دماغ میں نقش ہوجاتی تھی۔ان کا قبیلہ بہت "کھرا باز" تھااور عرب" کھر نے کے سلسلے میں انہی سے رجوع کرتے تھے۔ ''گھرا''اردوزبان میںاس کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ کر کپڑے دھوئے جاتے ہیں یا کوئی نہا تاہے یا بچھلے زمانوں میں یانی کے گھرے رکھے جاتے تھے۔اسی طرح بیلفظ نشان، کھوج یا اتا پتا کے عنی بھی استعال ہوتا ہے۔ کھرا بازیا کھوجی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی انسان یا جانور کے یا وُں یا گھر کے نشانات دیکھ کربتا دیتا ہے کہ بیرانسان یا جانور کہاں تک چل کر گیا ہے۔ ہمارے گاؤں یا دیہات میں جب چوری ہوجاتی ہے تواس چور کے یاؤں کے نشانات یا کوئی جانور چوری ہوجائے تواس کے کھروں کے نشانات کو د مکھ کرایک کھرا بازیا کھوجی اصل مالکان کو لے کرچل پڑتا ہے اوران یاؤں یا کھروں کود کیھ کر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ آخری یاؤں یا کھر تک پہنچ کر بتا دیتا ہے کہ چوریا جانوریہاں تک آیا ہےاوریا تو وہ مطلوبہ چیزیہیں ہےاوریا پھریہاں کےلوگ اس چیز کے متعلق کچھ بتا کیں کہ وہ کہاں ہے اور یا پھر بیلوگ تاوان ادا کریں اور یا پھر آخری صورت بدرہ جاتی ہے کہاس کھرے کواپنے گاؤں پائستی سے نکالیں بعنی بیہ بتا ئیں کہ بیہ نشانات گاؤں کے کس جھے سے باہرنکل رہے ہیں۔ بنوخزاعہ کے لوگ مانے ہوئے کھوجی یا کھرا باز تھےاس لیے حضرت رسالت مآب مَثَاثِیْا نے جب ہجرت فرمائی ہے تو مکہ مکرمہ میں شور مچے گیا کہ وہ اور ابو بکر کہاں چلے گئے؟ انھیں پکڑنا حاہیے۔ تلاش کے لیے





ىرت النبى مَلَّاثِيْمُ \_ **دس**ير

جو ذرائع استعال کیے گئے ان میں سے ایک ذریعہ پی بھی تھا چنانچہ انہی حضرت کرز بن علقمہ خزاعی ڈلائنۂ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ یہ یاؤں کے نشانات دیکھ كرمكه مكرمه سے چلے اور غارِ ثورير آ كرۇك گئے اور كفار مكه كوكها كه بياوگ يهال تك تو آئے ہیں اس کے بعد کھر انہیں ملتا کہ بیکہال گئے؟ اور حضرت رسالت مآب مُلَّا اُلْمِا اُلْمِان کے بار غار حضرت ابوبکر ڈلاٹھ اس غار کے اندر تھے۔ یاؤں اور کھروں کے نشانات کا مشاہدہ اس قبیلے کے لوگ تمام عمر کرتے رہتے تھے اس لیے یہ نقوش قدم کوخوب سمجھتے تھے اوریہی وجہ ہے کہ حضرت کرز بن علقمہ خزاعی ڈاٹٹؤنے جب حضرت رسالت مآ ب مَالٹیکم کا قدم مبارک دیکھا تواہل مکہ کوکہا کہ دیکھوابراہیم کے بعد بید نیامیں پہلا قدم ایساد مکھر ہا ہوں جواس قدم کے مشابہ ہے۔ مقام ابراہیم پراُس یا وَں کودیکھواور پھراس یا وَں کودیکھو يةو دونوں يكسان ہيں۔اس ليےاہل مكه اور عرب اس حقیقت کو جانتے تھے کہ حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم ملیانہ ایک اصل وارث کون ہے اور اس جلیل القدر ہستی کے بعد اب چرایک الیی ہستی نے وجود پایا ہے، جوایئے جدامجد ہی کے قش قدم پر ہے۔ و خامه او نقش صد امروز زيست تا بیارد صبح فرداے بدست شعله بائے او صد ابراہیم سوخت تا چراغ کیک محمد بر فروخت صلى الله يهم سلم

شاه حبشه 'نجاشی' سے متعلق اہم تحقیق.

بیرت طبیبهاور کتب احادیث دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم وملز وم







ہیں اگر کو ئی شخص ان دونوں علوم میں سے صرف ایک پراکتفا کر کے دوسرے علم میں بھی مہارت حاصل کرنا جا ہے گا ،تو تھوکر کھائے گا۔سیرت نگار کئی ایک ایسے حقائق سے بے خبر ہوتے ہیں جوا حا دیث میں بیان کیے گئے ہیں اور محدثین مجھی ان باریکیوں کو بیان نہیں کرتے ، جو کہ سیرت نگار بیان کرتے ہیں۔مثلاً مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کا جینا دو بھرکر دیا تو ہجرت حبشہ کی ا جازت ملی ۔ حبشہ کے با دشاہ نجاش نے حضرات صحابہ کرام ڈنائٹڑم کی بہت آؤ بھگت کی کہ بیہ مہاجرین تنصاورانھیں اینے ملک میں بلاروک ٹوک ہرطرح سے رہنے کی اجازت دی۔اہل مکہ نے اس بات کاسخت بُرا منایا اورایک وفداس نجاشی کی خدمت میں گیا تا که حضرات صحابه کرام ن<sup>ی</sup> اُنتی کوان مراعات سے محروم کروا دیے کین ناکام ہوئے۔اب اس ایک با دشاہ نجاشی کے انقال کے بعد حبشہ کا دوسرا با دشاہ نجاشی بنا۔ نجاشی تو در حقیقت حبشہ کے تمام بادشاہوں کے لیے ایک لقب استعال ہوتا تها جبکه هرنجاشی کا نام مختلف هوا کرتا تها چنانچهاب جونجاشی با دشاه هوا تواس کا نام اصحمة تفا۔اس وقت تک يہاں مكه مكرمه ہے ہجرت مدينه ہو چكي تھی۔ سلح حديب بھی ہو چکی تھی اور ہجرت حبشہ پر کئی سال بیت چکے تھے۔حضرت رسالت مآب مَالْالِمُ نے جوگرامی نامة تحریر فرمایا ہے، تو اس نجاشی کے نام تحریر فرمایا، اسے دعوت اسلام دی ہے جوانہوں نے قبول کی پھران کا انقال 9 ھ میں ہوا تو حضرت رسالت پناہ مَالْمَا يُمُ نِيْمَ نِے ان کاغا ئبانہ جنازہ پڑھاہےاور جارتکبیرات کہی ہیں۔ سویہ دونجاشی الگ الگ ہیں ۔محدثینعموماً ان میں فرق نہیں کرتے اگر چہامامسلم میشاند







نے کتاب الجہاد میں بیفرق رکھاہے اور اہل سیرت بھی اس میں فرق کرتے ہیں۔ جسیا کہ امام ابن قیم مُشِیِّاتُ ' زاد المعاد'' میں اس کالحاظ فر مایاہے۔

> شَّاهُ مُصْرُ "مقوّس" كا بهيجا هوا خچر، جوسيدنا معاويه ولائنَهُ کَدُورتک زنده رېا.

فرمایا سیرت کی کتابوں میں شاہ مصر'' مقوقس'' کا تذکرہ ملتا ہے جس نے حضرت رسالت مآب مُلاَیْم کے گرامی نامے کا جواب بھی پیش کیا تھا اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی نذرگز را ناتھا۔ عربوں میں خچر کی سواری اعلیٰ در جے کی سواری تجھی جاتی تھی اور وہاں کے خچر ہندوستانی خچروں سے قد و کا ٹھ میں بڑے اور گھوڑوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس خچر کا نام'' دُلُدُ لُن' تھا اور اس کی عمر بہت طویل ہوئی۔ سیدنا معاویہ امیر شام ڈھائی کے دورتک بھی یہ 'دُلُدُ لُن' ندہ تھا۔



# آ گھروں میں سلام کرنے کی سنت مٹی چلی جار ہی ہے.

فرمایا سیرت طیبہ سے ہمیں بیسبق بھی ملتا ہے کہ انسان روزانہ سے اُسٹے تواپنے گھر والوں کو اور اہلیہ کوسلام کرے اور ان کے لیے دعا مائلے اور اگر بیویاں ہوں تو جس بیوی کے گھر آنے والی رات گذار نی ہو، بیدن بھی اس کے ساتھ گذار نے ہیں ساتھ گذار کے کین اب چونکہ گھر وں میں سلام کرنے کی سنت مٹتی چلی جارہی ہے اس لیے لوگ اپنی بیوی کوسلام کرنا تو اپنے وقار اور مرد کی شان کے منافی سمجھتے ہیں لیے لوگ اپنی بیوی کوسلام کرنا تو اپنے وقار اور مرد کی شان کے منافی سمجھتے ہیں









> امام این قیم رئیوالیه کی کتاب''زادالمعاد فی ہدی خیر العباد'' اور ان کے تسامحات.

قرطیا امام ابن قیم میشد نے '' زاد المعاد فی ہدی خیر العباد منافیلی ''تحریر فرما کر کتب سیرت میں نہایت خوبصورت اور اعلیٰ درجے کی علمی کتاب کا اضافہ فرما یا ہے اور شاید حقیقت بی بھی ہے کہ سیرت اور حدیث کے امتزاج میں بیہ کتاب این مثال آپ ہے کیکن احادیث کی نفذ و جرح اور نقل فد جب میں ان سے بہت شامحات ہوئے ہیں ان کو بھی نگاہ میں رکھنا جا ہے۔

مثلاً آپ پڑھیں گے کہ نماز میں قومہ کے اذکار میں وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب مالی آپ برگاہ اللی میں عرض کرتے تھے" رَبَّنا وَ لَكَ الْحَمُدُ" اور بھی بیر عرض کرتے تھے" رَبَّنا لَكَ الْحَمُدُ" اور بھی بیر کہ " اللّٰهُمَّ وَ لَكَ الْحَمُدُ" اور بھی بیر دوایات کہ آپ نے اس جملے میں اَللّٰهُمَّ اور " و او "کوجمع لَكَ الْحَمُدُ" لَكِن بیر دوایات کہ آپ نے اس جملے میں اَللّٰهُمَّ اور " و او "کوجمع





فرمایا ہو، درست نہیں ہیں یعنی یہ کہ حضرت رسالت مآب مَالِیْمْ نے کبھی ''اکسٹھہ ہیں۔
رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمُدُ 'عرض كيا ہو، يہ جن روايات ميں آيا ہے، وہ درست نہيں ہیں۔
امام ابن قیم عُیشہ سے اس مسلّط میں بہت بھول ہوئی ہے۔ بیروایات توضیح اور
مسلّم ہیں کہ حضرت رسالت مآب مَالُیْمْ نے ''اَللّٰهُ ہم رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمُدُ ''
پڑھا ہے۔ امام بخاری، نسائی، ابن ماجہ اور داری ایسیم تمام محدثین نے ان
روایات کی توثیق کی ہے۔ حنفیکا مختار مسلک بھی بہی ہے کہ قومہ میں 'اکسٹھ ہُ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الْحَمُدُ وَلَا اللّٰهُ مَا رَبَّنَا مِا وَلَكَ الْحَمُدُ وَلَا اللّٰهُ مَا رَبَّنَا مِا وَلَكَ الْحَمُدُ وَلَا اللّٰهِ مَا مِحدثین ہے۔

اس کیے اُن کا پیخر مرفر مانا کہ جن روایات میں ''اَللّٰهُمَّ''اور''واو'کااضا فہ ہے وہ روایات ہی درست نہیں ہیں، بیان کا تسامح ہے۔

نقل فدہب میں بھی ان کا تسام ویکھیے کہ بحث بیفر ما رہے ہیں کہ نماز فجر کی دوسری رکعت کے قوے میں قنوت نازلہ پڑھنی چا ہیے یا نہیں؟ پھر فر ماتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب طالتی فجر کی دوسری رکعت کے قوے میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ اور کوفہ والوں کا بیر دو ہے کہ وہ لوگ فجر میں قنوت نازلہ کا پڑھنا ۔ خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں ۔ مگروہ جھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی احادیث کہ جن میں بیہ تذکرہ آیا ہے کہ سی بھی مصیبت یا شدید علی حضرت رسالت مآب طالت کی میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے عظے، ایسی احادیث منسوخ ہیں اور فجر میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے میں ماد بیٹ منسوخ ہیں اور فجر میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے میں اور فجر میں قنوت نازلہ کا پڑھنا بدعت ہے۔ میں اور فجر میں قنوت نازلہ کا پڑھنا بدعت ہے۔ میں اور فجر میں قنوت نازلہ کا پڑھنا بدعت ہے۔ اللہ کا ما ابن قیم میں میں میں میں میں میں کہ ایسی کہ ایسی اور فیر میں قنوت نازلہ کا پڑھنا بدعت ہے۔ اللہ کا ما ابن قیم میں میں میں میں میں کہ کے۔ اہل کوفہ سے آگران کی





مراد خفی نقہاء ہیں ۔۔۔ جیسا کہ لوگ عام طور پرایسے ہی لکھتے اور سیحے ہیں ۔۔۔ تو یہ خفی فقہاء ہیں اسلک ہر گزنہیں ہے۔ امام ابن قیم رکھائی نے ان کا یہ فدہب جانا، پھراسے فل کیا، یہ سب انہوں نے خطاکی ۔ حنفی فقہاء قدیم زمانے میں بھی حتی کہ حضرت امام طحاوی رکھائی اور اب تک بھی جیسے کہ علامہ شامی رکھائی ، مسجی اس بات کے قائل ہیں کہ جب بھی اُمت مسلمہ پر مصائب یا کوئی اجتماعی تکلیف آئے تو آئمہ مساجد کو چاہیے کہ نماز فجر میں قنوت نازلہ پر بھیں اور ہمارے نزدیک بہی سنت ہے۔

کسی ایک حنفی فقیہہ نے اسے بدعت نہیں کہااور ضرورت پڑنے پراس کے پڑھنے سے منع نہیں کیا تو یہ نقل مذہب میں خطا اور احناف کرام میسی سے بغیر تحقیق کے انتساب نہیں تواور کیا ہے؟

### فجراً ورظهر کی نماز میں طویل قر اُت کی حکمتیں.

فرمایا کصرت رسالت پناہ مُلاَیُم فجر کی نماز میں طویل قرائت کیوں فرماتے سے؟ اس سوال کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں اور فجر میں طول قرائت کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ صرف فجر ہی میں نہیں ظہر میں بھی تو آپ طویل قرائت فرماتے سے، وہ کیوں؟ اور حکمت بیہ بیان کی گئی ہے کہ عشاء سے لے کر فجر تک اور مجمت بیہ بیان کی گئی ہے کہ عشاء سے لے کر فجر تک اور کھمت ہیہ بیان کی گئی ہے کہ عشاء سے لے کر فجر تک اور کا ہم تک جو گئی گھنٹے وقت گذر جاتا ہے اور عبادت نہیں ہوتی یا ان دونوں وقفوں میں اللہ تعالی نے کوئی عبادت فرض نہیں قرار دی تواب اتنا لمبا





مرت النبي مُنافِينِم مِن النبي مِنافِينِم مِن النبي مِنافِينِم مِن النبي مِنافِينِم مِن النبي مِنافِينِم مِن م

وقفہ بغیر کسی عبادت کے گذر گیا تو بیضروری ہوا کہ مراسم بندگی ادا کیے جائیں اور انھیں طول دیا جائے تا کہ ایک نوع کی جوغفلت یا مشاغل دنیوی میں انہاک یا قدرے طویل غیر حاضری ہوگئی اس کا تدارک ہوجائے۔

لیکن فجر کی طویل قرائت کی حکمت اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے، جس میں حضرت اُم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وٹائٹا نے فر مایا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں سفر و حضر کی تمام نمازیں دور دو رکعتیں ہوا کرتی تھیں بھر جب حضرت رسالت پناہ مُٹائٹا مدینہ منورہ تشریف لائے اور قدرے اطمینان سے رہنا بسنا ہوا تو حضر کی رکعات مزید دو، دو بڑھا دی گئیں اور سفر کی نماز کواسی حالت پردو، دورکعتیں رہنے دیا گیا (متیجہ یہ کہ ظہر، عصر اور عشاء کے چار فرض مولئے) اور فجر کی نماز میں دورکعتوں کو چار نہیں کیا گیا بلکہ قر اُت طویل کردی گئی طاق نماز (وتر) ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی قرائت خاصی طویل ہونی چاہیے۔ اتنی کہ وہ مزید دور کعتوں کے وقت کے برابر ہوجائے اور الی طویل ہو کہ بدیا در ہے کہ اگر چہدو رکعتوں کا اضافہ نہیں کیا گیا لیمنی نماز کی رکعتوں کی تعدا دکوتو حسب حال قائم رہنے دیا گیا لیکن معیار (کوالٹی) کو بڑھا دیا گیا تا کہ بندگی میں زیادہ وقت صرف ہو۔ اس لیے جولوگ فجر کی نماز طویل نہیں پڑھتے وہ اس حکمت کوختم کردیتے ہیں اور حضرات صحابہ کرام وٹنائیڈان حکمتوں کو سجھتے تھے اس لیے فجر کی





45 - ( )







نما زمیں سور ۂ پوسف اور سور ۃ النحل جیسی طویل سورتوں کی تلاوت فر ماتے تھے۔

#### حَفْرت رسالت ما ّب مَالِيْنِ عَلَيْ لَكَ لَكَا كَرَكُهَا نَا اللّهُ عَلَيْكُ لِكَا كَرَكُهَا نَا اللّهِ عَلَيْ معانے كونا پيند فرماتے تھے.

فرمایا) حضرت رسالت مآب مُلَاثِمْ مُیک لگا کر کھانا کھانے کو نا پیند فر ماتے تھے۔اس لیےشربیت کا حکم پیہے کہ انسان جب کھانا کھائے تو کسی شم کی ملک نہ لے۔ ا بنے دونوں ہاتھوں میں سے کسی بھی ہاتھ کو زمین پرٹکا کر دوسرے ہاتھ سے کھا نا نہ کھائے ۔بعض لوگوں کی بیرعا دت ہوتی ہے کہ اپنا الٹا (بایاں) ہاتھ تو زمین پرٹکا دیتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے رہتے ہیں، پیطرزعمل مکروہ ہے اس لیے ایسے بیٹھ کر کھانا ، کھانا بھی درست نہیں ۔بعض لوگ بیلطی کرتے ہیں کہ اپنے جسم کا ایک پہلوتو زمین پر ٹیک دیتے ہیں اور دوسرے پہلو کا سہارا لے کر کھا نا کھاتے ہیں پیجمی سیجے نہیں۔کھانا کھاتے ہوئے ،انسان جب زمین پر بیٹھا ہوتو جسم کے دونوں اطراف کو برابر رکھنا جا ہیے ایسے ہی زمین پر گدا بچھا کرخوب اطمینان سے چوکڑی مار کربیٹھنا اور کھا نا، کھا نا بھی درست نہیں۔ایسے ہی دیواریا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کھا نا ، کھا نا یا تکیے سے ٹیک لگا کر کھا نا ، کھا نامجھی بیند نہیں کیا گیا کیونکہ بیسب صورتیں سہارا لینے اور ٹیک لگانے (اٹکاء) کی ہیں اور میک لگا کر کھانا کھانے کی صورت میں تین خرابیاں ہیں۔ایک توبیہ\_\_\_ اور بیہ حد درجہ یُری بات ہے ۔۔۔ کہ حضرت رسالت مآب مَنَافِیَام نے خود کبھی بھی





ایسے کھا نانہیں کھایا اور کھانا تو در کناراس ٹیک لگانے کو ہمیشہنع فر مایا ہے۔سواس سے زیادہ یُری بات کیا ہوسکتی ہے کہ جس بات یا کام سے حضرت رسالت مآب مَالْيُكُمْ منع فرما ئيں اوران كاكوئى امتى اس كاار تكاب كرے۔ نَعُوذُ باللهِ مِنْهَا. ايك مرتبه حضرت عبداللدبن بسر والعُوناف ايك بهني موئى بكرى حضرت رسالت مآب مَالْفَيْمُ کی خدمت میں پیش کی اور آپ دوزانو بیٹھ کراس بکری کا گوشت کھانے لگے۔ ایک دیہاتی آ دمی آپ کود کھے رہاتھا تواس نے دریافت کیا کہ آپ کھا نا کھاتے وفت دوزانو کیوں تشریف فرما ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ا یک سنجیدہ اور باوقار بندہ بنایا ہے اور مجھے جبر کرنے والا یا ضدی انسان نہیں بنایا۔ اس حدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عملی طور پر بیتعلیم دی کہ انسان کو کھانا کھاتے ہوئے دوزانو ہوکر بیٹھنا جا ہے۔فقہاء کرام پھناہ نے کھانا کھانے کی نشست کا دوسراا ندازیہ بھی تحریر فر مایا ہے کہ کھانا کھانے والا اپنی دائیں ٹانگ کو کھڑا کرے اور بائیں ٹانگ کوموڑ کراس پر بیٹھ جائے اور پھر دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور اینے بائیں ہاتھ کو زمین پر فیک کر دائیں ہاتھ سے کھانا، کھانا کمروہ ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص والنفؤ فرمات بيل كه حضرت رسالت مآب علالله في المنظم الله بن عمر الله بن العاص والنفؤ فرمات مجابدتا بعى موسل روايت المحاسم من المعالم الم



野人



(اے اللہ میں آپ کا بندہ اور آپ کا رسول ہوں۔) یہ جو ایک مرتبہ فیک لگا کر کھا لینے کی روایت ہے، غالبًا حضرت عبداللہ بن عمر و دیالٹیکا تک پہنچی نہیں اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فیک لگا کر بھی ایک مرتبہ بھی کھا نانہیں کھایا۔ حضرت انس بن مالک دیالٹی کی مرفوع اور حضرت عطابی بیار میکٹی کی مرسل روایت میں بھی یہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسالت مآب مالٹی کی مرسل کھا ناکہ کھا ناکہ کھا نا کہ کھا نا حضرت جرئیل امین حاضر ہوئے اور فیک لگا کر کھا نے سے، جب منع کردیا تو پھر آپ نے بھی اس طرح کھا نانہیں کھایا۔ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فیک لگا کر کھا نا درست فعل نہیں اور اسی بنا پر فقہا ء حنفیہ فیکٹی نے فیک لگا کر کھا نے ویک لگا کہ کھا نے کہ کو کہ وہ قرار دیا ہے۔

دوسری خرابی ہے ہے کہ بیطریقہ متکبرلوگوں کا تھا اور ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ رزق کونعت الہی سجھ کرتو اضع سے کھائیں اور اللہ تعالیٰ کاشکرا واکریں ، متکبرا نہ ہیئت بناتے ہیں اور عیش و ععم کی زندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کبراور اس کا اظہار بلاشبہ بدترین اخلاقی بیماریوں میں سے ایک ہے اس لیے شریعت جہاں ظاہری نزدگی کے آ واب سکھاتی ہے ، باطنی کیفیات پر بھی نظر رکھتی ہے اوراگر باطن میں کبراور ظاہر میں اس کا اظہار فیک لگا کر کھانے کی ہیئت سے ہوتا ہوتو اسلام اس پر قدغن لگا تا ہے کہ کسی مخص کو بیت حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر اپنی فوقیت بھلائے اور اپنا برتر ہونا فابت کرے یہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء جو فیک لگا کر کھانے کی رخصت دیتے ہیں تو وہ اس رخصت کو اس شرط کے ساتھ مشروط کھانے کی رخصت دیتے ہیں تو وہ اس رخصت کو اس شرط کے ساتھ مشروط







45 - X

کردیتے ہیں کہ کوئی شخص طیک لگا کراس وقت کھاسکتا ہے جب اسے سوفی صد اطمینان ہو کہ وہ یفعل کر بنائے کم نہیں کررہا۔

تیسری خرابی پیرہے کہ فیک لگا کر کھانے سے انسان کو جوسکون اور اطمینان ملتا ہے اس کی وجہ سے انسان ضرورت سے دو جار لقمے زیادہ ہی کھا لیا کرتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ بیرعادت بن جاتی ہے اور انجام کارجسم میں چربی کی مقدار زیادہ ہوجاتی ہے۔جسم موٹا یے کا شکار ہوجا تا ہے اور پیٹ باہرنکل آتا ہے۔اس کوتا ہی کا مشاہدہ کرنا ہوتو آ پ کسی بھی مسلک اور فرقے کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھیے کہ وہ کیسے کیم شجم ہوتے ہیں تو ندیں با ہر کونکل ہوئیں اورایسے چلتے پھرتے ہیں کہ گویا گوشت کا پہاڑ ہیں۔ آپ انھیں جب بھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو انہوں نے میک لگا رکھی ہوگی ، بھی تکیہ لگا کر کھا ئیں گے بھی بستریر بیٹھ کر کھا نا کھائیں گے اور کبھی بائیں ہاتھ کو زمین پر فیک کر دائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے ملیں گے۔اس پرمتنزا دان کی مرغن غذا ئیں اور پھراس سے جوخمار پیدا ہوتا ہے اور گہری نیند آتی ہے بیسب اسباب وعوامل مل کر پیپ کی چربی اورموٹا یے میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور یہی وہ جسمانی ساخت ہے جواللہ تعالیٰ ،اس کے رسول ملالہتا کواور حضرات صحابہ کرام دی گئی وتا بعین عظام میں کی کوسخت نا پیند ہے۔ حضرت رسالت مآب مَنْ اللِّيمُ نِه فر ما يا كه الله تعالى ايسے عالم دين كو پسندنہيں كرتا جو بہت موٹا تازہ ہواور حنفی فقہاء ٹیشائیے کے امام جلیل القدر تابعی حضرت ابرہیم نخعی میشاند<sup>ہ</sup> فر ماتے تھے کہ صحابہ کرام ٹڑکاٹڈ کا و تا بعین ٹھٹنٹے ہمیشہ ٹیک لگا کر کھانے کو نا پیند کرتے









المرائلي المرائلي

تصاوراس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی تو ندیں نہ نکل آئیں۔ اگر بیلوگ کتب احادیث اور سیرت طیبہ میں'' کتاب الاطعمۃ'' کی شروح وحواثی کا مطالعہ کرتے تو انھیں معلوم ہوتا کہ ان کی ظاہری ہیئت اور جسم کا بھدا بن کیسا شریعت کے مخالف ہے۔

سیرت طیبہ ہمارے باطن ہی کونہیں ظاہر کوبھی مہذب بناتی ہے۔

# احادیث مبارکه کوسوچ سمجه کربیان کرناچاہیے.

فرمایا انسان کو بمیشه جمعداری سے کام لینا چاہیے۔احادیث کوسوج سمجھ کربیان کرنا چاہیے۔ ہرحدیث نہ تو بیان کرنے کے قابل ہے اور نہ بی ہرخض اس کا اہل ہے کہ حدیث بتادینا و بیحہ سکے۔ پھر موقع بھی دیکھنا چاہیے، غلط موقع یا غلط مخص کوسیجے حدیث بتادینا فننے اور فساد کا موجب بھی بن سکتا ہے۔ بے وقوف آدمی تو یہ بجھ کرخوش ہور ہا ہے کہ میں نے حدیث سنا دی اور اس کا حدیث سنا ناہی فساد کی جڑبن گیا۔ ہمارے دور میں بیچ احادیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ ذرا بھی فرہبی شعور پیدا ہوا اور بھا گے بخاری شریف پڑھنے اور تفسیر پڑھنے حالا نکہ عمر اور علم کی پچنگی پرجن علوم کا مطالعہ مفید ہوتا ہے، اب پکے عمر میں پڑھ لیا اور سمجھانے والے کوئی استاد بھی نہ ہوئے تو یہی تفسیر وحدیث اُمت کو برباد کرنے کا باعث بن جائیں گی۔ پچ فرمایا بڑے کوگوں نے:

کو برباد کرنے کا باعث بن جائیں گی۔ پچ فرمایا بڑے لوگوں نے:

سکھ وا کو دیجے جا کو سکھ سہائے سکھ نہ دیجے باندرا جو گھر ہے کا جائے



العَظْلِهُ الْمُنْتَةُ مِنْ اللَّهِ الْمُنْتَةُ مِنْ اللَّهِ الْمُنْتَةُ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ الللللللَّمِي اللللللللَّا الللَّهِ اللللللللللللَّمِ الللللللللللللللَّمِ ال

45 -

المركب البي المائظ من المركب المركب

پھردوسری بات میر بھی ہوتی ہے کہ بھی شرعی مسئلہ یا تغییر یا حدیث بیان کرنے والاشخص نہایت متھی اور پر ہیزگار ہوتا ہے۔اس نے گناہ کی دنیاد کھی ہی نہیں ہوتی اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ ہرآ دمی اس کی طرح نیک اور سادہ لوح ہوتا ہے۔ ظالم لوگ اس سے پوچھتے ہیں اور وہ سمجے جواب و غلط مقاصد حاصل پوچھتے ہیں اور وہ سمجے جواب و غلط مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ زمانے کے اُتار چڑھاؤ کو نہ جانے کے سبب بھی کوئی صحابی دی اُتھی، تابعی یا فقیہ اور مفتی سمجے روایت یا فتوی صادر فرما دیتے ہیں اور ظالم حکمران اسی حدیث یا فتوے کی آٹر لے کر فرہب، مسلک اور اُمت کو برباد کر دیتے ہیں۔ نام دین، اسلام اور سنت کا اور کام شیطان کا ظلم قبل اور حقوق العباد کا ضیاع۔

عکل اور عربیہ عربوں کے دو قبیلے تھے۔ پہلے قبیلے سے چار اور دوسر نے سے تین افراد اور مزیدانہی کے ساتھ ایک اور آدمی لیمنی کل آٹھ افراد حضرت رسالت آب منافی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے انہیں ایک چراگاہ میں بھیج دیا تا کہ وہ اُونوں کی خدمت اور نگرانی کرتے رہیں۔ یہ وہاں پہنچ کر مرتد ہوگئے، پھر جوصحابی ڈاٹٹو پہلے سے خدمت اور نگرانی کرتے رہیں۔ یہ وہاں پہنچ کر مرتد ہوگئے، پھر جوصحابی ڈاٹٹو پہلے سے وہاں اس کام پر مامور تھا نہیں قبل کیا اور ڈاکہ بھی ڈالا کہ اُونوں کولیکر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ گویا ارتدادہ آل اور ڈاکہ تیوں جرائم کے مرتکب ہوئے۔ حضرت رسالت آب منافی کی اور ان پراس وقت حدود کے اِجراکی آبیات نازل نہیں ہوئی تھیں اور آپ نے اینے اجتہا داور صواب دید پر انہیں سخت سزائیں دیں۔ آبھوں میں نیل کی سلائی پھیر دی گئی اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں مرنے کے لیے پھینک دیا گیا۔ یہ غالبًا سب سے زیادہ سخت سزاتھی جو حضرت رسالت آب منافی گیانے اپنی حیات طیبہ میں جاری فر مائی تھی۔







حجاج بن یوسف ایسا ظالم تفاکہ بہت سے تابعین عظام پھینیاس کے کفر کا فتوی ویتے تھے، اس ظالم، نصیب مارے، صحابہ کرام وی گذرا کے گتاخ کو بیروا قعہ کس نے بتا دیا۔
اس نے حضرت انس بن مالک والٹی کو بلا کر پوچھا کہ حضرت رسالت مآب مالٹی آب نے الٹی آب نے الٹی کے سیرنا حضرت اپنی حیات طیبہ میں زیادہ سے زیادہ سزا، جو کسی کو دی تھی وہ کیاتھی؟ سیرنا حضرت انس بن مالک وی لئی نیا نے کمل اور عربینہ کا قصہ بیان کر دیا۔ وہ فوراً اُٹھا منبر پرجا کھڑا ہوا اور کہنے لگا،

لوگو! کچھلوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی توحضرت رسالت مآب مُلَّاثِیُّا نے ان کی آتو حضرت رسالت مآب مُلَّاثِیُّا نے ان کی آتیکھوں میں نیل کی سلائی پھروادی اور ان کے ہاتھ پاؤں کا دیئے تو آئندہ سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرے تو کیا ہم بھی اس کو یہی سزانہ دیں؟

اب بینظالم اس مینی حدیث سے غلط فائدہ اٹھارہاتھا کہ جو شخص بھی بنوا میہ کے مظالم اور غیر شرعی حرکات پراٹھے، احتجاج کرے یازبان کھولے تو اس کے ساتھ بھی بہی سلوک کیا جائے۔ اپنی غیر شرعی سزاؤں کے جواز میں بیہ حدیث پیش کر رہا تھا۔ حالانکہ حضرت رسالت آب مکل اللہ نے بیسزائیں اس وقت دی تھیں جب حدود کی آیات نازل نہیں ہوئیں تھیں اب وئی بھی شخص نازل نہیں ہوئیں تھیں ۔ اب تو آیات نازل اور حدود نافذ ہو چکی تھیں اب وئی بھی شخص بیسزاکیوں کر دے سکتا تھا؟ اور پھران مجر مین نے تو ارتداد کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا اور آل کے مرتک ہوئے تھے۔ کہاں یہ کبیرہ گناہ، حقوق العباد کی تلفی اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی، اور کہاں اُموی خلافت کے مظالم پر احتجاج۔ یہ ظالم حجاج بن یوسف ان گنا ہوں کا تقابل بنوا میے کے خلاف احتجاج سے کر رہا تھا جبکہ بیا حتجاج کوئی ایسا حرام کا م تو کیا،









فرمایا کصرت جابر بن عبداللدانصاری دلانی کی وہمشہور حدیث جس میں ان کی شادی اور حضرت برسالت مآب مکلی کا ان سے استفسار کہ کسی کنواری لڑکی سے شادی کی یا بیوہ عورت سے؟ اور حضرت جابر دلائی کا عرض کرنا کہ ایک بیوہ خاتون کی با بیوہ عورت سے واس بیوہ خاتون کا نام سہلہ بنت مسعود بن اوس

الفَقُلْ الْمُنْتُفَاتُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





ميرت الني ظَالَيْنِ اللهِ عَلَيْنِي اللهِ عَلَيْنِي اللهِ اللهِ عَلَيْنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ



#### بن ما لک انصاریه\_\_\_\_ رضی الله تعالیٰ عنا وعنها\_\_\_\_ تھا۔

#### آ چھیگلی کی فطرت میں شراوراسے مارنے کا حکم . آ

فرمایا) سیرت طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالت مآ ب مُثَاثِيًّا چھکلی کو مار دینے کا حکم ارشا دفر ماتے تھے اور اس کی فطرت میں کیسا شرہے ، اس کی وضاحت کے لیے ارشاد فرماتے تھے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ ہے اور اگ میں ڈالا گیا، تو اس کے قریب جتنے بھی جانور تھے ہرایک کی کوشش تھی کی آگ بجھ جائے مگریہ چھکل پھونکیں ماررہی تھی کہ آگ بھڑے۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جوشخص اسے پہلے نشانے ہی پر مار دے اسے ایک سو (۱۰۰) نیکیاںملیں گی اورجس شخص کا پہلانشانہ چوک گیااور پھراس نے دوسری مرتبہاس كانشانه كراس ماراأس سائه (٧٠) نيكيال مليل گيد حضرت رسالت مآب مَالْيَاعُمْ نے اسے اللہ تعالیٰ کی نا فر مان مخلوق قرار دیا اور حضرت ام المومنین سیدہ عا کشہر کھا ہے۔ کے گھر میں تو ایک نیز ہ رکھا رہتا تھا، ان سے دریافت کیا گیا یہ نیز ہ کس مقصد کے تحت رکھا گیا ہے؟ تو فرمانے لگیں ہم اس سے چھیکیوں کو مارتے ہیں۔ حضرت سعد رٹائٹۂ تو چھپکیوں کوفوراً مار دیتے تھے اور پیجمی ارشا دفر ماتے تھے کہ حضرت رسالت مآب رٹاٹیئے نے ہمیں انھیں مار دینے ہی کا حکم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بیہ چھپکلی اللہ تعالیٰ کی نا فرمان مخلوق ہے۔









فرمایا) حضرت رسالت مآب مَلْاَیْمْ تجھی تبھی اسشخص کا جناز ہنہیں پڑھاتے تھے جو کہ کسی کبیرہ گناہ میں مرگیا ہو۔ ایک صاحب نے خودکشی کرلی تھی تو حضرت رسالت مآب مَنْ اللَّهُ نِي اس كاجناز ہنہيں پرُ ھايا تھا۔ ايسے ہی کسی شخص نے غزوۂ خیبر میں مال غنیمت سے چوری کر لی تھی آپ نے صحابہ کرام ڈیالٹیم سے یہ کہہ کرنماز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیا کہ تمھارے اس دوست نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے اس لیےتم خود ہی اس شخص کا جناز ہ پڑھ لوا ورصحا بہ کرام ٹکاکٹیم نے جب بیسنا تو ان کے چبرےغم کے مارے اُنر گئے اورا نداز ہ ہوگیا کہ اسلام میں خیانت کتنا بڑا گناہ ہے۔ جن لوگوں پر بدکاری کی حد جاری ہوئی اور وہ مرگئے تو آپ نے بھی تو کسی کا جناز ہ پڑھادیا اور بھی ا نکار بھی فر مایا ہے۔ نماز جنازہ نہ پڑھانے کی حکمت کیاتھی؟اس پرغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ پی جنازے اس لیے نہ پڑھتے تھے اور نہ پڑھاتے تھے کہ لوگوں کوان جرائم کے تنگین ہونے کا احساس ہواوروہ اپنی اصلاح کریں۔انھیں پیخوف ہو کہ اگر ہم بھی کل کسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب میں مرگئے تو حضرت رسالت پناہ مَالْثَیْمُ نہ تو ہارے لیے کوئی دعائے مغفرت کریں گے اور نہ ہی وہ ہمارا جنازہ پڑھائیں گے۔ یہسب کچھ،لوگوں کی تا دیب اوراصلاح کے لیے کیا جاتا تھا اورلوگ اس سے

= نَكَعُلْلُهُ عَبِينًا عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَبِينًا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَّهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي





سبق سیصتے تھے۔ بیطرزعمل اس لیے نہیں تھا کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کی نماز جنازہ ہی سبق سیصتے تھے۔ بیطرزعمل اس لیے نہیں تھا کہ کبیرہ گناہ کا ہی جائز نہیں اسی لیے اُمت اس بات پر متفق ہے کہ کوئی بھی شخص جومومن ہواس کا جنازہ ضرور پڑھا اور پڑھایا جائے گا خواہ وہ کتنے ہی بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب کیوں نہ ہوا ہو۔

اب ہمارے دور کے حالات بہت بدل گئے ہیں۔معاشرے میں شاید ہی کوئی شخص ملے جوایک کبیرہ گناہ کیا ، کئی ایک کبائر پڑمل پیرانہ ہو پھرایک آ دھ مرتبہ کبیره گناه تو کیا،مسلسل کئی کئی کبائز کا ارتکاب نه کرتا ہو۔صرف بدکاری اور شراب ہی تو کبیرہ گناہ نہیں حسد، جھوٹ، چغلی، حرام کا مال کھانا، تہمت، فلمیں اور کیا کیاخرا فات ہیں۔ بیتمام کبائر ہرایک مسلمان یا منافق کرر ہاہےتو کیا ان کے جناز نے نہیں پڑھنے جا ہیں؟ اگر کسی جنازے کواس لیے ترک کردیں کہ نہیں یڑ ھائیں گے تو لوگوں کوعبرت حاصل ہوگی بیہ بات بھی نہیں رہی \_لوگ حیا اور شرم کو بالائے طاق رکھ چکے۔ آپنہیں پڑھائیں گے تو کیا ہوا؟ دس اور علماء دین پڑھانے کو تیارا ور نہ پڑھا کیں تو کیا ہوا آ سان جملہ مل گیا ہے'' اللہ بہت غفور ورجیم ہے''،''اللہ بخش دے گا''جس نے خود کبھی دل لگا کرعمر بھرنما زنہیں پڑھی اسے اس کی بھی کوئی بروایا کوئی زیادہ فکر بھی نہیں ہے کہ اس کا جنازہ بھی ہوگا یا نہیں۔ اس لیےان حالات میں بہتریہ ہے کہ ہرایک گنہگار کا جنازہ پڑھنا جا ہیے۔کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے یا زیادہ شراب پینے سے موت واقع ہوجاتی ہے یا کوئی بھی کبیره گناه کرتے ہوئے مرجا تا ہے تواس کا جناز ہ پڑھا دینا چا ہیےاور وہ تواس







بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے زیادہ دعائے مغفرت کی جائے کہ وہ شاید بر بنائے گناہ کبیرہ سزا کا بھی زیادہ مستحق ہوگا۔اس لیے نہ صرف بیہ کہ ان حالات میں اس کا جنازہ پڑھنا اور پڑھا دینا چاہیے بلکہ اور بھی زیادہ در داورا خلاص سے اس کی مغفرت کی دعا مانگنا چاہیے۔

#### حضرت رسالت مآب مَالِيُّا عَم بَعِراللَّه تعالَى كُوتنها كَي مِينَ يادكرنے كاانهتمام فرماتے رہے.

فرمایا حضرت رسالت مآب علی عمر جمر الله تعالی کوتنهائی میں یاد کرنے کا اہتمام فرماتے رہے۔ خاندان میں آپ نے اپنے بچپن میں بید یکھاتھا کہ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب غار حراء میں تشریف لے جاتے تھے اور کھمل تنهائی کا پھھوفت یار مضان کے مہینے میں پھھدن اور را تیں وہاں گذارتے تھے طبعی رجحانات، خاندانی روایت اور وہ عظیم ذمہ داری جس کو آپ نے نبھانا تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کی آخرت کا فیصلہ اور 'قول فیل ''کابو جھ برداشت کرنے کی طاقت و ہمت پیدا کرنے کے لیے بیتنهائی کی عبادت بہت ضروری تھی۔ چنانچہ آپ بھی غار حرامیں تشریف لے جاتے تھے۔ ستو اور پانی ساتھ ہوتا تھا اور چنانچہ آپ بھی غار حرامیں تشریف لے جاتے تھے۔ ستو اور پانی ساتھ ہوتا تھا اور آپ تعلق مع اللہ کے جن مدارج میں تھے سی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ جان سکے۔ منصب نبوت اور معصب ختم نبوت پر فائز کیے گئے اور پھر ہجرت کے بعد آپ نبوت اور معصب ختم نبوت پر فائز کیے گئے اور پھر ہجرت کے بعد آپ نبوت اور معان کے سب سے افضل حصے کوتنهائی اور تعلق مع اللہ کے لیے چن لیا







اور ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ امام مالک مُناللہ کے استاد حضرت نافع مُناللہ فرماتے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مِناللہ ان مجھے مسجد نبوی میں وہ جگہ دکھائی تھی جہاں حضرت رسالت مآب مُناللہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے سے۔ اور یہ مقام مسجد نبوی میں اسطوانہ تو یہ کے بیچھے تھا۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مُناللہ بھی جب اعتکاف کرتے سے توان کا بستر اسطوانہ تو یہ کے بیچھے بچھایا جا تا تھا۔ کیونکہ ان پرسنن نبویہ کا انتباع اور مقامات نبوی عَلِیلہہ ہما کا ستر بھی و ہیں بچھایا جا تا تھا جہاں محضرت رسالت مآب مُناللہ کا خیمہ برائے اعتکاف نصب کیا جا تا تھا۔

غزوہ بدر ۱۵، رمضان المبارک میں ہوا اور فتح کے بعد آپ نے وہاں تین دن قیام فرمایا تھا۔ اس لیے جب مدینہ منورہ پنچ تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا اس لیے اس سال آپ نے اعتکا ف نہیں فرمایا اور وفات کے سال آخری دوعشروں کا اعتکا ف فرمایا تو آخری عشرے کا اعتکا ف تو معمول تھا سال آخری دوعشر سے کا اعتکا ف فرمایا تو تہ بدر کے سال سفر کی وجہ سے رہ جانے لیکن دوسر سے عشر سے کا اعتکا ف یا تو یہ بدر کے سال سفر کی وجہ سے رہ جانے والے اعتکا ف کی قضاء تھی اور یا پھر غز وہ خنین کے سال میں بھی چونکہ آپ سفر میں سے اور اس سفر میں بھی آپ کا اعتکا ف رہ گیا تھا، تو اس سال کے سفر کی قضاء میں مقد اور اس سفر میں بھی آپ کا اعتکا ف رہ گیا تھا، تو اس سال کے سفر کی قضاء مدینہ منورہ واپس تشریف لائے ہیں تو اعتکا ف کا وقت گذر چکا تھا۔ آپ کی حدیثہ منورہ واپس تشریف لائے ہیں تو اعتکا ف کا وقت گذر چکا تھا۔ آپ کی حیات طیبہ میں تین رمضان ایسے گذر سے ہیں کہ آپ سفر میں شے اور اعتکا ف کا







18 × 18

معمول نہیں نبھ سکا تھا۔ اور یا پھران تمام توجیہات کے علاوہ یہ کہا جائے کہ حضرت رسالت مآ ب نگائی کی حیات طیبہ کا یہ آخری سال تھا اور یہ بات آپ کومعلوم ہو چکی تھی اس لیے آپ نے بہت سے معمولات کو دو چند کر لیا تھا مثلاً آپ ہر رمضان میں ایک مرتبہ جبریل امین کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے لیکن اس سال آپ نے دو مرتبہ قرآن کریم سنایا تھا۔ شہدائے اُحد کے مزارات پر ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے لیکن اس مرتبہ ان کے حال پر بہت شفقتیں تھیں اور معمول سے زیادہ جانا ہوا تھا۔ ایسے ہی آپ ہرسال رمضان المبارک میں معمول سے زیادہ جانا ہوا تھا۔ ایسے ہی آپ ہرسال رمضان المبارک میں صرف آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے اور اس مرتبہ اس عبادت کو بھی دو چند کر دیا تھا۔

اعتکاف اگر کسی اُمتی سے قضاء ہوجائے تو اس کے ذھے تو پچھ نہیں لیکن حضرت رسالت مآب سکالیا کے عادت شریفہ بیتھی کہ جب کسی عبادت کو شروع فرماتے تھے اور وہ عبادت اگر چہنفل ہی کیوں نہ ہو،اس کی قضاء بھی ادافر مایا کرتے تھے۔

پھر ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی غرض سے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فر مایا۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی فر مایا اور ان دونوں عشروں میں آپ کولیلۃ القدر نہیں ملی اور پھر آپ نے اسی غرض سے تیسرے عشرے کا اعتکاف بھی فر مایا اور حضرات صحابہ کرام شکائی اسے یہ ارشا دفر مایا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق

يي



1 × 16

را توں میں تلاش کریں ۔

ایک سال بیہ ہوا کہ رمضان المبارک میں ۲۰ رمضان کی صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اعتکاف کے لیے آپ کا خیمہ نصب کیا جا چکا تھا اور آپ نے دیصا کہ مسجد میں آپ کی از واج مطہرات، تین امہات المومنین حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت زینب بنت جحش شائڈن کے مزید تین خیمے نصب کر دیئے گئے ہیں تو آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ اس طرح تو مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تلک ہوجائے گی یا یہ کہ جب آپ کی بی تینوں از واج مطہرات آپ کے خیمے میں اکھٹی ہوں گی تو یہ تو گویا گھر جیسا ماحول بن جائے گا اور جس مقصد کے لیے میں اکھٹی ہوں گی تو یہ تو گویا گھر جیسا ماحول بن جائے گا اور جس مقصد کے لیے اعتکاف جوتا ہے اس میں خلل پڑے گا تو آپ نے اعتکاف ختم کر دیا اور پھر شوال کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔

حضرت رسالت مآب مگافیا جب شوال کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرماتے
سے تو یقیناً کیم شوال کو تو روزہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ دن عیدالفطر کا ہے اورعیدالفطر
کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے اور پھر آپ کا بیاعتکاف نفل بھی ہوتا تھا
کیونکہ آپ کی مستقل سنت اور معمول تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف
تھا نہ کہ شوال کے پہلے عشرے کا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی اعتکاف کے
لیے روزے کا ہونا ضروری یا شرط نہیں ہے ۔ اور یہی احناف بھیلیا کامؤ قف ہے
کہ وہ ہر نفلی اعتکاف کے لیے روزے کو شرط قرار نہیں دیتے اور اسی وجہ سے وہ
کہتے ہیں کہ کوئی شخص جب مسجد میں جائے اور داخل ہوتے وقت نفلی اعتکاف کی







نیت کرلے کہ میں جب تک مسجد میں ہوں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اعتکاف کرتا ہوں تو اس کی بہنیت درست اورا سے اعتکا ف کا ثواب ملے گا خواہ وہ روز بے سے نہ ہو کیونکہ حضرت رسالت مآب مُلَاثِيَّام کا کیم شوال کانفلی اعتکا ف تو یقیبناً بغیر روزے کے ہوتا تھا اور بغیر شوال کے پہلے دن کے ، نو (۹) دن آپ روز ہے رکھتے تھے پانہیں اس سے متعلق اب تک کوئی روایت نظر سے نہیں گذری۔ مسجد نبوی میں آپ کے لیے خیمہ نصب کیا جاتا تھا اور آپ اپنے خیمے میں تنہا قیام فرماتے تھے۔اپنے گھروں میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔آپ کی ازواج مطہرات آ یہ سے مختلف حالات عرض کرنے حاضر ہوتی تھیں اور آ یہ ان کی بات س کر پھرانھیں مسجد کے دروازے تک رخصت کرنے کے لیےتشریف لاتے تھے پیہ سب رات کو ہو تا تھا۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب اپنی بیویوں کے یاس تشریف لے جاتے تھے تو آیان کاجسم اپنے جسدا طہر کے ساتھ ملا دیتے تھے، انھیں چومتے بھی تھے لیکن ہر مرتبہ پینہیں ہوتا تھا کہ آپ ان سے از دواجی تعلقات بھی قائم کریں اور اعتکاف کی حالت میں آپ اتنا بھی نہیں کرتے تھے اوراز دواجی تعلقات تو کیاان کی مبادی بھی مسجد میں نہیں ہوتی تھیں۔ اعتكاف جب شروع ہوا تو حضرات صحابه كرام مثمَالَّتُهُم بھی حضرت رسالت مآب مَلْاَلِيْكُم کے ہمراہ اعتکاف کرتے تھے کیکن جب وہ مسجد سے انسانی ضروریات کے لیے باہر جاتے تھے تو رات کواپنی بیویوں سے از دواجی تعلقات کو قائم کر کے یاک ہو کر پھرمسجد میں اعتکاف کے لیے آ جاتے تھے۔وہ اس جنسی ضرورت کوبھی انسانی



J 1 3







ضروریات میں سے ہی سمجھ کرایسے کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمادیا اور ارشاد ہوا کہ جبتم مسجدوں میں اعتکاف کررہے ہوتو اس حالت میں اپنی بیویوں سے از دواجی تعلقات مت قائم کرو۔

حضرت أم المومنين سيده عائشه ريافيًا سي ليه فتوي ديت تفيس كهاء تكاف كي حالت میں کوئی شخص اپنی ضروریات کے علاوہ مسجد سے باہرنہیں جائے گا اورا گروہ ایسے کرے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا۔ نہ مریض کی عیادت کے لیے جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی نماز جنازہ میں شرکت کی ۔ کوئی شخص اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرنے کی غرض سے بھی نہیں جائے گا اور نہ ہی مسجد میں بوس و کنار ہوگا۔استنجاء وغیرہ کے علاوہ مسجد سے نکلنے کی کسی بھی صورت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہی مؤقف فقہاءاحناف شیارہ کا ہےاوران کے امام حضرت ابراہیم مخعی مشاللہ اور حضرت حسن بصری مینیه کا بھی یہی فتو کی تھا کہا گر کوئی شخص اپنی حوائج ضروریہ کے علاوہ مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکا ف باطل ہوجائے گا۔ ہمارے دور کے جاہل صوفیاء نے بیہ جواینے یاس سے مسکلہ بنالیا ہے کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو وہیں غسل بھی کر لے، یہ جہالت ہی کی بات ہے اس طرح سے اعتكاف باطل ہوجائے گا اور باقی اعتكاف سنت نہیں بلكہ نفل قراریائے گا۔ حضرت رسالت مآب مَا لَيْرُمُ كے اہل خانہ جب حاضر ہوتے تھے تو آپ ان سے بہت خوشی سے مسجد ہی کے اندر باتیں بھی کرتے تھے۔ آپ کی از واج مطہرات حاضر ہوتیں اور آپ سے مل کر بہت خوش ہوتیں ۔ایک مرتبہ آپ ان خواتین





45 x 3

میں تشریف فر ماتھے اور جب اُم المومنین حضرت سیدہ صفیہ رٹائٹا واپس ہو ئیں تو

آ پ نے فر مایا ذرائھہریے کہ میں آ پ کورخصت کرنے کے لیے چلتا ہوں اور پھر جبِ ہاقی خواتین پلٹیں تو آپ حضرت صفیہ رٹاٹٹا کے ساتھ مسجد کے دروازے تک انھیں رُخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے ، ان کا مکان وہی تھا جو بعد ا زاں حضرت اُسامہ بن زید رہائیمًا کامسکن بنا۔ کیونکہ اس وقت تک حضرت اسامه ولاثنيُّ كاكوئي مستقل گھرنہ تھا۔حضرت رسالت مآب مَاللَّيْمَ كي تمام از واج مطہرات ٹٹائٹا کے گھرمسجد نبوی ہی کے اردگرد تھے۔ بیرعشاء کے بعد کا وقت تھا اور آپ نے ان سب سے ملا قات اور گفت وشنید کے بعد رخصت کیا اوراُم المومنين اُم سلمة ريافيًا كے گھرتك اُم المومنين صفيه ريافيًا كورخصت كيا اور د کیھتے رہے یہاں تک کہ وہ گھر کے اندر چلی گئیں تو آپ کی نظر دوآ دمیوں پر یٹی جو اس طرف سے مسجد حاضر ہور ہے تھے۔ ان دو افراد کے نام حضرت اسید بن حفیرا ورحضرت عبا دین بشر نگالتُهُ بتائے جاتے ہیں کیکن بیرثابت کرنا کہان دو کے یہی نام تھے، ذرادشوار ہے۔ان دونوں حضرات نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور آ کے چلے۔حضرت رسالت مآب مَالْیُمْ نے انھیں آ واز دے کر بلایا اور جلدی ہے ان کے پیچھے چل پڑے اور ارشا دفر مایا یہ میری اہلیہصفیہ بنت حُق ہیں ۔ان دونو ںحضرات نے نہایت تعجب کا اظہار کیا اور







عرض کیااللہ کے رسول آپ کے متعلق تو ہمیشہ ہماری سوچ اچھی ہی رہتی ہے ہم تو

آپ سے کسی ایسی ویسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ تو آپ نے ارشا دفر مایا



مجھے ڈرلگا کہ کہیں شیطان شمصیں کسی غلط نہی میں نہ ڈال دے۔

حضرت رسالت مآ ب سَالِیْا نے یہ بات کمال کی ارشاد فر مائی کہ آپ جانے سے کہ یہ نہایت نازک مقام ہے ان لوگوں کا ایمان ہی کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے کہ حضرت رسالت مآ ب سَالِیْا ہے بدگمانی سے ان کا ایمان چھن سکتا تھا۔
آپ کی شفقت تھی کہ آپ نے کسی بھی بدگمانی کی پیش بندی فر مادی۔
ان کے بداعتکاف، بی تنہا کیال، ابتھال الی اللہ، آہ و وزاری اورلگ لیٹ کراپ پورد دگارے مائنا، بیسب پچھ جہاں ان کی عنایت تھی، وہاں اُمت کے لیے ہی تو تھا۔ اللہ تعالی اُخصیں تمام اُمت کی طرف سے وہ بہتر سے بہتر جزادے جواللہ تعالی نے کسی بھی پیغیر کو ان کی اُمت کی طرف سے اور کسی بھی رسول کو ان کی قوم کی طرف سے دی ہو۔ اللہ تعالی کی دائمی رضا ان کے شامل حال ہو۔ اس کا بے پایاں و بے حدو حساب قرب حقیقی اُخصیں نصیب ہو۔ مقام محود ان کا مقدر سنے اور اللہ تعالی اُخصیں اُسے بی ایاں اُخصیں اُسے بی بایاں اُخصیں نصیب ہو۔ مقام محود ان کا مقدر سنے اور اللہ تعالی اُخصیں ایٹ شایان شان ہروہ مقام نصیب فرمائے جس کے ختنی وہ خود ہوں۔



فرمایا جب کوئی شخص دعوت کرتا ہے یا کوئی شخص کسی کو اپنا مال دیتا ہے کہ مشتر کہ کار و بار کیا جائے یا کوئی کسی کے لیے تحفہ لاتا ہے یا کسی شخص سے قرض لینا ہوتو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تحقیق کی جائے کہ دوسرا ان تمام معاملات میں جو بیسہ خرچ کررہا ہے اس بیسے کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں؟



الْغُنِيْفِينِهُ الْمُعَالِّقِينِيْفِهُ الْمُعَالِّقِينِيْفِهُ الْمُعَالِّقِينِيْفُ الْمُعَالِّقِينِيْفُ الْمُ

اگر کسی شخص کا پیشہ حرام ہو یا مشکوک ہوا ور کوئی دوسر اشخص اس پیسے کواس لیے قبول نہ کرے کہ یہ بات تقویٰ کے منافی ہے ، تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن فتویٰ اس بات پرنہیں دیا جا سکتا۔

حضرت رسالت مآب سکالی کو قرض مطلوب تھا اور آپ نے اپنی و فات سے پہلے اپنی ڈھال یہودیوں کے ہاں رہن رکھوا کران سے قرض لیا اور یہ حقیق نہیں فر مائی کہ یہودی جو قرض مجھے دیں گے آیا ان کا یہ بیسہ حلال مال میں سے ہے یا کہاں سے ہے؟ حالانکہ یہودیوں کی رقم فاسد معاملات ، شراب کے کاروبار وغیرہ ہی سے ہوتی تھی ۔ یہودیوں سے ہمیشہ مسلمان ، جزیدا ورمختف ٹیکس وصول کرتے رہے ہیں لیکن کسی نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ یہودیوں کا بیر مایہ کہاں سے آرہا ہے جب کہوہ "لحم المحنزیز" کا بیویا رہمی کرتے تھے۔



# حضرت رسالت پناہ مَثَاثِيَّا کے خدام مِثَاثَیْرُمُ

فرمایا جن خواتین و حضرات نے حضرت رسالت مآب مَنْ الله کی خدمت کی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز مُنْ الله کوان کا بہت خیال رہتا تھا۔ ان کے حالات اور تعدا دوغیرہ پرایک بہترین کتاب امام سخاوی مُنْ الله نے "الف حرال متوالی فیصن انتسب إلی النبی مَنْ الله من الحدم و الموالی "کنام سے تحریر فرمائی جو کداین ہاں کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے۔







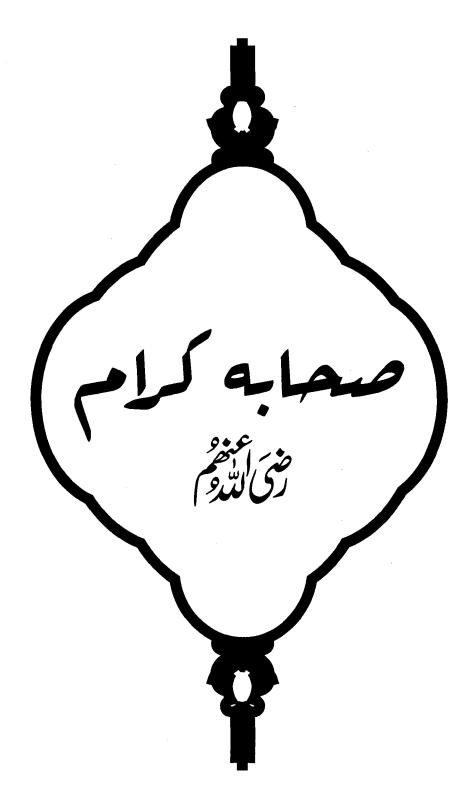







وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجُهَدُوْا فِي سَبِيلِ اللَّه وَالَّذِيْنَ اوَوْا وَّنَصَرُوْآ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفَرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ.

190

(پ:۱۰، سورة الانفال، آيت: ۲۸)

اور جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے (اللہ تعالیٰ کی راہ میں اینا) گھر بارچھوڑا (مہاجرین صحابہ کرام ٹھائٹٹر) اوراللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں جَدُّ و جُهد بھی کی ، پھر جن لوگوں (انصار صحابہ کرام ٹنی کُنٹیمُ) نے انھیں (مہاجر صحابہ کرام ٹٹائٹٹم کو) رہنے کو جگہ دی اور ان کی (ہرطرح سے) مدد کی ، بس بیتو (تمام مہاجرین اور انصار صحابہ کرام دُی اُلَّیْمُ) یورے بورے ایمان والے ہیں۔انہی کے لیے (تو) خطاؤں سے درگذر ہےاور (انہی کے لیے توجنت میں ) بہترین رزق ہے۔











# مقام ابراجيم علية البتام اوراس كى تنصيب

فرمایا مقام ابراہیم علیہ اللہ کی توسیع کروائی ہے تو مکہ مکرمہ میں ۲۰ دن تھرے خواہوا تھا۔ امیر المونین سیدنا عمر خواہوا تھا۔ امیر المونین سیدنا عمر خواہوا تھا۔ امیر المونین سید اللہ کی توسیع کروائی ہے تو مکہ مکرمہ میں ۲۰ دن تھرے کے فاصلے پر رکھا انہی ایام میں بی حکم دیا تھا کہ مقام ابراہیم علیہ اللہ سے بچھ فاصلے پر رکھا جائے۔ لیکن بیکہ ناکہ جہال آج ۱۳۵۵ او میں مقام ابراہیم ہے، بیون جگہ ہے جہال امیر المونین سیدنا عمر خواہ نے اسے رکھوایا تھا، شاید مکن نہیں، غالبًا اس 'مقام' کو مختلف جگہوں پر رکھا جاتا رہا ہے۔

## عَامُ الرِّمَا وَه اورسيد ناعمر رِثالِثْنُهُ كَا قَد امات.

(فرمایا) ۱۸ ہے کو 'عامُ الرِّمَادَة' کہا جاتا ہے۔''رماد' کے معنی ہیں''راکھ' اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے قبط پڑ گیا تھا اور قبط اور خشک سالی اتنی شدیدتھی کہ وحشی ،جنگلی جانو رہھی بھوک کے مارے انسانوں کے قریب آ کر کھڑے ہوجاتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر والٹیُو نے اپنی مملکت میں امراء کو خط کھا کہ اس قبط میں امل حرمین شریفین کی مدد کی جائے ،سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح والٹیو اہل حرمین شریفین کی مدد کی جائے ،سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح والٹیو نے اناج لادکر چار ہزار اونٹ جازے لیے روانہ کئے۔ پھر حضرت عمر و بن العاص والٹیو نے مصر سے خشکی اور بحری دونوں راستوں سے اشیاء خور دونوش بھجوا کیں۔ پھر سیدنا عمر والٹیو نے معر سے نظر نے بھر سیدنا عمر والٹیو نے معر سے نظر نے ہیں دعا نے نماز است تھاء پڑھائی ، بارش کے لیے دعا ما نگی اور حضرت عباس والٹیو نے بھی دعا



نَكُونُوا الْمُؤْمِنُونُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



مانگی ابھی اس دعاسے فارغ ہی ہوئے تھے کہ بارش شروع ہوگئی اور بارش بھی ایسی کہ لوگوں کو جوتے پہننا دشوار ہوگئے۔

# مَّرْت أُم كَلْتُوم رَبِيلَهُا كَاشْرِف.

فرمایا حضرت رسالت مآب منافیام کی صاحبزادیوں میں حضرت ام کلثوم رہائیا کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب ان کی تدفین ہوئی تو آپ نے بنفس اطہر وفیس خودمٹی کے دھیا تھا اٹھا کر قبر بند کرنے والے افراد کودیے اور فر مایا ان سورا خوں کو بند کرو۔

مَمَازُ فَجِرِ كَي جِماعت كَي ابهميت نُكَاه فاروقي رَبِيلِنْيُؤُ مِينَ.

فرمایا امیر المونین سیدنا عمر رفاینیٔ فرماتے تھے کہ میں تمام رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتار نہوں اور نماز فجر کی جماعت میں شامل نہ ہوں تو پھراس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ شب بھر سوتار ہوں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں۔

معرت زید بن ثابت دلانینهٔ، نگاه نبوت میں . معرف میں میں میں میں اللہ میں میں .

فرمایا حضرت رسالت پناہ منالیُم کوحضرت زید ٹالیُم سے بہت محبت تھی اسی لیے تو ان کے لیے اپنی پھو پھی زاد بہن حضرت زینب ٹالیکا کارشتہ پسندفر مایا تھا۔ پھران کے صاحبزادے حضرت اُسامہ ڈالیم سے بھی بہت محبت تھی ، آخری جھنڈا جو آپ نے باندھا ہے، وہ حضرت اُسامہ ٹالیم ہو تا ہی کے لیے تھا۔ شب معراج میں آپ نے

- نَكْ عُلِلْ الْمُنْتِينُةُ إِنَّ الْحُلِينَةُ إِنَّ الْحَالِينِينَةُ إِنَّ الْحَالِينِينَةً إِنَّ الْحَالِي





حضرت زید بن ثابت والنی کا درجه زید والنی سے ملاحظہ فرمائے تھے اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ حضرت جعفر بن ابوطالب والنی کا درجه زید والنی سے اوپر ہے تو حضرت جبریل امین علیا سے فرمایا کہ بیفر قلی کیوں ہے؟ میرا تو خیال بیہ ہے کہ زید ، جعفر سے کم درجے کے انسان تو انسان نہیں ہیں۔ جبریل امین علیا نے عرض کیا کہ زید ، جعفر سے کم درجے کے انسان تو نہیں ہیں لیکن جعفر کا ایک درجہ اس لیے بلند کیا گیا کہ جناب والا کے عزیز (بیانی بھی تو ہیں۔

### حضرت معاذبن جبل رهائين برعنامات نبوى مَالَيْنَا مِ

فرمایا حضرت معاذبن جبل روانیؤ کو حضرت رسالت مآب علی فی نیز مین صرف حکمران اور قاضی ہی مقرر نبین فرمایا تھا بلکہ انھیں قرآن کریم اور شریعت کی تعلیم کا استاد مجمی مقرر فرمایا تھا۔ بہت تخی ہے۔ ان کے ہاں مال جمع کرنے کا دستور ہی نہیں تھا۔ اسی لیے عمر بھر جو کچھ بھی کمایا ، قرض ا دا کرنے میں لگ گیا۔ فتح کہ کے بعد حضرت رسالت مآب مگاہ نے انھیں یمن روانہ کیا ہے۔ امیر المونین سیدنا عمر روانہ کیا تھا۔ کے المین شام کا گور نرمقرر فرمایا تھا ، پھر اِن کی وفات کے بعد انہوں نے بی عہدہ حضرت عمر و بن العاص روانہ کیا تھا۔

# کین کے پاپنج حصاوران کے گورنر .

رمایا حضرت رسالت مآب مُلَا يُؤم نے يمن کو پانچ حصوں ميں تقسيم فرمايا تھا۔صنعاء



العُظْلِهُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةً الْمُعْلِينَةً الْمُعْلِينَةً الْمُعْلِينَةً الْمُعْلِينَةً الْمُعْلِينَةً المُعْلِينَةً المُعْلِينَ المُعْلِيلِ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِيلِ المُعْلِيلِ



پر حضرت خالد بن سعید کو، کنده پر حضرت مهاجر بن ابی امیه کو، حضرموت پر حضرت زیا د بن لبید کو، جند پر حضرت معاذ بن جبل کو، زبید پر حضرت ابوموی اشعری كواورعدن اورساحلي علاقول برحضرت زمعه ﴿ كَالْنَهُ ﴾ كو گورنرمقررفر ما يا تھا۔ يمن والوں ن ایک استاد کا بھی مطالبہ کیا جوانھیں تعلیم دیتو آپ نے ارشاد فرمایارات کوآنامیں ابیااچھا آ دمی دوں گا جواس منصب کااہل بھی ہے اور امانتدار بھی۔ رات کو جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رہائیُّ کا ہاتھ بکڑا اور ارشا دفر مایا انھیں لے جائیں میری امت میں سب سے زیادہ امانتدار فردتو بس پہ ابوعبیدہ ہے۔ اسی لیے تو سقیفہ بنوساعدہ میں جب خلافت کی بحث ہوئی تو سیدنا ابوبکر رہا لٹیڈ نے فرمایا كەلوگوان دو\_\_\_\_عمراورابوعبىيدە دىڭ ئىلى \_\_\_ مىس سے سى كى بھى بىعت كرلو، مىس خوش ہوں اور یہی وجہ بعنی امین ہونا ہی تو تھا کہ جب سیدنا عمر ڈالٹیُؤشام تشریف لے گئے ہیں تو وہاں فوج کے قائدیہی تھے، آٹھیں دیکھا، پھران کے حالات ملاحظہ فر مائے تو ارشاد فرمایا ابوعبیدہ،حضرت رسالت مآب مَالْیْلِمْ کے بعد دنیا کے اموال واسباب نے ہم سب کی زندگی میں ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی کردی مگر آپ ویسے کے ویسے ہی رہے۔حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹنڈ کی عمر کم ہوئی اٹھاون برس کے تنھے، جب واصل الی اللہ ہوئے۔ اردن میں ان کی قبرہے بار ہا حاضری کی توفیق ہوئی،ان کی نماز جنازہ حضرت معاذبن جبل ٹالٹیئے نے پڑھائی تھی اور قبر میں حضرت معاذ ،عمرو بن العاص اور ضحاک بن قیس ڈیائٹز اتر ہےاورانھیں سیر دخاک کیا۔

جن حضرات کو بمن میں حکومت عطافر مائی تھی ان میں سب سے افضل تو غالبًا





حضرت ابوموسیٰ اشعری والٹیؤیتھ کہ انہوں نے دو ہجرتیں کی تھیں ایک ہجرت تو یمن سے حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ منورہ لیکن سب سے زیادہ خوبصورت اور حضرت رسالت مآبِ مَالِثَيْمُ کے محبوب، حضرت معاذ بن جبل ڈالٹیُؤ تھے۔ یہ سروقامت، گورے چے،غلافی آئکھیں، دندان مبارک کہ درعدن، گھنے، سلجھاورسیاہ بال کیکن عمر بہت کم ہوئی صرف اڑتیں برس ،ہجرت مدینہ سے قبل جوستر سے زائدا فراد مدینه منورہ سے بیعت عقبہ کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تھے، بیان میں سے ایک تھے۔حضرت رسالت مآب مَالیّٰیَم نے ہجرت کے بعد انھیں حضرت عبداللہ بن مسعود مہاجر یا حضرت جعفر بن ابوطالب مهاجر رٹنائٹیم کا بھائی قرار دیا تھا۔ دونوں روایات مل جاتی ہیں مگر حضرت ابن مسعود وہالٹیؤ کی مواخات کی روایت کوتر جیج حاصل ہے اور وجہاس کی بیہ ہے کہ حضرت جعفر رہائٹۂ نے تو براہ راست مدینہ طبیبہ ہجرت کی ہی نہیں۔ وہ تو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے اپنی اہلیہ حضرت اساء بنت عمیس ڈلٹٹٹا کے ہمراہ اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ پھروہ حبشہ سے فتح خیبر کے دن مدینہ منورہ حاضر ہوئے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے دوہ جرتیں کی ہیں۔جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھا تو پہلے حبشہ ہجرت کر کے پہنچے تھے پھر حبشہ سے مکہ مکر مہ واپس تشریف لائے تھے پھر حبشہ تشریف لے گئے تھے اور غزوۂ بدر سے پہلے ہی حبشہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی۔باربارہجرت کے اسفار پیش آئے تھے تو قرین قیاس یہی ہے کہ بیمد پند منورہ چونکہ پہلے پہنچے ہیں اس لیےان کی مؤاخات حضرت معاذ رہائیڈ سے کرائی گئی تھی اور اگرحفرت جعفر ڈلٹنؤ کو مانا جائے تو پھر بیھی ماننا پڑے گا کہ مؤاخات کا سلسلہ کم ہے کم



فتح خیبرتک باتی رہا جو کہ بہت مشکل ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹی کی حیات طیبہ سفر اور ہجرتوں ہی میں تو گذری ہے۔ ہجرتِ مدینہ منورہ کے بعد پھر خلافتِ فاروقی تک یہیں رہے پھر حضرت امیر المونین سیدنا عمر ڈالٹی نے انھیں کوفہ بطور معلم روانہ فرما دیا تھا۔خلافتِ عثمانی میں پھر واپس تشریف آوری مدینہ منورہ میں ہوئی اور پھر یہیں دیا تھا۔خلافتِ عثمانی میں بھر واپس تشریف آوری مدینہ منورہ میں ہوئی اور پھر یہیں انتقال فرما کر جنت البقیع تشریف لے گئے۔ ان کا مکان وہی تھا جو بعد میں حضرت امام مالک میں تھا جو بعد میں حضرت امام مالک میں کا گھرتھا۔

# قانون اورانصاف کے فروغ کے لیے فاروقی ڈٹاٹیڈا قد امات.

فرمایا حضرت امیر المونین سیدنا عمر رفاتیئ نے اپنے دور میں جن شعبوں کی خاص طور پر نگرانی فرمائی ان میں سے ایک شعبہ قانون اور اس کے نفاذ کا بھی تھا۔ لوگوں کو ہمیشہ انصاف ملتار ہا اور قانون کی حکمر انی رہی۔ اسی لیے انہوں نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اور حضرت معاذر والنہ کے نام ایک گرامی نامے میں تحریر فرمایا کہ جو دیا نتدار افراد قاضی اور حضرت معاذر والنہ ہوں ، انھیں نگاہ میں رکھواور ان کی اجھی تنخوا ہیں مقرر کرو۔ اور اس انصاف بیندی کی بھی اصل بنا خوف خد الور آخرت میں جواب دہی کا گہراا حساس تھا۔

محضرت خالد بن وليد ،عمر و بن العاص اورعثان بن طلحه رشائذتم كا قبول اسلام

ایا کم حضرت خالد بن ولید عمر و بن العاص اور عثمان بن طلحه یژهٔ کُنْدُمُ نے کے میں اسلام







قبول کیا تھا۔ پھر حضرت رسالت مآب عُلَیْمُ نے ان تین صحابہ کرام مُوکنُوُمُ میں سے حضرت عمرو بن العاص وُلِیْمُ کو خودہ ذات السلاسل میں امیر مقرر فرما یا تھا اور پھر اس فکری روائل کے بعد حضرت عمرو بن العاص وُلِیْمُ کی ماتحی میں شامل ہونے کے لیے حضرت ابو بکر ،عمرا ور ابو عبیدہ بن الجراح مُوکنُهُ کو بھی بھیج دیا گیا تھا۔ پھر حضرت رسالت مآب مُلِیُمُ نے آخیں 'عمان' کا گورنر بنادیا تھا۔ سیدنا ابو بکر وہائیُمُ نے آخیں عمان کا موقع آیا تو امیر المونین سیدنا ابو بکر وہائیُمُ نے ان کی تندیلی شام سے فلسطین کردی۔مصری فتح کا موقع آیا تو امیر المونین سیدنا عمر وہائیمُ نے ان کی تبدیلی شام سے فلسطین کردی۔مصری فتح کا موقع آیا تو امیر المونین سیدنا عمر وہائیمُ نے لیکھی شام سے فلسطین کردی۔مصری فتح ہوگیا تو آپ نے آخیں مصرکا گورنرمقرر کردیا اور پھر امیر المونین وہائیمُ کی وفات کے بعد تک بھی یہ اپنے عہدے پر قائم رہے ہیں۔ پھر حضرت معاویہ وہائیمُ کی وفات کے بعد تک بھی یہ اپنے عہدے پر قائم رہے ہیں۔ پی ۔ پھر حضرت معاویہ وہائیمُ نے بھی آخیں مصر پر حاکم بنادیا تھا یہاں تک کے سام جے میں بیات عہدے پر فائمُ رہے بیات کی انتھال ہوگیا۔



فرمایا کصرت رسالت مآب مکالیا نیم نے جمۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ حضرت ابوشاہ شائی کی درخواست پرتجر پر کرکے ان کے حوالے کیا گیا تھا۔ حضرت ابوشاہ شائی کی درخواست پرتجر پر کرکے ان کے حوالے کیا گیا تھا۔ حضرت ابوشاہ شائی کی سے ایک میں سے حاضر ہوئے تھے ''مصنف ابن ابی شیبہ' میں یہ جو آیا ہے کہ قریش میں سے ایک صاحب نے ، جن کوشاہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ درست نہیں ہے۔ قریش میں کسی کا نہ تو یہ نام تھا اور نہ ہی کسی کی کنیت۔ یہ حضرت ابوشاہ شائی تو یمنی تھے نہ کہ قریش ۔









# عُلُومٌ وحي ميں سے بعض علوم اور سيد ناعلي والنَّهُ !

فرمایا پہلی صدی ہجری میں ہی ہے بات پھیلی شروع ہوگئ تھی کہ حضرت رسالت مآب مُلاَثِیْم نے علوم وی میں سے بعض علوم امیر المونیین سیدناعلی ڈاٹٹی کوعطافر مائے ہیں اوران کے علاوہ صحابہ کرام شکائی ہی پوری جماعت ان علوم سے محروم اور بے خبر ہے۔اس لیے تو حضرت قیس بن عبادہ ، ابو جمنیہ اور اشتر نحنی کو بیسوال کرنا پڑا کہ امیر المونیین کیا حضرت رسالت مآب مُلٹی نے آپ کوعلوم وی میں سے پچھالیاعلم بھی مرحمت فرمایا ہے، جو آپ کے علاوہ کسی کونہیں دیا گیا؟ بیتمام پوچھنے والے پہلی صدی ہجری ہی کے تو ہیں اور حضرت امیر المونین ڈاٹٹی کا خوداس بات کوجھوٹ اورا فواہ ارشاوفر مانا،اس سے بھی تو بین طاہر ہوتا ہے کہ بیزیم فاسد حضرت امیر المونین سیدناعلی ڈاٹٹی کی شہادت جو کہ ۴۰ ھی میں ہوئی ہے، سے بھی پہلے لوگوں میں بھیل چکا تھا۔



فرمایا بعض لوگوں کی زندگی کا ابتدائی حصہ اور جوانی حتی کہ ڈھلتی عمر تک شدید تکالیف اور مسائل میں گذرتی ہے پھراس کے بعد بڑھا ہے کی ابتداء ہی سے مشکلات میں کمی اور الطاف وعنایات الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے تو یہ حجے زندگی ہے۔ عقل اور نقل دونوں اس کی تائید کرتے ہیں۔ عقل تو اس لیے کہ جوانی وغیرہ کا زمانہ ہی شدید محنت و مشقت کا دور ہوتا ہے۔ آ دمی سہہ بھی لیتا ہے، دشوار یوں کا مردانہ وارمقابلہ بھی کر لیتا ہے اور ہمت اور





طاقت بھی ہوتی ہے اور نقلاً اس طرح سے کہ حضرت رسالت مآب مَالْيَا اُلْمَ كَي ابتدائی زندگى يرغوركيا جائية كياكيامشكلات تقيس اوركيك مصن حالات تصاور جب حيات طيبه كا آ خری دورآ یا توبادشاہ اوران کی اولا دیں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے خدمت شریفہ میں حاضر ہوئیں۔ بیرحضرت واکل بن حجر رہائٹۂ شنہرادے تنصان کے والد حضرموت کے بادشاہ تھے جب یہ حضرات یمن (حضرموت) سے حاضر ہوئے ہیں ان کے وفد کا استقبال ہوا۔حضرت رسالت مآب مَاللّٰهُم نے ان کے لیے اپنی حاور بھیائی اور حضرت وائل ڈٹاٹنڈ کواییے ہمراہ بٹھایا اور دعا بھی دی کہاےاللہ وائل اور ان کی اولا دکو برکت سے نواز۔ایسے ہی کندہ کے بادشاہ حضرت اشعث بن قیس •اھ میں ،سُتر حضرات پر شمل اینے وفد کے ہمراہ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔اشعث عربی زبان کالفظ ہے جس کے معنی ہیں'' بکھرے بالوں والا'' انھیں بھی اشعث اس لیے کہا گیا کہان کے بال ہمیشہ بكھرے رہتے تھے۔حضرت اشعث ڈالٹنُؤ كا استقبال حضرت رسالت مآب مَاللَّهُ إِلَى اسْتَقبال حضرت رسالت مآب مَاللَّهُ إِلَى کیاہے پھر بیشام اور عراق کی فتوحات میں شریک رہے ہیں۔ کوفیہ میں ہی سکونت اختیار كر كي امير المونين سيدناعلى والني كارفقاء ميس سے تھے۔ چنانچيو فنين ميں بھي انہي کی رفاقت میں رہے۔امیرالمونین سیدناعلی ڈاٹٹۂ کی شہادت کے ٹھیک جالیس دن بعد آ ب كابهي انقال موكيا تفااورنماز جنازه حضرت حسين بن على مشهيد كربلا ، سبط رسول مَالتَّيْمُ ا نے برط هائی تھی۔اس لیے عقلاً ونقلاً زندگی وہ اچھی ہے کہ ابتدائی دور میں تو محنت ومشقت اور عمر کے آخری حصے میں آسائش اور آسانی ہو۔اللہ تعالیٰ نے سور ہُ بقرہ میں صدقے اور سود کی آیات میں جوایک مثال دی ہے کہ کوئی ایساشخص جو بوڑ ھا ہوجائے ،اس کی اولا د



45 × ()

ابھی چھوٹے بچے ہوں اور ایسے میں اس کے باغ کوآ گلگ جائے توکیسی بُری حالت ہو۔اس مثال سے بھی اس جوانی اور بردھانے کی بات کو سمجھا جاسکتا ہے۔

## خلفائے اربعہ رخالیُوم کے بعداُمت کے سب سے بڑے فقیہہ۔

فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود والنَّهُ کی منقبت میں کوئی حدیث، کوئی واقعہ یا کوئی اثر نہ بھی ہوتا تو بھی ان کی منقبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خلفاء اربعہ وی ان کی منقبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خلفاء اربعہ وی ان کی منقبہ وہی ہیں۔خلفاء اربعہ وی اللّٰهُ کے علاوہ پورے مجمع امت میں سب سے برائے فقیہہ وہی ہیں۔خلفاء اربعہ وی میں ان کا پاسنگ ہو۔ صحابہ کرام وی گئی میں کوئی ایک شخص الیانہیں ہے، جوعلم وفقہ میں ان کا پاسنگ ہو۔

## جنگ بدر کے موقع پر کن صاحبز ادی ٹاٹٹا صاحبہ کا انتقالِ ہوا؟

فرایا کے جن صاحبر ادی صاحبہ بھا کا انقال ہواہے، وہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان بنائی کی جن صاحبہ بھا کا انقال ہواہے، وہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان بھا کی المیہ محتر مہ حضرت رقیہ بھا تھیں۔ بعض محدثین نے اس موقع پر آپ کی دوسری صاحبز ادی حضرت ام کلثوم بھا کا نام لیاہے، جو کہ غلط ہے۔ ان کا انقال تو وہ میں ہواہے اور انھیں حضرت ام عطیہ بھا کی نے سل دیا ہے اور مدینہ منورہ میں عورتوں کو خسل عموماً حضرت ام عطیہ بھا تھا کی دوسری کے مناز کی کے مناز کی کا نام کی خورت کے کہ والے کے ونکہ ان کی نظر تاریخ پر نہتی ۔ بہت سے اکا برمحدثین کرام میں کے دیت سے بیتسامے ہواہے کیونکہ ان کی نظر تاریخ پر نہتی ۔











#### معتبرت ابوسعید خدری دانشؤ کے امتیاز ات. معتبرت ابوسعید خدری دانشؤ کے امتیاز ات.

**(** فرمایا **)** غزوۂ اُحد میں جن صحابہ کرام ٹھائیٹھ کو ان کی کم عمری کی وجہ سے حضرت رسالت مآب مَالِيْلِمْ نے میدان جہا دیسے واپس بھیج دیا تھا ان میں حضرت عبداللدبن عمراور حضرت ابوسعيد خدري دئ ألذم بهي تص\_حضرت ابوسعيد خدري رثاثنا كالصل نام سعد بن ما لك تفاران كے والد ما لك بن سنان والنُّو البنة غزوهُ أحد ميں شامل تصاور وبين شهادت بهي مولى تقى - رَضِي الله عَنه وَعَنّا. ان كو و خدري اس ليه كها جاتا ہے کہ مدینه منوره میں قبیله خزرج کی ایک شاخ ''خدره' ، تھی اوران کا تعلق چونکہ اس شاخ سے تھااس لیے یہ 'خدری' کہلائے۔داڑھی کوسفیز ہیں رہنے دیتے تھے۔مہندی یا خضاب وغیرہ لگا کراسے زرد کر لیتے تھے۔مونچھیں ایسی کا ٹیتے تھے کہ گویا مونڈ دیتے تھے۔فقہاء صحابہ ٹوکائٹومیں ان کا شار ہوتا ہے۔لمبی عمریائی، ۲۲ کھ میں مدینہ طیبہ میں انقال ہوااور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔اہل مدینہ نے یزید کےخلاف جو بغاوت کی تھی یہ بھی اس میں شریک تھے۔حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی میں شریک تھے۔حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی میں شریک ہے کہ حضرت ابوسعید خدری سعدین مالک بن سنان ولائن نے حضرت رسالت مآب مَالْیْمُمْ کی معیت میں بارہ غزوات میں شرکت کی ہے۔









#### خفرت عبداللہ بن زیدالانصاری والٹیؤنام کے دوصحابہاوران میں فرق!

فرمایا حضرت عبدالله بن زیدانصاری والنی نام کے دوسحانی ہیں ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اور حضرت عمر والنی نے خواب میں اذان کا طریقہ مجھا تھا۔ ان کا پورانسب یہ ہے۔ عبدالله بن زید بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاری اوراسی نام کے دوسرے صحافی حضرت عبدالله بن زید بن عاصم المازنی الانصاری والنی ہیں۔ یہ انصار کے قبیلے بنو مازن سے تعلق رکھتے تصاورواقعہ و میں شہید ہوئے تصدید جو پہلے صحافی حضرت عبدالله بن زید والنی ہیں انھیں محدثین کے ہاں 'صاحب النداء' یا ''الذی اری النداء' کے عنوان سے بھی یاد میں انھیں محدثین کے ہاں 'صاحب النداء' یا ''الذی اری النداء' کے عنوان سے بھی یاد کیا جا تا ہے۔ ان دونوں صحابہ کرام میں انداء' میں فرق کرنا ضروری ہے۔



خضرت عبدالله بن زیدانصاری دانشهٔ کی محت محبت رسول مَاللَّیْمُ کاانو کھاانداز.

فرمایا عضرت عبداللہ بن زیدانصاری ڈاٹٹؤ کو حضرت رسالت مآب مٹاٹٹؤ سے شدید محبت تھی۔ ان کا اپنا ایک باغ بھی تھا اور اس کی آمدنی سے گذر وبسر ہوتی تھی۔ ایک دن اپنا باغ بھی تھا اور اس کی آمدنی سے گذر وبسر ہوتی تھی۔ ایک دن اپنا باغ میں کام کرر ہے تھے کہ بیٹے نے آکر خبر سنائی کہ حضرت رسالت مآب مٹاٹٹؤ کا انتقال ہو گیا۔ اس خبر وحشت اثر سے دل پر سخت چوٹ گی اور زبان سے دعا ما گی کہ اللہ اب یہ بصارت واپس لے لے۔ میں اپنے دوست کے بعد اب کیا کسی کو دیکھوں گا۔





چنانچاس مقام پر بیٹے بیٹے ان کی بینائی واپس چلی گئے۔ یہ باتیں بس اس کی سمجھ میں آسکتی ہیں جس نے زندگی میں محبت کا مزا چکھا ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی میشات نے یہ واقعہ "مسند عبدالله بن زید بن عبد ربه ثعلبة الأنصاري الذي اری الأذان جمعته للرد علی من زعم أنه لم يرو سوى حديث الأذان "ميں تحرير فرمايا ہے۔

# رَبانَ نبوت سے صحابہ کرام مُؤلِّدُمُ کے لیے القابات.

لْ فرمایا ﴾ حضرت رسالت مآب مَالِیَّیَمُ نے مختلف صحابہ کرام مِحَالَف القابات سے نوازا تقامثلًا اميرالمومنين سيدناعمر والثُّمُّةُ كُو ْ ابوحفص ْ مُرمايا تقا\_اميرالمومنين سيدناعلي وْلاثْمَهُ كوْ "ابوترابِ" كالقب ديا تھالىكىن جتنے القابات حضرت طلحه بن عبيدالله رٹالٹۇ كوعنايت فرمائے تنصے غالباً کسی اور پریہ شفقت وعنایت نہیں ہوئی۔حضرت رسالت مآب مُلَاثِيْكُم كو حضرت طلحه ولالنُّهُ سے بہت محبت تھی۔غزوہ بدر سے بہلے غزوہ ذوالعشیر ہ میں جو حضرت رسالت مآب مَاليَّا إِلَيْ الْحِينِ بِهلالقبعنايت فرمايا تقا''طلحة الخير'' تها پھر غزوهٔ بدر میں دوسرالقب عنایت فرمایا «طلحة الفیاض" اور آخری لقب غزوهٔ حنین میں عطا فرمایا''طلحة الجود''انہوں نے اپنے قبیلے''بنوتیم'' میں کوئی ایسا گھرانہیں رہنے دیا جسے خوشحال نہ کر دیا ہو۔اس قدر سخی تھے کہ قبیلے بھر کے بیتم بیچے ، معذور افراد ،عورتیں اور بےروزگارافرادانہی کے دریر ملتے تھے۔ان کے تجارتی قافلے عراق تک جاتے تھے اور جونفع آتاتھااللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کردیتے تھے۔ جنگ جمل میں ۲ساھ میں شہید ہوئے اور بصرہ ہی میں مدفین ہوئی۔عشرۂ مبشرہ میں بھی تھے اور امیر المونین سیدنا عمر ڈلاٹھ نے اپنے





45 × 1



#### بعدخلافت کے لیے جن جھافراد کونتخب فرمایاتھا، بیان میں سے ایک تھے۔

# امين الامة \_\_\_\_حضرت ابوعبيده بن جراح دلاثنا.

فرمایا حضرت ابوعبیده بن جراح دانشو جنسیں حضرت رسالت مآب مانیوا نے در المونین دامین الامة کالقب عنایت فرمایا تھا ان کا اصل نام عامر بن عبدالله تھا۔ امیر المونین سیدنا عمر بن خطاب دلائو نے حضرت خالد بن ولید دلائو کے بعد فوج کی قیادت انھیں عطا فرمائی تھی اور شام کی فتو حات انہی پر اختام پذیر ہوئی تھیں۔ شام میں جو طاعون عمواس کھیلاتھا، اسی میں ۱ احد میں ان کا انتقال ہوا تھا۔



فرمایا بنواسد کا ایک وفد ۹ ه میں حضرت رسالت مآب سالی کی خدمت میں قبول اسلام کی غرض سے حاضر ہوا۔ ان میں نڈرشیر اور اپنے قبیلے کی آ کھ کا تارا، حضرت طلیحہ بن خویلد اسدی ڈاٹٹو بھی تھے، جو ایک ہزار سواروں کے برابر مانے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کیالیکن جب اپنے قبیلے میں لوٹے تو نبوت کا دعویٰ کردیا اور مرتد ہوگئے۔ حضرت رسالت مآب شالیم پر بیار تداد بہت گرال گذرا اور آپ نے حضرت ضرار بن الازور کو انھیں سزاد سے کے لیے بھیجا۔ حضرت ضرار ڈاٹٹو نے انھیں تلوار ماری توان کی تلوارا ایک کی ۔ اس واقعہ کا بنواسد قبیلے پر بیا تر ہوا کہ انہوں نے بیا ماری توان کی تلوارا ایک ۔ اس واقعہ کا بنواسد قبیلے پر بیا تر ہوا کہ انہوں نے بیا ماری توان کی تلوارا ایک کی ۔ اس واقعہ کا بنواسد قبیلے پر بیا تر ہوا کہ انہوں نے بیا





کہنا شروع کیا اور یقین کرلیا کہ ہمارے نبی کےجسم پر اسلحہ کا اثر نہیں ہوتا۔انہوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت جبریل امین علیہ المہیرے یاس آتے ہیں، وی ہوتی ہے اور پھراشعار سنا کراینی وحی بیان کی ۔ نماز قائم کی لیکن بیزمیم کردی کہ ہماری شریعت میں جونماز ہےوہ بغیر سجدے کے ہوگی۔سرخ حصند ااپنانشان بنایا اور بنواسد سے متاثر ہوکر غطفان اور طنی قبیلے کے لوگ بھی مرتد ہوئے اور ان کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت رسالت مآب مَاللَيْمُ اس دنياسے تشريف لے گئے اوراس فتنے كى سركوبي كے ليے،حضرت ابوبكر ڈلاٹنۇئے نے حضرت خالد بن ولىيد ڈلاٹنۇ كى ماتحتى ميں ايك كشكر روانه كىيا۔ حضرت طلیحہ ڈٹاٹٹؤ کے لشکر نے شکست کھائی اور بیشام بھاگ گئے لیکن اس لشکرکشی کا فائدہ یہ ہوا کہ بنو اسد، غطفان اور طئی قبائل نے دوبارہ اسلام قبول کرلیا۔ اب حضرت طلیحہ اسدی رہاٹیئ کا زور ٹوٹ گیا۔ اسی اثنا میں سیدنا ابوبکر رہاٹیئ نے حضرت رسالت مآب مَا لِيْنَا كُم يَهِلُو مِين جَلَّه بِإِنَّى اور امير المونيين سيدنا عمر رَفَّا فَيْهُ كَي خلافت کا آغاز ہوا۔حضرت طلیحہ رہائیڈ نے ایک وفد تیار کیا اور مدینه منورہ پہنچ کر دوبارہ اسلام قبول کیا۔حضرت امیر المونین سیدنا عمر والفئ نے نہایت دانشمندی سے کام لیا، نه صرف به که ان کا ارتداد سے رجوع اور قبول اسلام خوشی سے مانا بلکہ انھیں شرف بیعت سے بھی نوازا۔ انھیں فوج میں جانے کا حکم دیا اوران کی بہادری کے پیش نظر انھیں عراق کی فوج میں عہدہ بھی دیا۔ان کی وجہ سے سلمانوں کی فتوحات میں اضافہ بھی ہوااور ۲۱ھ میں غزوهٔ نہاوند میں بیشہید ہوئے۔









# أَمام با قلاني رئيلة كى كتاب "مناقب الائمة الاربعه".

فرمایا جس شخص نے بھی مسئلہ امامت ، حضرت رسالت پناہ سکا پیشام کی وراشت، مشاجرات صحابہ کرام فی اُلڈی اوران کے فضائل ، باغ فدک اور حضرات حسنین کریمین اور سیدنا امیر معاویہ فی اُلڈی کے تعلقات پر اہل النة کے سیح موقف اور گراہ فرقوں کے باطل موقف، کو پڑھنا یا سجھنا ہو ، اسے چاہیے کہ امام باقلانی راسٹنے کی کتاب مسنا قد اللہ میں اور بہت کا الموجد نے باطل موقف اور امام احمد اُلگی کے مناقب سے جیسے حضرت امام اعظم ابو صنیفہ، امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد اُلگی کے مناقب میں ہوگی کیکن در حقیقت بیر چاروں خلفا کے راشدین فٹ اُلڈی کے مناقب میں ہے۔ اپنے موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ لوگ اس کتاب کو پڑھے بغیران نازک مسائل پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور بہت گراہی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ یہ کتاب اگر چہنا یاب ہے لوگ اس کتاب کو پڑھے بغیران نازک مسائل پر گفتگو لیکن اینے ذخیرہ کتب ہیں موجود ہے۔



# حضرت ام كلثوم والنهابنت سيدناعلى والنيئاك حالات.

فرمایا کصرت امیر المونین سیدنا عمر دالتی کو حضرت رسالت مآب منافی است اتن محبت اور آخرت کا اتناخوف غالب تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا علی والتی سے فرمایا، میں نے حضرت رسالت بناہ منافی است بیسنا ہے کہ روز قیامت کوئی نسب اور شتہ داری کام نہیں آئے گی ہاں البتہ میر انسب اور ہمارا داماد ہونا سود مند ہوگا۔ تو میری رشتے داری تو





حضرت رسالت پناہ مُکاٹی اسے قائم ہے (ام المونین حضرت حفصہ دی الله کی وجہ سے بھی اور قریشی ہونے کی وجہ سے بھی الیکن جا ہتا ہول کہ ان کا داماد بھی بن جاؤں (تاکہ قیامت میں داماد ہونے کی وجہ سے بھی پہنچے)۔ چنا نچہ سیدنا علی دائی ڈاٹی نے اپنی جھوٹی صاحبزادی اُم کلثوم دی کا نکاح، امیر المونین حضرت عمر دی اور اس دشتے کے بعد حضرت عمر دی الائی سیدنا علی دائی داماد میں داماد میں کا داماد میں د

حضرت ام كلثوم والنينا، حضرت فاطمه والنينا كي صاحبز ادى، حضرت رسالت مآب مَالنينام كي وفات سے پہلے دنیامیں آ چکی تھیں۔حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہو کیں جن کا نام رقيه بنت عمر ﷺ تجويز موااورايك بييًا پيداموا، زيد بن عمر مُعَيْلَة ايك مرتبه قبيله بنوعدي میں باہمی خانہ جنگی ہوئی اور بیحضرت زید بن عمر عظیہ صلح کرانے کی غرض سے تشریف لے جارہے تھے۔ بنوعدی کا ایک آ دمی انھیں پہچان نہیں پایا اور رات کی تاریکی میں انھیں زخی کردیا۔گھراُٹھا کرلائے گئے۔ کچھدن بیزخم برداشت کیےاوراچاِ نک رات کوان کااور ان کی والدہ حضرت ام کلثوم بنت علی وہاٹنٹھا کا انتقال ہو گیا۔ دونوں کی وفات ایسے اسم ہوئی کہ کوئی بھی بیر فیصلہ نہ کرسکا کہ پہلے س کا نقال ہوا ہے اور کون کس کا وارث بنے گا۔ چنانچەان دونوں كى وراثت تقسيم نېيى كى جاسكى نماز جنازه ميس حضرت زيداوراً م كلثوم دونوں کے دو بھائی حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر وی کیٹی موجود تھے۔حضرت حسن وہالیو کا حضرت عبدالله بن عمر وللنفياك احترام ميں انھيں جنازہ پڑھانے كے ليے آگے كرديا حالانکہ وہ میت کے سوتیلے بھائی تھے۔حضرت عبداللہ بن عمر والٹن کے سامنے پہلے



و مردة ألماس

حضرت زید بن عمر کا جنازه رکھا گیا اور ان کے بعد ان کی والدہ حضرت ام کلثوم وہ اٹھا کا اور آپ نے ان دونوں کا جنازه اسکے پڑھایا۔ فرضی الله عنهم و عنّا حمیعاً.

حضرت ابو بکراورسید ناعتاب بن اسید نگانیم کاوصال ، ایک ہی دن

فرمایا حضرت رسالت مآب مُنَافِیْم نے بنوامیہ میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پراسلام قبول کیا تھاان میں سے کیس (۲۱) سالہ نو جوان حضرت عمّاب بن اسیداموی رہافیئ کو گورنر مکہ مقرر فرما دیا تھا۔ پھر وہی مکہ مکر مہ کے گورنر رہے ہیں حتی کہ حضرت ابو بکر رہافیئ کی جس سال ۱۳۰ ھیں وفات ہوئی ہے یہ اس وفت بھی مکہ مکر مہ کے گورنر ہی تھے اور پھر جس دن حضرت ابو بکر رہافیئ کی مدینہ منورہ وفات ہوئی ہے، اسی دن مکہ مکر مہ میں ان کا انتقال ہوگیا۔ رضی الله عنّا و عنهم.



45 x 3

# حفرت زید بن حار شداور سید ناعمر نن کنیزم

فرمایا حضرت زید بن حارثه را النظر سے حضرت رسالت بناه متالیق کو بہت تعلق خاطر تفاعل میں نہیں کہ سی لشکر میں حضرت زید را النظر بھی شامل ہوں اور آپ نے اس لشکر کی امارت کسی اور کے سپر دفر مائی ہو۔ امارت ہمیشہ ان کی ہی رہی۔ قدیم الاسلام صحابہ کرام رش النظر میں سے ایک ہیں ان کی شادی حضرت رسالت بناه متالیق نے آبی بھو بھی زاد بہن حضرت زینب والنظ سے کی۔ ان کے علاوہ ان کی شادی حضرت ام ایمن والنظ سے ہوئی





ريزة ألماس

اورانہی سے ان کے صاحبز اد سے سیدنا اُسامہ ڈٹاٹیؤ کی ولادت ہوئی۔حضرت اُسامہ ڈٹاٹیؤ کھی، اپنے والدی طرح، حضرت رسالت پناہ مُٹاٹیؤ کے منظور نظر سے۔مرض الوفات سے پہلے آپ نے جواشکر شام کی طرف روانہ فر مایا تھا اس کی امارت حضرت اُسامہ ڈٹاٹیؤ کوعطا فرمائی تھی۔سیدنا عمر ڈٹاٹیؤ جیسے مہر راور بطل حریت ان کے ذیریمان سے۔ویکھیے چونکہ اُسامہ کو امیر، حضرت رسالت پناہ مُٹاٹیؤ کے امیر، حضرت رسالت پناہ مُٹاٹیؤ کے امیر، حضرت رسالت پناہ مُٹاٹیؤ کے نام وجود امیر، حضرت رسالت پناہ مُٹاٹیؤ کے سے محبت اور ان میں فنائیت اس قدر شدیدتھی کہ امیر المونین ہوجانے کے باوجود تاحیات اس امارت کا احترام کرتے رہے۔اُسامہ جب بھی نظر آتے تھے، حضرت عمر ڈٹاٹیؤ کے فرماتے سے السّلام علیکم یا امیر۔امیر المونین کو حضرت رسالت مآب مُٹاٹیؤ کے سامہ جب بھی نظر آ ہے تھے، حضرت عمر ڈٹاٹیؤ کے اس قدر گہر آتعلق تھا کہ ذکر مبارک آنے پر رود سے تھے اور بھی تو ایسی یا دستاتی تھی کہ یہ فرماتے تھے السّلام علیکم یا امیر۔امیر المونین کو حضرت رسالت مآب مُٹاٹیؤ کی کہ یہ غم فراق کئی گئی دن تک چار پائی پر ڈال دیتا تھا۔اگرکوئی شخص اس موضوع پر کام کر نے قراق کئی گئی دن تک چار پائی پر ڈال دیتا تھا۔اگرکوئی شخص اس موضوع پر کام کر نے قراق کئی گئی دن تک چار پائی پر ڈال دیتا تھا۔اگرکوئی شخص اس موضوع پر کام کر نے والیکی پر ڈال دیتا تھا۔اگرکوئی شخص اس موضوع پر کام کر نے والیکی چھوٹا سار سالہ مرتب ہوجائے۔

حضرت زید راینی تو غزوهٔ موته میں بطورامیر تھے اور ۸ ھ میں شہید ہو گئے تھے جبکہ حضرت اسامہ راینی کا انتقال مدینه منوره میں ۵۴ ھ میں ہوا اور جنت البقیع ہی میں پیوند خاک ہوئے۔رضی الله عتبی و عنهم.

خضرت ابوسفیان ڈاٹٹرئے کے بیٹوں میں سب سے نے نیادہ افضل اور مجھد ارکون؟

حضرت امیر المونین سیدناعمر ڈلٹیئز کے زمانے میں جوعمواں کا طاعون ۸اھ میں



آیا تھا، اس میں بہت سے اکا برصحابہ کرام منگائی دنیا سے تشریف لے گئے۔
حضرت ابوعبیدہ بن جراح والٹنی کوشام اور اردن وغیرہ پر کمانڈرمقرر کیا گیا تھا اور جہاد
پورے زور وشور سے جاری تھا کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کی جگہ حضرت عمر والٹی نئی کے مقرر کیا تو ان کا انتقال اسی طاعون میں ہوگیا۔ ان کی جگہ پھر حضرت من برید بن ابوسفیان والٹی کو مقرر کیا گیا تو غالبًا ان کا انتقال بھی اسی طاعون میں ہواتھا۔
طاعون میں ہواتھا۔

حضرت بیزید را النین حضرت ابوسفیان را النین کے بیٹوں میں سب سے زیادہ افضل اور سمجھدار سے اور بھائی حضرت معاویہ را النین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ فتح کہ کے موقع پراپنے والد اور بھائی حضرت معاویہ را النین سمیت اسلام قبول کیا تھا۔ پھر یہ غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے۔ حضرت رسالت بناہ سکا لیڈا نے آھیں حنین کے مال غنیمت میں سے سواونٹ اور چاندی کی ایک بڑی مقدار مرحمت فرمائی تھی۔ حضرت بلال را النین کی ایک بڑی مقدار مرحمت فرمائی تھی۔ حضرت بلال را النین کو کھم فرمایا کہ بلال اتن چاندی تول کر بیزید بن ابوسفیان رہی آئی کو دے دیں۔ حضرت رسالت بناہ سکا لیڈا کے سے جوایک ، دو کھوریں کھا تا ہے اور بیاس کی بھوک نہیں مٹا تیں۔ حضرت بیزیر رہا تھی کی اور بیان کا سلسلہ آگے کو نہیں مٹا تیں۔ حضرت بیزیر رہا تھی۔ اور بیان کا سلسلہ آگے کو نہیں مٹا تیں۔ حضرت بیزیر رہا تھی۔ اور بیان کا سلسلہ آگے کو نہیں مٹا تیں۔ حضرت بیزیر رہا تھی۔ اور بیان کا سلسلہ آگے کو نہیں مٹا تیں۔ حضرت بیزیر رہا تھی۔

سيدنا ابوبكرصديق خالتُهُ؛ اوروالها نه محبت رسول مَاللَّيْظِ.

خليفه مضرت رسالت مآب مَنْ لَيْتُمْ ،سيدنا ابوبكر صديق رَلْتُنْهُ كا اصل نام كيا تها،





اس کے بارے میں اگر چہ علماءاساءالرجال کا اختلاف ہے کیکن علامہ ابن عبدالبر عظیمہ ن عبدالله وارديا ہے اوران كے والد حضرت ابوقحاف والله عمرامي عثان تحريفرمايا ہے۔اس اعتبار سے سیدنا حضرت ابو بکر رہائیہ کا اسم گرامی "عبداللہ بن عثمان" تھا۔ واقعه معراج کی صبح آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی اور آپ کالقب صدیق ہوا۔ آئھیں مكمل يقين، اعتماد اورايمان تها كه حضرت رسالت مآب مَنَاتِيْتُمْ جو يجهارشاد فرماتے ہيں وهسب بچھت اور سے ہے اور حضرت رسالت پناه مَالنَّيْظِ کو بھی معلوم تھا کہ سیدنا ابو بکر رٹالنَّهُ ہر ہرمعاملے میں میری تقیدیق ہی کرتے ہیں اوراسی دولت یقین اور باہمی اعتاد ہی کی وجہ سے ایک مرتبہ ارشا دفر مایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بیل پرسوار ہو گیا تو بیل نے کہا میں سواری کے لیے ہیں پیدا کیا گیا، مجھے تو تھیتی باڑی کے لیے، ہل میں جو تنے کے لیے پیدا کیا گیاہے۔لوگوں کواس بات پر تعجب ہوا کہ بیل بھی انسانوں سے باتیں کرتے ہیں تو حضرت رسالت پناہ مَالیّٰیِّ نے ارشاد فرمایا اس بیل کے بات کرنے پر میں گواہ ہوں اور ابوبکراورغمر ڈائٹیئہ سے بھی یو جھالو، وہ گواہی دیں گے۔

مقام فکر ہے کہ اس واقعے کو حضرت ابوبکر اور عمر رہائی نے نہ سنا اور نہ دیکھالیکن حضرت رسالت پناہ مُل ٹیٹے کو ان دونوں ہستیوں پر اتنا یقین ہے کہ وہ میری تصدیق کریں گے کہ بلاکھٹک تعجب کا از الہ ہیے کہ کر فرمایا کہ ان دونوں سے دریا فت کرلیا جائے، وہ بھی تصدیق کردیں گے۔

ہجرت، بدر، اُحد، خندق، بیعت رضوان، فنخ مکہ، حنین، تبوک، وفات اور حتی کہ تدفین تک میں ہرموقع اور مقام پر بید حضرت رسالت پناہ سَالِیْا کی خدمت میں ہمیشہ ساتھ





ساتھ نظرآ تے ہیں۔مکہ مکرمہ میں بہت سے لوگوں کومشر کین نے مبتلائے عذاب کر رکھا تھا کہ قبولیت اسلام ان کا''جرم'' تھا۔ان میں پچھلوگ، جواللہ تعالیٰ کی راہ میں ستائے كَنَهُ (وَأُوذُوْ ا فِي سَبِيْلِيْ)ان برسيدنا ابوبكر رُلَّتُنْ نِهَ ا بِنا مال خرج كيا-أخيس غلامي ہے آزادی دلائی اور پھر انھیں اپناغلام بھی نہیں بنایا بلکہ انھیں آزاد کر دیا۔ جب بھی کوئی تحریک پانیا نظریہ وجود پذیر ہوتا ہے،اس کی بقااوراشاعت کے لیے مال بھی خرچ کرنا پر تاہے۔اسلام کے آغاز میں مال خرج کرنے کا پیفریضہ حضرت ابوبکر ڈواٹٹی ہی نے ادا کیا تھا۔جولوگ سے بھتے ہیں کہ مالی قربانی کے بغیر قومیں بن جاتی ہیں انھیں اس نقطے برغور کرنا جاہیے کہ گفر ہو یا اسلام اس کی جڑیں مظبوط کرنے کے لیے مال خرچ کیے بنال کوئی حیارہ نہیں ہے۔سیدنا ابوبکر ڈلٹیئؤ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، زنیرہ،نہدیہ اوران کی صاحبزادی، قبیلہ بنومؤمل کی ایک باندی وغیرہ کوان کے مالکان سے خرید کراسلام کی غلامی میں داخل کردیا۔حضرات عشرہ مبشرہ ری النظم میں حضرت عثمان طلحہ، زبیر،عبدالرحمٰن بن عوف، ابوعبیده بن جراح اور حضرت سعد ری کانتیمان ہی کی محنت اور دعوت سے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ان تمام صحابہ کرام رہی اللہ کی اسلام کے لیے ساری تگ ودو،عبادات، سجود و قیام ،مختلف ممالک کی لاکھوں مربع میل کی فتح اور ہر ہرنیکی میں سیدنا ابوبکر ڈاٹٹیڈ کا بھی حصہ ہے۔

حضرت رسالت پناہ مَثَاثِیَا نے اپنی وفات سے پہلے جتنے بھی گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی مٹائیا کے دروازوں کے علاوہ ، تمام کو بند کرنے کا حکم صا در فر مایا۔







A M. S.

سیدنا ابو بمرخلیفه رسول الله منگانی آخی، اپنی وفات سے پندرہ دن پہلے ضعف اور بیاری شدید برا دھ گئے تھے، چنانچے سیدنا عمر رہائی کو بلا کرفر مایا کہ نماز پڑھانے کے لیے اب مسجد میں آنا دشوار ہے اس لیے آئندہ سے آپ لوگول کی امامت کرائیں۔ یہ وہی ادائقی جو حضرت رسالت پناہ منگائی آئے اپنی وفات سے پہلے اپنائی تھی۔ آج اس سنت کے اتباع کی گھڑی آگئ اور در حقیقت ان کی وفات کا سبب بھی وہ گہرا صدمہ تھا، جو حضرت رسالت پناہ منگائی آئے انتقال سے آپ کو پہنچا تھا۔

اَیک صدیث مبار که اورسیدنا معاویه رانگوُهٔ کا طرزِمل.

فرمایا حضرات صحابہ کرام وی اللہ کا کہ لیے ہیں یہ بات کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے یا حضرت رسالت مآ ب می اللہ کے نیے موٹ یا کوئی قطعی تر دید وغیرہ شامل نہ ہوگئے ہوں۔ درمیان میں کوئی غلط نہی ، نسیان یا جموٹ یا کوئی قطعی تر دید وغیرہ شامل نہ ہوگئے ہوں۔ حضرت ابومریم عمرہ بن مرة وی اللہ تقدیم الاسلام اورغزوات میں شریک رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ وی اللہ کا موروت میں ان سے فرمایا کہ حضرت رسالت پناہ منا اللہ فرماتے تھے کہ جو حکم ان ضرورت میدوں اورغریب لوگوں کی شکایات سننے کی بجائے ، اپنے وروازے بندر کھے گاتو پھراس حکم ان کو جب خود مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے دروازے اس کے لیے بند کردے گا۔ یعنی نہتو مشکل حالت میں اس حکم ان کی دعاستی جائے گی اور نہ اس کی مدد کے لیے رحمت کے حالات میں اس حکم ان کی دعاستی جائے گی اور نہ اس کی مدد کے لیے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ حضرت سیدنا معاویہ واللہ گیاس حدیث کوس کرا تنے متفکر ہوئے کہ دروازے کھلیں گے۔ حضرت سیدنا معاویہ واللہ گیاس حدیث کوس کراتے متفکر ہوئے کہ دروازے کھلیں گے۔ حضرت سیدنا معاویہ وی گائی اس حدیث کوس کراتے متفکر ہوئے کہ دروازے کھلیں گے۔ حضرت سیدنا معاویہ وی گائی اس حدیث کوس کراتے متفکر ہوئے کہ دروازے کھلیں گے۔ حضرت سیدنا معاویہ وی گائی اس حدیث کوس کراتے متفکر ہوئے کہ



نَلْقُطُلُهُ فِينَيْفُ مِنْ الْعُظَّالُهُ فِينِينُو مُنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



فوراً ایک نئی وزارت قائم کردی۔ ایک شخص کواس عہدے پرمقرر کیا اوراس کی ذمہ داری صرف بیتی کہ جوبھی ضرورت مندیا شکایت کرنے والے یا دادرس کے طالبین وغیرہ اس کے پاس آئیں، ان کی شکایات کے ازالے کے لیے فوراً اطلاع، حضرت سیدنا معاویہ ڈٹائیئ کودی جائے۔ کاش کہ اس اُمت کے ادنی سے لے کراعلی افسران تک، بیتمام حضرات اس حدیث اور سیدنا معاویہ ڈٹائیئ کے طرزمل سے کچھ سیکھتے۔

خودا پنه بی اسله سے شهید هو جانااور محرت مولا نا نور محرصا حب رئیلند کی شهادت.

فرمایا کی میدان جنگ میں بہت مرتبہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی خودا پنے اسلح سے ہی شہید ہوجا تا ہے۔ مثلاً بینڈ کرینیڈ (Hand Grenade) اُٹھا کروشمن کی طرف پھینکنا چاہا اور فوجی کے خودا پنے ہی ہاتھ میں بھٹ گیا اور وہ شہید ہوا اور دشمن صاف نی گیا تو الیی شہادت پر وہمی مزاج لوگ بہت سے اشکالات کا اظہار کرتے ہیں اور حتی کہ اس شہادت کوشہادت مانے سے ہی انکار کردیتے ہیں لیکن پیطرز فکر وکل درست نہیں ہے خود حضرت رسالت مآب مناظی کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آگیا تھا تو آپ نے ایسے عجابد کو دوگنا ثواب ملنے کی بشارت ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹھئو کے چیا حضرت عامر بن سنان اکوع ڈاٹھؤ سے ان کی شاعری کو در بار رسالت میں نہ صرف حضرت عامر بن سنان اکوع ڈاٹھؤ سے ان کی شاعری کو در بار رسالت میں نہ صرف قبولیت حاصل تھی بلکہ بھی فرمائش بھی ہوتی تھی کہ عامر بن سنان اپنے اشعار سے داحت بہنچا کیں۔ غروہ خیبر میں انہوں نے اشعار پڑھے اور رحمت کی دعا بھی حاصل کی ، بہت







بِجگری سے لڑرہے تھے اور ایک کا فرکو جوتلوار ماری تو وہ اس کا فرکے جسم سے اپک کر خود آھیں آگی۔ وار پچھالیا کاری تھا کہ یہ موقع پر ، اپنے اسلع سے ، خود شہید ہوگئے۔ پچھ لوگوں کو ان کی شہادت پر اشکال تھا کہ یہ یسی موت تھی جو اپنے ، ہی اسلع سے آگئ ؟ شدہ شدہ یہ اشکال حضرت رسالت پناہ مُٹائین کی ساعت مبار کہ سے گذرا تو آپ نے ان لوگوں کی تغلیط کی جو اس موت کو شہادت نہیں شبھتے تھے اور فر مایا کہ جولوگ اس موت کو شہادت نہیں سبھتے میں (عامر بن سنان ڈٹائین ) تو جہاد شہادت نہیں شبھتے ، ان کی میسوچ درست نہیں ہے میشخص (عامر بن سنان ڈٹائین ) تو جہاد کر بھی رہا تھا اور مجاہد بھی تھا اس لیے اللہ تعالی اسے دومر تبہ شہید کا اجر دے گا۔ پھر اپنا دست مبارک بلند کر کے دوانگیوں سے اشارہ فر مایا کہ اللہ تعالی اسے دومر تبہ شہید کا اجر صفح ملے ۔

ایسے، ی وہ لوگ جو بندوق صاف کررہے ہوتے ہیں اور وہ بھری ہوئی ہوتی ہے اور ذراتی ہے احتیاطی سے چل جاتی ہے اور صفائی کرنے والا شہید ہوجا تا ہے، وہ بھی شہید ہی کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ اپنے اسلح کی حفاظت اور صفائی میں خود اپنے اسلح ہی سے شہید ہوجا تا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ میں حضرت مولانا نور محمد صاحب می اللہ جسیاندگی، شہید ہوجا تا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ میں حضرت مولانا نور محمد صاحب می اللہ وت ، نہیا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ میں حضرت مولانا نور محمد صاحب می اللہ وت ، نہیا ہوتا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ میں کونہ پایا۔ اپنی مثال خود ہی تھے سلم اللہ وت ، اور سے ہخاری اور تر مذی ان سے پڑھی۔ ہماری آئے صیں تو ان جسیا کیا کہ میں کودی سے بھے دن کسی کودی صفح ہوان کی آئکھوں نے بھی اپنے جسیانہ دیکھا ہوگا۔ وفات سے بچھ دن پہلے اپنی تر مذی شریف مرحمت فرمائی جس کے حواشی پر بعض جگہ بہت معمولی سا ، پچھ تحریر بھی فرمایا ہے۔ اپنے ہاں کے ذخیر ہ کتب میں موجود ہے ، ان کی شہادت بھی ایسے ہی



الْغُرِينَّةُ مِنْ الْمُعْلِلْ فِينِينَّةُ مِنْ الْمُعْلِينِّةً مِنْ الْمُعْلِينِّةُ مِنْ الْمُعْلِقِةُ مِنْ ا



ريزهُ الماس

موئی تھی۔ اپنے گھ (میلوڈی ، اسلام آباد) میں اپنی بندوق صاف کررہے تھے اور وہ بھری موئی تھی، اچا تک گولی چل گئی اور وہ زخمی ہو گئے اور اسی زخم سے شہادت واقع ہوئی۔ طابَ ثَرَاهُ رضی الله عنّا وعنهم.

وه واحد صحابی النیز جن کی جار پشتیں رئیس شرف صحابیت سے مشرف ہوئیں .

فرمایا) خلیفه حضرت رسالت مآب منافیاتی ،سیدناابو بکر رفالفیُّوه واحد صحابی ہیں جن کی جار پشتوں نے حضرت رسالت مآب مُلَاثِيْمُ كى زيارت كى اور صحابيت كے شرف سے مشرف ہوئے۔ ایک تو سیدنا ابوبکر ڈلٹٹۂ بنفس نفیس دوسرے ان کے والدحضرت ابو قحافیہ قریشی تیمی ڈلاٹی جو کہ فتح مکہ کے موقع پرمسلمان ہوئے تیسرے حضرت ابوبکر ڈلاٹی کے صاحبزادے حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر ڈاٹٹھُا پیاتنے جنجیع اور بہادر تھے کہ غزوہ بدر میں اور پھراحد میں کفار مکہ کے ہمراہ جنگ کے لیے آئے اور چیلنج کیا کہ کوئی میرے مقابلے کا ہوتو ذرا سامنے آئے۔سیدنا ابوبکر ڈالٹیُا اٹھے اور قریب تھا کہ مومن والداور کا فریٹے کا مقابلہ ہوجاتا،حضرت رسالت مآب مَلَّا يَلِمُ نے والدکوروک دیااور فرمایا ابھی توتم مجھے اپنی ذات سے نفع اٹھانے دو۔حضرت عبدالرحمٰن رہائیۂ حدیبیہ میں مسلمان ہوئے تھے ان کا پرانا نام عبدالكعبه تفا اور حضرت رسالت مآب مَا لَيْنَا لَمْ مَا حَديبيبيبي ميں ان كا نام عبدالرحمٰن تجویز فرمایا تھا۔ بہت مانے ہوئے تیرانداز تھے۔اور پھر چوتھی پشت میں محمد بن عبدالرحمٰن تتصاورية هي صحابي تتصے والنَّيْزُ كويا كهان جاروں صحابه كرام وْمَالَيْزُمُ كالْتَجره يول بنا۔



4





45 1

حضرت ابوقحافة قريشيمي (صحابي)

خليفه رسول الله حضرت سيدنا ابوبكر (صحابي)

سيدنا عبد الرحمٰن (صحابي)

سيدنا محمد (صحابي)

سيدنا محمد (صحابي)

رضي اللهُ عَنَّا وَ عَنُهُمُ.



فرمایا حضرات صحابہ کرام ٹھائٹی کے بھی مختلف مدارج تھے وہ تمام حضرات علم وضل کی مختلف منازل پر فائز تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس ٹھائٹی تو ایسے لوگ تھے کہ ان میں سے ایک آ دمی کے علم کی زکو ہ بھی شہروں کو کافی ہے۔ حضرت رسالت مآ ب مٹائٹی ان لوگوں کو ترجیج ویتے تھے جن کا تعلق علم سے تھا اسی لیے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں مختلف حظے لگے ہوئے تھے کہ آ پ کی تشریف آ وری ہوئی اور آ پ اس حلقے میں تشریف فرما ہوئے جہاں قر آن کریم کی تعلیم ہور ہی تھی اور تین مرتبہ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے تھم ملا ہے کہ میں اصحاب قر آن کریم کی تعلیم ہور ہی تھی اور تین مرتبہ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے تھم ملا ہے کہ میں اصحاب قر آن کی مجلس میں بیٹھوں۔





i ~ It

### سیدناعلی ڈاٹٹؤ کے''مولیٰ''ہونے کی حدیث متواتر ہے۔

فرمایا امیر المونین سیدناعلی بن ابی طالب رہائی کے ''مولی'' ہونے کی حدیث متواتر ہوا وہ اور وہ لوگ جواس روایت کو نقید کا نشانہ بناتے ہیں، انھیں بہت مخاطر بہنا چاہیے کہ متواتر احادیث کا انکار بسا اوقات موجب کفر بن جاتا ہے۔ سیدناعلی رہائی اٹھی نے ایک دن خوداس روایت کے متعلق حفرات صحابہ کرام رہائی ہے سے ہیں تو سترہ (17) صحابہ کرام وہائی آئے سے سے ہیں تو سترہ (17) صحابہ کرام وہائی آئے اسے سے ہیں تو سترہ (17) صحابہ کرام وہائی آئے اسے سے ہیں تو سترہ رسالت بناہ مٹائیل اسے سے ناکہ میں جس کا مولی (1 قا) ہوں علی اس کے مولی ہیں اے اللہ جوعلی کا دوست ہو اس سے حبت فرما اور جوعلی کا دیمن ہو، اس سے دشمنی رکھ، اور یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ ارشا دفر ماا۔



حضرت أم انس را الله كا دعا اورخوا بهش.

فرمایا حسنِ عقل بھی اللہ تعالی کی عطاہے، جسے جاہے سرفراز فرمائے حضرات صحابہ کرام زی اللہ اللہ اللہ عظام حصابہ کرام زی اللہ اللہ عظام اور ایسے سلیقے سے ما تکتے تھے کہ لا جواب تھے۔ حضرت ام انس زی جا کا عاضر ہو کئیں اور حضرت رسالت مآب منا اللہ کے دعا دی کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالی آپ کو آخرت میں 'رفیق اعلیٰ'' کا مقام عطا فرمائے۔ پھر دوسری دعا یا خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اس مقام پر میں بھی آپ کی خدمت میں







رہوں۔حضرت رسالت بناہ سُلُولِمْ خوش ہوئے اور فرمایا امین۔ پھراس اعلیٰ مقام کی تمنا اور دعا کی قبولیت پرنظر کر کے فرمایا، ام انس نماز پابندی سے پڑھا کیجے اور گناہوں سے ہمیشہ دور رہنا ہے، دیکھیے گناہ کو چھوڑ دینا، جہاد سے بھی افضل عمل ہے۔ اب امت مسلمہ کے افراد، مردوعورت کا بیحال ہے کہ معمولی گناہ تک نہیں چھوڑ سکتے۔ ابنی روز مرہ کی باتوں میں جھوٹ تک سے پر ہیز نہیں کرتے حتی کہ بغیر سیب اور مزے اپنی روز مرہ کی باتوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور جان دینے کی بات سے جے ہڑئے نہ مرنے اور مارنے کی بات سے جے ہوئر ارول تیار ہول گے۔ مارنے کی بات سے جے ہوئر ارول تیار ہول گے۔

# و خفرت أم ايمن والنها كي خوش فعيبي.

فرمایا حضرت ام ایمن والین این مثان کی خانون تھیں۔حضرت رسالت مآب مالینی ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر خود چل کر جاتے تھے اور جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر والین کی زیارت کے لیے خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔حضرت اسامہ بن زید والین کی نام ہی کے صاحبز ادے تھے۔

و حضرت خليد ه رفي كاخوبصورت استدلال.

فرمایا جب سی مردوعورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی روح عالم برزخ میں پہنچی ہے تو اپنے سے پہلے پہنچے ہوئے مردوزن سے اپنے اعز اوا قارب کے احوال بیان کرتی ہے۔ اگر مبتلائے عذاب نہ ہوتو پھر یہال کی خبریں وہاں جاکر سناتی ہے۔ حضرت کعب بن ما لک ڈٹاٹیؤ





کا انتقال ہورہا تھا کہ حضرت خلیدہ ڈاٹھا تشریف لائیں اور یہ برا بن معرور ڈاٹھا کی صاحبزادی تھیں۔فرمانے لگیں کہا ہے کعب ابھی انتقال کے بعد میر ہے والدسے ملاقات ہوتو میرا سلام پیش کیجئے گا۔حضرت کعب ڈاٹھا نے فرمایا بیٹی اللہ تعالیٰ تمھاری عمر دراز کرے وہاں تو حساب و کتاب کی مشغولیت بہت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں آپ نے یہ بین سناتھا کہ حضرت رسالت مآب منافیا فرماتے تھے کہ ایمان والوں کی رومیں تو جنت کے باغات میں پھل کھایا کریں گی اور فاجر کی روح کو جیل خانے میں بند کر دیا جائے گا۔

# حَضرت معاذبن جبل راللهٰ كى روضة مبارك پرحاضري.

فرمایا حضرت معاذبین جبل را تاثیر کو حضرت صاحب الرسالة مَاثیریم سے محبت تھی۔ جب حضرت رسالت ما آب مَاثیریم کا انتقال ہوا تو یہ بین میں گورز تھے۔ حضرت ابوبکر را تاثیر کے عہد خلافت میں لوٹے اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو رات ہو چکی تھی۔ سید سے ام المونین حضرت عائشہ را تاثی کے گھر حاضر ہوئے کہ قبر مبارک و ہیں تھی ۔ حضرت ام المونین را تا تی دروازہ بند کر دیا تھا کہ رات ہو چکی تھی انہوں نے دستک دی تو فرمانے لگیس اب اتنی رات کے کون ہمارے دروازے پر دستک دے رہا کہ دروازہ ہوئے کا نہوں نے دروازہ کھول دیں ۔ معاذر اللہ تا کہ معاذر ام المونین را تا کے کون ہمارے دروازے کی خادمہ عنقودہ سے فرمایا کہ دروازہ کھول دیں۔ معاذر ٹائیر قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور آ نسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ دروازہ کھول دیں۔ معاذر ٹائیر قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور آ نسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ دروازہ کھول دیں۔ معاذر ٹائیر قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور آ نسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔









بیا اے ہم نفس باہم بنالیم منالیم من و تو کشتہ شان جمالیم دو حرفے بر مراد دل بگوئیم بیائے خواجہ چشمال را بمالیم

معرت رسالت مآب مَالِيَّانِمُ كاحضرت رمله بنت ابوسفيان وَالنَّهُمَّ كَاحْضرت رمله بنت ابوسفيان وَالنَّهُمَّ عَل سے نکاح اور اس کی تفصیلات.

فرمایا کے حضرت رسالت مآب مناظیم کو حضرت ابوسفیان رشانیم کی حضرت ابوسفیان رشانیم کے حتی خاطر تھااس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ۵ھ میں غزوہ خندق بر پا کیا۔ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے اور ناکام لوٹے اور ابھی ایک برس کی مدت بھی نہیں گذری تھی کہ حضرت رسالت مآب مناظیم نے حضرت ابوسفیان رشائیم کی صاحبز اوی حضرت رملہ بنت ابیسفیان رشائیم سے نکاح کرلیا۔ حضرت رملہ بنت ابوسفیان رشائیم

اسلام قبول کرنے کے بعدایخ شوہرعبداللہ بن بخش کے ہمراہ حبشہ ہجرت کر گئی تھیں۔

وہاں عبداللہ بن جش نے عیسائیت قبول کرلی اور پھراسی حالت میں انتقال ہو گیا۔اب

حضرت رمله رالنها بيوه ہوگئ حضرت رسالت مآب مَاللَّيْمَ نے عالبًا عمرو بن اميه رائن کو

خط دے کر حبشہ روانہ کیا اور نجاشی میشانہ کولکھا کہ حضرت رملہ کے ساتھ میرا نکاح کر

دیں۔ نجاشی نے بہت اہتمام کیاحضرت خالد بن سعید بن العاص رہائی مام المونین رہائیا

کے وکیل مظہرے نجاثی نے 400 دینارق مہراہنے پاس سے پیش کیا۔ تقریب نکاح







کے بعد حضرت میں اور گویا کہ یہ حضرت رسالت مآب مگالی نے گوشت بکوایا سب کی دعوت ہوئی اور گویا کہ یہ حضرت رسالت مآب مگالی نے کا ولیمہ تھا۔ اور آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ ڈاٹی نے بندوبست کیا کہ ام المونین ڈاٹی کو مدینہ منورہ لے جا کیں اور پھرخودانھیں لے کرمدینہ منورہ حاضرہ وئے۔ادھر حضرت ابوسفیان ڈاٹی کواس منام واقعے کی خبرہوئی تو اپنی بیٹی کے اس رضتے پرصرف بیفر مایا کہ میرے دامادمحمد مگالی نے جسے دشتے کوانکار نہیں کیا جاسکتا۔

حفرت معاویہ ڈاٹھ اپنی ہمشیرہ سے مسائل بھی پوچھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ کوئی آدمی جن کپڑوں میں اپنی بیوی سے مقاربت کرتا ہے ان میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں ؟ تو حضرت معاویہ ڈاٹھ نے آھیں خط لکھا کہ اس معاملے میں حضرت رسالت پناہ مُلٹھ کا طرز عمل کیا تھا؟ تو ام المونین حضرت رملہ ڈاٹھ نے جواب تحریفر مایا کہ حضرت رسالت مآب مُلٹھ جن کپڑوں میں اپنی سی بھی اہلیہ سے مقاربت تحریفر مایا کہ حضرت رسالت مآب مُلٹھ وں کود کھے لیتے تھے کہ ان میں کوئی نا پاکی تو نہیں لگ فرماتے تھے کہ ان میں کوئی نا پاکی تو نہیں لگ مونے کا یقین ہوتا تھا تو آھیں ہی پہن کر نماز ادا فرماتے تھے۔



# برکتیں تو بیٹیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں.

فرمایا عورتوں کے مسائل بہت ہوتے ہیں اور پھر وہ معاشرتی زندگی میں گھمبیر بھی ہوتے چلے جاتے ہیں۔عرب اسی وجہ سے بیٹیوں کی ولادت کو پسندنہیں کرتے تھے۔ یہ





صحابه کرام نشانین میسی



اسلام ہی تھا جس نے انھیں عورتوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اوران سے نباہ سکھایا۔ حضرت اوس بن ساعدہ رہالنہ اگر چہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن بیٹیوں کے بارے میں بہت یریثان رہتے تھے۔ انھیں جب ان کے مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آیا تو وہ ان کی موت کی دعاما نكنے لكے۔ايك مرتبہ غالبًا كوئى دفت زيادہ پيش آئى ہوگى،حضرت رسالت مآب مَالْيَا يُمْ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چہرے برخوشی نہیں تھی آیے نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول کچھ بیٹیاں ہیں اور ان کی موت کی دعا مانگتا ہوں۔ حضرت رسالت مآب مَنَا لِيَّا مِنْ صَعْ فرما ديا كهاوس اليي بددعا ئيس نه مانگيس اور بيڻيوں کی تعریف میں فرمایا دیکھواوس برکتیں تو بیٹیوں ہی کے ساتھ ہوتی ہیں۔اللہ تعالیٰ کے انعامات پریمی تو بیں جواس کاشکرادا کرتی ہیں اورا گرکوئی مصیبت پڑجائے تو یہی تو ہیں جورودیتی ہیں (یعنی ان کے رونے پر اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوجاتی ہے) پھریہی تو ہیں جوشھیں بیاری میں خدمت کر کے سنجال لیتی ہیں۔ان کا کیا بوجھ ہےوہ تو زمین نے اٹھایا ہواہےاور (ان کےرزق کامسکہ تو)ان کارزق تواللہ تعالیٰ کے ذھے ہے۔ اس حدیث برغور کرنا جاہیےاورایئے گردو پیش کود یکھنا جاہیے کہعورتیں اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکرادا کرتی ہیں یا مرد؟ مصیبت کے وقت مرداللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع اور دعا ما تکتے ہیں یا یہی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں؟ بیاری میں خدمت بیوی، بہن، بیٹی یا مال کرتی ہے کیا شوہر، بھائی، بیٹااور بای بھی بھی ایسی خدمت کریاتے ہیں؟اس لیے جو شخص ان کی تلخیوں اور مصائب برصبر کرتا ہے،اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔









#### خضرت عبدالله بن عمر رثالثينًا كى بصيرت. معرف عبدالله بن عمر رثالثينًا

فرمایا ) حضرت امیر المونین سیدنا عثمان بن عفان را الله کی شہادت کے بعد جن لوگوں ے اصرار کیا گیا کہ وہ خلافت سنجال کیں ان میں ایک حضرت عبداللہ بن عمر ڈلاٹیؤ بھی تھے۔مروان نے انھیں یہ پیش کش کی تھی کہ اہل شام کی نگاہ،خلافت کے لیے آپ پر ہے۔آپ آگے برهیں۔ انہوں نے فرمایا عراق والوں کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا عراقیوں کوتلوار کے زور برمنوائیں گے تو عبداللہ فرمانے لگے اللہ کی قتم اگر خلافت کے مفتوحه تمام علاقے میری خلافت پر راضی ہول اور صرف ایک چھوٹے سے گاؤں (فدک) کے لوگ نہ مانیں تو بھی میں خلافت نہ لوں اور اگر بالفرض اس گاؤں والے بھی مان جائيں اوران میں سے صرف ایک آ دمی کو باغی قر آردے کوتل کرنا پر جائے تو میں اس خون کے عوض بھی خلافت لینے کو تیارنہیں ہوں ۔مسلمانوں کےخون بہانے سے وہ حدورجه مجتنب تھے۔سیدناعلی والنو کی حمایت میں اڑنے پراگر چہ انھیں پہلے اشکال تھا لیکن بعد میں وہ ان کے اجتہاد کے حجیج ہونے کے اشنے قائل ہوئے کہ سیدناعلی ڈاٹٹنے کا ساتھ نہ دینے پر ہمیشہ اظہار ندامت فرماتے رہے۔ وفات سے پہلے بھی فرمایا کہ دنیا میں کوئی عمل ایبانہیں جس پر افسوس ہوسوائے اس کے کہ میں نے حضرت علی رہائے کے خلاف بغاوت کرنے والوں کےخلاف جہاد کیوں نہ کیا؟ حجاج بن بوسف کے گناہوں میں ایک گناہ، انھیں شہید کردینا بھی تھا۔







45 × ()

### حَضرتَ عبيدالله بن عمر والنَّهُمَّا كى جنگ صفين ميں شہادت.

225

افرمایا حضرت امیرالمونین سیدنا عمر بن خطاب را النین کے دوسر بے صاحبزاد بے حضرت عبیداللہ بن عمر الله بن عمر الله الله بن عمر والله بن والله بن عمر والله بن والله

# علم ك مختلف شعبي....!

فرمایا علم کے بعض شعبے ایسے ہیں جن سے ہمیں اپنی معاشرتی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے۔ مثلاً طب ہے کہ ہر مخص بیاری میں طبیب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مکانات کے نقشے اور تغییرات کا، پوراایک علم فن ہے اب ہرآ دمی کواس کی ضرورت ہے تو ایسے علوم میں کفار سے استفادے کی اجازت نہ صرف نثر بعت نے دی ہے بلکہ یہ ثابت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص را الله کی طبیعت زیادہ خراب ہوگئ تو حضرت رسالت مآب مثل الله کے اعلیہ عارث بن کلدہ سے مشورہ کرنے اور دوالینے کا حکم فرمایا جبکہ حارث بن کلدہ





کا فرتھے۔ان کا انتقال بھی کفریر ہی ہواتھا۔اوران کے بیٹے حضرت حارث بن حارث رہائیڈ مسلمان ہو گئے تھےاور وہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے۔

# صاحبِ نورالانوار پر تنقید \_\_\_\_دو ہرامعیار کیوں؟

فرمایا) آئمہ حنفیہ ﷺ برتو ہین صحابہ کرام ڈیکٹیٹم کا الزام دھرتے ہیں کہ وہ حضرت عبدالله بن عمر والنُّهُمَّا كوفقيهه نہيں مانتے۔صاحب نورالانوار پر تنقيد ہے كہ وہ حضرت ابو ہربریہ والنَّهُ کوفقیہہ نہیں مانتے اور ٹھیک یہی باتیں علماء تاریخ واساءالرجال کہیں تو پھرکوئی بات نہیں۔ خالفین احناف نے یہ دُھرا معیار کیوں بنا رکھا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹۂ آ گ پر کی ہوئی چیز کھانے سے وضوٹوٹ جانے کا فتوی دیں اوراس فتوے پر حضرت عبداللہ بن عباس طائفۂ انتقید فرمائیں تو وہ درست اوراحناف پیہ بات اوراس كانتيجه بيان كرين تو نا درست \_علاءاساءالرجال اورحا فظ ابن الاثير عيسيه تحرير فرمائيس كه حضرت عبدالله بن عمر ولانفهاعلم حديث ميں توجيّد تنصيكن علم فقه ميں جيّد نه تنصيح اورصائب اوريهي جمله اوراس كے ضمرات ہم بيان كريں تو تو ہين صحابہ كرام وَىٰ لَيْرُمُ کے مرتکب مظہریں بیکہاں کا انصاف ہے؟ حضرت انس بن مالک ٹکاٹیڈم کو دلائل کی بنایر کوئی حنفی فقیہہ غیر مجتہد تحریر کرے تو گنہگار گھہرے اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹیُّ کو معاذ الله غافل قرار دیں تو قابل ستائش اور محقق کھہریں۔کیااسی کا نام عدل ہے؟ حالانکہ حضرت ابوہریرہ اورحضرت انس بن مالک ٹھائٹڑے غیر مجتہد ہونے پرخود احناف کا اختلاف ہے۔علامہ ابن ہمام میں سے فتح القد بر میں ان دونوں جلیل القدر صحابہ کرام ڈاٹنیما







کومجهتد قرار دیاہے۔

# عبادلهار بعه سے مراد کون ہیں؟

فرمایا کتب احادیث میں جب یہ جمله آتا ہے کہ عبادلہ اربعه اس بات پر متفق ہیں یا عبادلہ اربعہ کی یہ روایت ہے تو عبادلہ اربعہ سے مراد چار عبداللہ ہوتے ہیں۔عبادلہ در حقیقت عبداللہ کی جمع ہے اور اربعہ کا مطلب ہے چار، تو اس اصطلاح کا مطلب یہ ہوا کہ چار عدد عبداللہ اس قول یا فعل پر متفق ہیں یعنی چاروں کا عمل یا فتو کی یہی ہے۔ حیار عبداللہ سے محدثین کی مراد:

- 🛈 عبدالله بن عمر خالفهٔ
- 🕈 عبدالله بن عباس والثنهُ
- الله بن زبير والثُّهُ
- 🎔 عبدالله بن عمر و بن العاص رالتيني بي\_

یہ چاروں عبداللہ ٹی اُنٹی حضرت رسالت مآب مُلا اُنٹی کے انتقال کے موقع پرنو جوان اور کم عمر متھاس لیط بعی طور پر بہت مدت تک حیات رہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ النفی ان میں شامل نہیں ہیں کیونکہ وہ ان چاروں صحابہ کرام رہ النہ کا سے عمر میں بڑے ہے سے عمر میں بڑے تھے اور پھر ان کی وفات بھی خلافت عثانی میں ہوگئ تھی پھر یہ بھی ہے کہ
ان عبادلہ اربعہ سے مرادا گرکوئی اور عبداللہ بھی لیا جائے تو پھر تو عبداللہ نام کے صحابہ کرام رہی اللہ کی تعداد دوسو سے بھی زائد ہے، جنہوں نے حضرت رسالت مآب منا اللہ کے دیدار سے







ا پی آئیسیں روشن کی ہیں۔ ایسے ہی جن حضرات نے ان عبا دلہ اربعہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص رہائی اللہ عبد اللہ بن عمر و بن العاص رہائی اللہ اللہ بن عمر و بن العاص رہائی اللہ اللہ بن عمر و بن العاص رہائی اللہ اللہ بن عمر و بن العاص رہائی نام کو حذف کیا ، ان کے اس ترمیم واضافے کو محدثین کرام رہائی اللہ اللہ بن کیا ، ان کے اس ترمیم واضافے کو محدثین کرام رہائی اللہ اللہ بن کیا ، ان کے اس ترمیم واضافے کو محدثین کرام رہائی اللہ اللہ بن کیا ، ان کے اس ترمیم واضافے کو محدثین کرام رہائی اللہ اللہ بن کیا ، ان کے اس ترمیم واضافے کو محدثین کرام رہائی اللہ بن کے اس ترمیم واضافے کو محدثین کرام رہائی کے اس ترمیم واضافے کو محدثین کرام رہائی کے اس کے اس ترمیم واضافے کو محدثین کرام رہائی کے اس کر کے حضرت کی کر کے حضرت کے اس کر کے حضرت کے حضرت کے اس کر کے حضرت کے حضرت کے اس کر کے حضرت کے دیا کہ کر کے حضرت کے حضرت کے اس کر کے حضرت کے حضرت کی کے حضرت کے اس کر کے حضرت ک

# صحابه کرام رشی گذاری سے مفتیان کرام.

فرمایا امام ابن حزم اندلی رئیستان نے اپنی کتاب "أصحاب الفتیا من الصحابة والت ابعین و من بعدهم علی مراتبهم فی کثرة الفتیا" مین مفتی صحابه کرام رفتالیّهٔ کی تعداد ۱۲۲ تحریر فرمائی ہے اور اس کتاب کے محقق سید کردی نے حواثی میں یہ تعداد ۱۲۲ مردوں اور ۲۰ عورتوں کی تحریر کی ہے اور اس طرح سے یہ کل تعداد ۱۲۲ ابن جاتی ہے۔ ایسے ذخیرة کتب میں موجود، کتاب کود کی لیاجائے۔ رَضِیَ اللّهُ عَنُهُمُ وَ عَنّا.

## وه صحابه کرام ری کنیزم جن کی روایات کی تعداد ہزاروں میں ہے۔

فرمایا حضرات صحابه کرام فنائنهٔ مین کس صحابی سے کتنی احادیث کی روایات ملتی ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے امام ابن حزم ظاہری رُئی اللہ کی کتاب "اسماء الصحابة الرو اة و ما لک لے واحد من العدد" کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ صحابہ کرام ٹن اللہ جن کی روایات کی تعداد ہزاروں میں ہے، کتنے ہیں؟ ابن حزم ظاہری رُئی اللہ نے صرف چارصحابہ کرام اللہ کی حضرت ابو ہریرہ اللہ من عمر اللہ بن عمر اللہ من ما لک کا تذکرہ فرمایا ہے۔



45 x x 3





S. T.

步。



ريزة ألماس

أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الأياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ. (پ:٤،سورة الانعام، آيت: ٢٥)

د مکھ! ہم دلائل کو کیسے بار بار بیان کرتے ہیں تا کہ وہ لوگ گہری سمجھ سے کام لیں۔









### حضرت حسن بصری میشد اور فقیهه کے تین اوصاف.

فرمایا کسی شخص نے حضرت حسن بھری ٹیٹائٹ سے ایک مسئلہ بو چھا اور اپنے سوال کے ساتھ ساتھ مختلف فقہاء کے مسالک کا تذکرہ بھی کیا کہ ان کے فقاوی تو یہ ہیں، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسن بھری ٹیٹائٹ نے فرمایا تم نے بھی فقیہہ دیکھا ہے کہ کون ہوتا ہے؟ پھر فرمایا فقیہہ وہ ہے جس میں تین باتیں ہوں:

🛈 دنیا کی محبت سے پاک ہو۔

🕆 اپنے دین اورمسلک سے سیح معنی میں باخبر ہو۔

🛡 ہمیشہایئے پروردگار کی عبادت میں لگارہے۔

ِ ﴿ دَمْسَلُم النَّبُوتِ ' اوراس کی پہلی شرّح ِ ِ اِنْ اللَّهِ ا

فرمایا اصولِ فقدی کتاب دستم الثبوت کی اصل دیمضی ہوتو علامہ ابن ہمام ریکھنی ہوتو علامہ ابن ہمام ریکھنی کی دالتحرین ابن حاجب ریکھنٹ کی دمخض اور قاضی بیضاوی ریکھنٹ کی دمنہاج کی مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت محب اللہ بہاری ریکھنٹ کی اپنی معروضات اس کے علاوہ بیں ۔ حفی اور شافعی اصولِ فقہ خوب سمجھ میں آتے ہیں بشر طیکہ پڑھانے والاان مباحث کو سمجھتا ہو۔ ملاحبیب اللہ قند ہاری نے اپنی کتاب دمغتنم الحصول فی علم الاصول میں اسمجھتا ہو۔ ملاحبیب اللہ قند ہاری نے اپنی کتاب دمغتنم الحصول فی علم الاصول میں ان مباحث کو لیا ہے، وہ بھی زیر مطالعہ رینی چا ہیں۔ لطف کی بات یہ بھی ہے کہ اس کتاب دمستم الثبوت کی سب سے پہلی شرح دوالفوا کد العظمی بانی درسِ نظامی





الله الله القديم

> ملا نظام الدین فرنگی محلی (التوفی ۱۲۱ ه بمطابق ۴۸ کاء) مُشَاللہ نے ، مصنف قاضی محتِ اللہ بہاری (التوفی ۱۱۱۹هے) مُشَاللہ کی زندگی میں ہی لکھ ڈالی تھی۔

### [ پیے (Lease) پردی جانے والی زمین کے احکامات.

فرمایا جوزمین پے (Leas) پردی جاتی ہے اور دوای پیہ طے کر لیا جاتا ہے ان زمینوں میں قبرستان اور مساجد بنانا جائز ہیں کیونکہ یہ پٹہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ ان پر مکانات بنالیتے ہیں پھر توڑتے ہیں پھر نئے مکانات بنتے ہیں۔ یہ زمین اور مکانات وراثت میں تقسیم ہوتے ہیں۔ وصایا نافذ کی جاتی ہیں۔ نہ آج تک حکومت نے لوگوں کو ان کی زمینوں سے بے وخل کیا ہے اور نہ ہی ان زمینوں میں وفن مردول کو اکھاڑا ہے۔ نہ قبریں مسمار کی گئی ہیں اور نہ ہی مساجد کوشہید کیا گیا ہے تو پھر یہ وقف یا پیٹہ ہمیشہ کے لیے نہیں تو اور کیا ہے؟

اس لیے بیدوقف تابید ہے۔ شبہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں راولپنڈی کینٹ تقریباً
سارے کا سارااسی طرح دوامی پٹے پر ہے۔ حکومت نے آج تک رعایا، مساجداور
قبرستان کا ازالہ نہیں کیا بلکہ لوگوں کی ملکیت کا اثبات اور جب مدت وقف پوری
ہوجائے تو اپنا حصہ وصول کر کے دوبارہ دائمی پٹے پر دے دیتی ہے تو بیتمام مساجد،
قبرستان، وصایا کا نفاذ اور خرید وفر وخت درست ہے۔ علامہ ابن هام میشاند نے
فتح القدیر میں اس مسکلے برعمدہ بحث کی ہے۔









### و خواتین کا قبرستان جانا.

فرمایا) خواتین اگر قبرستان جائیں اور غیر شرعی اعمال مثلاً بدعات اوربین وغیرہ کرنے کی مرتکب نہ ہوں تو ان کے لیے بیزیارتِ قبور ممنوع نہیں۔انھیں بھی مردوں ہی کی طرح اجازت ہے منع نہیں کرنا جا ہے۔اصل کام سے نہیں رو کنا بلکہ اس مستحب کام کے ساتھ جونا جائز امور بردھادیئے جاتے ہیں آٹھیں منع کرنا جاہیے۔ ہاں لوگ اگر بازہی نہ آئیں تو پھراجازت ہے کہاس مستحب کام کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ اس صورت میں مستحب کام (زیارت قبور) حرام کام (بدعات) کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اُم المونین حضرت عائشہ والٹا جب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتی تھیں توراستے میں ان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر جائٹیُا کی قبربھی پڑتی تھی، وہ اس قبر کی زیارت بھی کرتی تھیں۔ حنفی فقہاء کرام ﷺ میں سے امام علاؤ الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری (الهتوفی ۱۳۰ ء مینیة) نے جو' کشف الاسرارعن اصول البز دوی' میں عورتوں کے قبرستان جانے کا جواز لکھاہے وہاں اسی روایت سے استدلال کیا ہے۔حضرت ابن تجیم میشات نے ' البحرالرائق' میں بھی جواز ہی کافتویٰ دیاہے۔



فرمایا وقف کی ہیئت صرف اسی صورت میں تبدیل کی جاسکتی ہے جب واقف نے گرمایا وقف کو بیات تبدیل کا مصلحت المحوظ نظرر کھتے ہوئے ، ہیئت تبدیل







ريزة ألماس

فقه ي

### کرسکتا ہے وگرنہ تو وقف کواپنی اصل حالت میں باقی رکھنا واجب ہے۔

### تَمَازَ جِنازِه اورنمازعید کے قضاء ہونے کا خطرہ اور تیم م

فرمایا نماز جنازه اور نماز عید دونوں ایسی نمازیں ہیں جن کی قضاء نہیں ہے۔اس لیے شریعت نے بیا جازت دی ہے کہ اگران دوفرض نمازوں کے قضاء ہونے کا خطرہ ہو تو خواہ یانی سامنے نظر آر ہا ہو، وضونہ کرو، تیم مرکواوران دونوں نمازوں کو پڑھو۔

### جانوروں میں خنثی اوران کا حکم .

فرمایا انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی خنثی ہوا کرتے ہیں۔ نرومادہ دونوں کی علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی وجہ ترجیخ نہیں ہوتی ۔ نریامادہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی البتہ اس کواگر ذرج کریں تو گوشت حلال ہوگا۔ ایسے کا گوشت گلتا بھی نہیں لیکن یہ گوشت کھا نا جا نزہے۔



فرمایا اللہ تعالی نے تھم دیا کہ قربانی کرواور جانوروں کا خون بہانے پر تہہیں ثواب دوں گا۔بس یہ بات ہے وگر نہ جانور کے خون بہانے پر ثواب ملنا ایسی بات ہی نہیں جسے عقلِ سلیم قبول کر ہے۔اس لیے قربانی بھی فقط انہی جانوروں کی ہوگی جنہیں شرع نے متعین کیا ہے۔ان کے علاوہ دیگر حلال جانوروں کی قربانی بھی درست نہیں۔مثلاً











#### کوئی نیل گائے کی قربانی کرنا جاہیے،تو درست نہ ہوگی۔

### الوسيم تعلق اہم معلومات.

فرمایا) اُلوحرام ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں حضرت رسالت پناہ مَالِیْمُ نے ہراس پرندے کوحرام قرار دیاہے جواینے پنجوں سے شکار کرتا ہے اور حکمت اس کی بیہ ہے کہ آدمی جو گوشت کھا تا ہے اس جانور کی برخصلت اس میں آسکتی ہے۔ جوینج والایرندہ ینجے سے بےرحی اور سنگ دلی سے شکار کرتا ہے ڈر ہے کہ اس کی بیسنگدلی انسان کی خصلت نہ بن جائے اورانسان اگر سنگدل ہوجائے گا تو نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ اُلّو نه صرف به کداینے پنج سے،اپنے سے کمزور پرندوں کا شکار کرتا ہے بلکہ بھی تو رات کے وقت کمزور بلیوں اوراس سے ملتے جلتے جانوروں کوبھی نہیں چھوڑ تا۔تو اس لیے اس کی حرمت میں شبہیں ہے۔ فناویٰ عالمگیری میں جواُلّو کوحلال لکھا ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اصل عربی عبارت میں لفظ ''بوم'' آیا ہے۔اب اس لفظ''بوم'' کا ترجمه كرنے والا كوئى مفتى اور فقيهه تو تھانہيں،اس نے ترجمه "اُلّو" كرديا حالانكه عربي میں ''بوم'' ہراس پرندے کو کہا جاتا ہے جورات کی تاریکی میں اینے آشیانے سے نکاتا ہے۔ سوجو پرندے رات کواپنے آشیانے سے نکلیں اور انکے پنج نہ ہوں تو وہ کھانا جائز ہوں گے اور جن کے پنج ہول گے اور وہ ان سے شکار کرتے ہول گے، اگر چہوہ ''بوم'' تو ہوں گے کیکن ان کا کھانا ناجائز ہوگا۔اس کیے مترجم نے بوم جمعنی چغدیعنی ''اُلّو'' ترجمه کر کے اسے جائز لکھا حالا نکہ یہ کیونکر حلال ہوسکتا ہے کیونکہ پنجے سے شکار







کرتا ہے، گوشت خور ہے۔ اس کے پنج بہت سے شکاری پرندوں کے پنجوں سے زیادہ تیز ہیں۔ نیپال میں' اُلّو'' بازاروں میں بکتے دیکھا۔ لوگ خریدر ہے تھے۔ ایک ہندو شخص ایک سڑک کے کنارے بیٹھا نیچ رہاتھا۔ وہاں اسے اور اس کے پنجوں کوخوب غور سے دیکھنے کا موقع ملاتھا۔ ایک شاعر نے کہا ہے

۔ شاید وہ عاشقوں کو سمجھتا ہو ہومِ محض رکھتے ہیں جو وفا کی تمنا جفا کے بعد

ایک دوراییا بھی تھا کہ شرفاء کسی احمق کو' اُلو'' کہنا خلاف ادب سمجھتے تھے چنانچہ جس کو ''اُلو'' کہنا ضروری ہوتا تھا اسے' گھاگھو'' کہد یا کرتے تھے۔ یہی لفظ اب تک پنجاب میں بولا جاتا ہے اورکسی کو بے وقوف کہنا ہوتو'' گھاگھو''بول دیتے ہیں۔



فرمایا جس جگہ کوئی مسلمان شرع حاکم نہ پایا جائے وہاں علماء اس شرع حاکم کے قائم مقام بن جائیں گے۔ اور اگر کسی ایک عالم پرلوگ متفق نہ ہور ہے ہوں تو پھر ہر علاقے کے لوگوں کو چا ہیے کہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے عالم دین کا اتباع کریں اور اگر علماء بھی علم میں برابر ہوں تو پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کرلینی چا ہیے۔





#### م تحکمرانِ ونت کا قاضی مقرر کرنا. معلم ان ونت کا تاضی مقرر کرنا.

فرمایا کھرانِ وقت خواہ عادل ہویا ظالم، مسلمان ہویا کافر، مسلمانوں کے باہمی تنازعات یا امور شرعیہ کے فیصلے کے لیے جب وہ کسی مسلمان عالم دین کو قاضی مقرر کردیے گاتواس قاضی کا تقرر درست ہوگا۔

ورثاء کوورا ثت سے محروم کرنے والے ،خود کہیں جنت سے محروم نہ کردیئے جائیں.

فرمایا بعض لوگ اپنے ور ٹاء کو بغیر عذر کے، اپنے ور نے سے محروم کرنے کی چالیں چلتے رہتے ہیں کہ اپنا تر کہ ہی نہیں چھوڑ نا چاہیے کہ کل ان کی اولا دیا رہتے داران کی وراثت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انھیں سوچنا چاہیے کہ جیسے وہ

ورثے سے محروم کررہے ہیں کہیں موت کے بعد اپنے حقیقی والدسیدنا آ دم علیلا

کے ورٹے (جنت) سے خودمحروم نہ ہوجائیں۔حضرت رسالت پناہ مَالیّٰیم نے

بددعا دی ہے کہ جوشخص اپنے ورثاء کوتر کہ دینے سے گریز کرے تو اللہ تعالیٰ

قیامت میں اسے اس کی میراث (جنت) سے محروم کردے۔ ہاں کوئی شرعی عذر تعمیر میں اسے اس کی میراث (جنت) سے محروم کردے۔ ہاں کوئی شرعی عذر

ہومثلاً اولا د فاسق و فاجر ہواوریقین ہو کہ میرا تر کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں

استعال ہوگا وغیرہ وغیرہ تو پھراس صورت میں ور ثا ءکومحروم رکھنامستحب ہے۔





**影** 





### هُ مِیلُواستعال کی اشیاءاوران کی ملکیت کا حکم.

فرمایا شوہر جواشیاء گھر بلواستعال کے لیے ، خرید کر گھر لاتا ہے اور بیوی کے حوالے کر دیتا ہے مثلاً پنگھا، کرسیاں ، صوفہ ، میز ، برتن وغیرہ تو جب تک صراحناً یا قرائن سے یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ اس نے بیسامان اپنی بیوی کی ملکیت میں دے دیا ہے ، اس وقت تک اس سامان کا مالک شوہر ، ہی گنا جائے گا اور اس کے مرنے کی صورت میں بیاشیاء اس کی ورافت میں شار کی جا کیں گی ۔ یہ مجھا جائے گا کہ بیتمام اشیاء اس مرد نے اپنی بیوی اور بچوں کو محض استعال کے لیے دی تھیں ، مالک نہیں بنایا تھا۔ شوہر کی خریدی ہوئی چیز سے عور تیں فائدہ اٹھاتی ہیں اور شوہر اپنی بیوی اور اولاد کے ان اشیاء کے استعال کرنے پرخوشی کا اظہار بھی کر دیتا ہے تو بھی بیان کے مالک ہونے کی دلیل نہیں ۔ ملکیت کے لیے صراحت یا دلالت یا قرائن جا مییں ۔



### [ اولا دکوورا ثت سے محروم کرنا. ]

فرمایا یہ جولوگ اخبارات میں اشتہارات دیتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو وراثت سے عاق کر دیا، یہ اعلانات محض بے کار ہیں۔ کوئی شخص وصیت بھی کر جائے کہ میر اسارا مال فلاں کو دے دیا جائے یا فلاں کو محروم کر دیا جائے تو اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ میراث دینے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں، نہ تو کوئی شخص کسی کا بیت ساقط کرسکتا ہے۔ وارث اگر کہہ بھی دے، کرسکتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص خود اپنا بیت ساقط کرسکتا ہے۔ وارث اگر کہہ بھی دے،







جیسے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین ہے کہہ دیا کرتی ہیں ۔۔۔ میں نے اپنا صحہ وراثت جھوڑ دیا۔۔۔ تو بھی کہنے والے کاحق ساقط نہ ہوگا، جراً ان خواتین کو وارث بنایا جائے گا۔ وراثت سے محروم کرنے یا خود ہوجانے کی کوئی صورت نہیں۔ صرف دوصورتوں میں حق وراثت کسی مسلمان سے ساقط ہوگا ایک تو ہے کہ مثلاً کوئی فاتون اپناحق وراثت قبے میں لے کرکسی کودے دے تو اب جس کو بید دیا جارہا ہے مات کے لیے یہ ہدیہ ہوجائے گا، وراثت نہرہے گی اور دوسرے یہ کہ کوئی شخص حالت صحت میں اپنا مال خود ختم کردے تو اب موت کے بعداس کا کوئی ترکہ نہ ہوگا تو جب ترکہ بی نہ رہاتو وراثت کا ہے میں تقسیم ہو؟ ارتدادوغیرہ کی صورتیں اس مسئلے سے الگ



# منصوص مسائل اورلوگوں کا تعامل.

فرمایا ) منصوص مسائل کے بالمقابل لوگوں کا تعامل معتبر نہیں ہوتا۔

فقہاء نے جن اقوال کومر جوح قرار دیا ہے ریاجا ئرنہیں ہے۔

فرمایا فقہاءاحناف ﷺ نے اپنی کتب فقاویٰ میں جن اقوال کومر جوح قرار دیا ہے، ان کے مطابق فتویٰ دینا جائز نہیں۔مرجوح اقوال پرفتویٰ منصب افقاء کے خلاف بھی ہے، جہالت بھی ہے اوراجماع کو باطل قرار دینا بھی ہے۔







### سود کے متعلق احکامات.

فرمایا کا کا اگر کوئی شخص مالک بن جائے تو وہ مِلکِ خبیث ہے۔اس لینے والے پر فرض ہے کہ بینا یاک مال جن افراد سے لیا ہے انھیں واپس کرے اگروہ لوگ زندہ نہ ہوں تو ان کے ور ثاء کو ڈھونڈ کر واپس کرے وہ بھی نہ ملیں تو بغیر نیت نواب اس مال کوصد قه کردے۔اوراگر وراثت میں سودی مال ایبا ملے کہ اصل ما لکان کا بھی معلوم نہیں اور اس سودی مال کے ساتھ کچھ حلال مال کی بھی آ میزش ہے تو اب تقوی توبیہ ہے کہ کل مال صدقہ کردے، یہ بہتر ہے اور اگر صدقہ نہ کرے اور اس مخلوط مال کو اپنی ضروریات میں استعال کرے تو جائز ہے۔ مال کا حرام ہونا، پشت بہ پشت چلتار ہتا ہے کیکن وراثت میں بیصورت نہیں ہوتی حرام کی وراثت اگر اصل ما لکان یا ان کے ورثاء معلوم ہیں تو انھیں لوٹائی جائے۔وگرنہ پیر مال اصل مالکان کی طرف سے نیت کر کے ،صدقہ کر دیا جائے اور اگر حرام وحلال مخلوط ہوتو ہیر مال مشتبہ بھی ہے،اور پھرا گراصل مالکان کا بھی علم نہیں تواب وارث کے لیے جائز ہے کیکن اس ہے بھی بیج تو تقویٰ اور رضائے الہی کا سبب ہے۔



# اماً م ابوبكر خصاف وشيد كافتوى اور باقى آئمه كى رائے.

فرمایا اکابرین امت کا احترام چاہیے جود نیا کا نظام قائم رکھنے اور آخرت میں نفع بخش ہے کیکن پرستشنہیں کرنی چاہیے۔ یہود ونصار کی اسی سبب سے اپنے دین میں









تحریف کے مرتکب ہوئے کہ ان کے ہاں جس کسی نے کوئی مسلم طے کر دیا اب دلائل سے اس کے خلاف ثابت بھی ہوجائے تو بھی نہیں ماننا، اپنے علماء ومشائخ کوشارع کا درجہ دے دیا۔ یہ 'شرک فی الرسالة' تھا جوآ ہستہ بڑھتا چلا گیا اور شرک باللہ کا سبب بنا۔ ایسے ہی اکا برین امت کا احرّ ام نہ کرنا، ان کی مساعی کی قدر نہ کرنا، ان کے مقام سے نا واقفیت اور ان کی تو بین تو نہایت خطرنا ک ہے۔ یہ تیج حرکت تو بھی بھی سلب ایمان کا موجب بن جاتی ہے۔ ہمارے دور کے بعض اہل حدیث نو جو ان اور و ہائی تو خاص طور پر اس مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور انھیں سلامتی کی راہ نصیب فرمائے۔



اپناکابر سے ملمی اختلاف ہمیشہ امت میں رہا ہے۔ چا ہیے کہ اختلاف اور احترام کو جمع کیا جائے۔ دیکھیے علامہ احمد بن عمر و بن مہیر الشیبانی المعروف امام ابو بکر خصاف ویشینہ المتوفی الاسمے کس قدر بلند پایشخصیت ہیں۔ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ ویشینہ کے صرف دو واسطوں سے شاگر دیوں، فتو کی ہید ہے ہیں کہ نکاح میں لڑکی کا وکیل، لڑکی کی غیر موجودگی میں، اس کا نام لیے بغیر نکاح کردے تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔ حضرت مشمی اللئکہ مرضی ویشینہ نے اس فتوے کا بہت احترام کیا ہے اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر خصاف ویشینہ کے بلند پایہ ستی تھے ان کے فتوے کو مانا جائے لیکن اس کے باوجود علامہ ابن نجیم ویشینہ نے اس فتوے پر اپنی رائے تحریر فرمائی کہ حضرت خصاف ویشینہ اگر چہ امام کبیر تھے لیکن فقہ اس فتوے پر اپنی رائے تحریر فرمائی کہ حضرت خصاف ویشینہ اگر چہ امام کبیر تھے لیکن فقہ حنی میں فتوے بر اپنی رائے تحریر فرمائی کہ حضرت خصاف ویشینہ اگر چہ امام کبیر تھے لیکن فقہ حنی میں فتو کی میں نتو کی اس کے برعکس ہے۔ ایک دوسری مثال دیکھیے ایک شخص نے کسی سے دی میں فتو کی میں نتو کی اس کے برعکس ہے۔ ایک دوسری مثال دیکھیے ایک شخص نے کسی سے دی لاکھی ویشر کرتا۔ تو جس شخص نے قرض دیا ہے کیا اس





مير مير فقر پير

> کے لیے بیہ درست ہوگا کہ وہ اپنے قرض کے عوض اس شخص کی کسی ایسی گاڑی پر قبضہ كرلے، جس كى ماليت بھى دس لا كھ ہے۔ حنفى فقہاء نُشِيْرُ اسے چائز نہيں كہتے تھے كہ شے کی جنس بدل گئی۔قرض تو دس لا کھ کے نوٹ دیے تھے اور واپس گاڑی لی جارہی ہے جو کہ نوٹ ہیں ہیں۔ لیکن علامہ مقدسی میشانے اس فتوے سے اختلاف کیا اور لکھا کہ میرے والد کے نانا جمال اشقر عیشہ نے بیفتوی دیا کہ خلاف جنس قرض وصول كرنے كافتوكى اكابر كے دور ميں اس وجہ سے تھا كہ لوگ قرض كى ادائيگى ميں شريعت كا خیال رکھتے تصاوراب لوگ قرض لے کریے فکر ہوجاتے ہیں سلسل اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں یعنی رقم ہونے کے باوجود قرض ادانہیں کرتے اس لیےاب فتو کی یہ ہوگا کہ خلاف جنس سے قرض واپس لے لینا درست ہے۔اس طرح کی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہا کابرنے اصاغر کے قول کو قبول کیااوراصاغرنے ا کابر کے اقوال سے ہٹ کرفتو کی دیا تو بیلمی اختلا فات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہر ہیں گے۔اس میں نہ تو کسی کی تو ہین ہے اور نہ عدم احتر ام۔اگر کوئی شخص اسے عدم احتر ام سمجھتا ہے تو اسے جاہیے کہانی طبیعت میں اعتدال پیدا کرے۔

> > [ أمام البوبكر خصاف مُشاهدُ كافقهی مقام وخد مات. المام البوبكر خصاف مُشاهدُ كافقهی مقام وخد مات.

فرمایا حضرت امام ابوبکر خصاف الشیبانی رئیستا کے والد ما جدعمر و بن مہیر الشیبانی رئیستا ہوں معظم ابوحنیفه رئیستا کے معلوں سواس طرح امام ابوبکر خصاف رئیستا کیدو واسطہ حضرت الامام الاعظم رئیستا کے شاگرد



机大





الم الم

تھے۔ حدیث میں ابو داؤ د الطیالی ، مسد دبن مسر هد ،علی بن مدینی ، ابوقعیم ، فضل بن دكين، امام واقدى، سفيان بن عيينه، كندى، وكيع بن الجراح، ا بن ا بی الزنا دجیسے محدثین اور فقہائے کرام نُٹِسَیْم کے شاگرد تھے۔ بہت کتابیں تحریر فرمائيس - كتاب الوصايا، كتاب الشروط الكبير، كتاب الرضاع، كتاب النفقات على الا قارب، كتاب ذراع الكعبة ، كتاب احكام الوقف، كتاب المسجد والقبر اوران کے علاوہ بھی بہت کتابیں ہیں لیکن افسوس کہ اب اکثر کتابیں نہیں ملتیں ۔خلیفہ وقت المھتدی باللہ العباسی کوان کے فتوے پر بہت اعتماد تھا اور انھیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھالیکن جب وہ قتل ہوا تو شہید کرنے والوں نے اسے جان سے اور انھیں کتابوں سے محروم کر دیا۔ان کی کتابوں کی لوٹ مار ہوئی اور کچھ مسودات وہ ساتھ لے گئے،انہوں نے اس خلیفہ وقت کے لیے ایک کتاب'' کتاب الخراج'' بھی لکھی تھی۔ متقی اتنے تھے کہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے اپنا رزق کماتے رہے۔ محنت کیاتھی؟ چررے سے جوتے بنانا، پیشے سے آ دمی کا مرتبہ تعین نہیں ہوتا، ذات اور پیشہ دیکھیے اور علمی مرتبت اور جلالت شان دیکھیے۔احناف کے آئمہ میں شار ہوتے ہیں۔ان کی کتاب النفقات کی شروح امام ابو بکر جصاص رازی ، امام حلوانی ، ا مام سرحسی ،امام اِسبیجا بی اورحضرت صدرالشهید نیشانیم جیسی ہستیوں نے تحریر فرمائی ہیں کیکن افسوس کہاب ان میں سے اکثر شروح نایاب ہیں۔







45 × 3



فرمایا ہر جھڑ ہے میں، فیصلے کی غرض ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت رسالت مآب منالیٰ اُم کی طرف رجوع کیاجائے گا مگر ہر شخص کو بلا واسطہ رجوع کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ بیضر وری ہے کہ رجوع کر لیکن جو پچھم ہواس کو سیجھنے کے لیے واسط ضروری ہوتا ہے اوراسی واسطے کی اتباع ،تقلید کہلاتی ہے۔

قربانی کی کھال کےاحکامات. ]

فرمایا قربانی کی کھال شوہراور بیوی ایک دوسرے کو ہدیہ کرسکتے ہیں اور جو ہدیہ قبول کرے اگر اس ہدیے کو بچ دے تو اس کی قیمت اسے استعال کرنا درست ہے۔ مثلاً شوہر نے قربانی کی اوراپنے جانور کی کھال بیوی کو ہدیہ کر دی، بیوی نے بیکھال فروخت کرکے دام کھر ہے کیے تو اب بیر تم اس بیوی کوخرج کرنا درست ہے۔ ایسے ہی قربانی کی کھال سادات کرام کو دینا بھی جائز ہے۔



فرمایا کاح اور طلاق کولوگوں نے کھیل سمجھ رکھا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نکاح کو ''میثاق غلیظ' (نہایت پختہ عہد) فرما تا ہے۔ بیا تنامضبوط عہد ہے کہ شوہر کواگر کوڑھ یا بھلہری ہوجائے تو بھی عورت طلاق کا مطالبہ ہیں کرسکتی اور شوہر بیوی سے کسی نقص



میر نقہ ہے

کی وجہ سے صحبت نہ کر سکے مثلاً بیوی کے ستر کا مقام جڑ گیا اور مرد دخول نہیں کرسکتا یا بیوی کے اس مقام پر ہڈی ابھر آئی اور شوہرا پنی ضرورت پوری نہیں کرسکتا تو پھر بھی بیوی کا کوئی قصور نہیں وہ ان وجوہ کی بنا پراسے طلاق دینا تو درکار، اس کا نان ونفقہ بھی بند نہیں کرسکتا۔

جو خص حرام مال چھوڑ کرمرجائے تو.....!

فرمایا جوشخص حرام مال جھوڑ کر مرجائے تو اس کے ورثاء کو جا ہیے کہ اس کل مال کو صدقہ کردیں کیونکہ اب آخیس تو معلوم نہیں کہ یہ مال کس کس شخص سے وصول کیا گیا ہے اور اس مال کا اصل ما لک کون ہے۔ فقہاء کرام پڑھائے نے لکھا ہے کہ یہ تمام مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ کر امانت رہے گا اور قیامت میں تفصیلی حساب کے وقت اللہ تعالیٰ یہ مال اصل مالکوں کواس ظالم شخص کی طرف سے پہنچاد ہے گا۔ فقاوی عالمگیری میں متفرق مسائل کے میں ، وہاں یہ مسکم مسکم شرف مسائل تحریر کیے گئے ہیں ، وہاں یہ مسکم طرف حائے گا۔

# وعوت وليمهاوراس كا قبول كرنا.

فرمایا اگر کوئی دوست ولیمه کی دعوت دے اور اس تقریب میں کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہو، تو ایسی دعوت کو قبول کرنا بعض فقہاء کرام کے نز دیک تو واجب ہے کہ اسے قبول نہ کرنے پر، گنهگار ہوگا چنا نچے فتا وئ تا تارخانیہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔



事一







علامہ عینی پیشائی نے اسے واجب کے قریب لکھا ہے اور فتو کی اس بات پر ہے کہ اس دعوت میں جانا، بشرطیکہ کوئی غیر شرعی کا م نہ ہور ہا ہو، تو سنت مؤکدہ ہے اور کھانا کھالے تو بہت اچھا ہے کہ دوستوں کو دلی خوشی ہوگی اور اگر کسی وجہ سے نہ کھا سکے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔

### و جانورکوذنج کرتے وقت تکبیر کاحکم.

فرمایا جانورکوذئ کرنے کے لیے جب قصاب چھری چلائے اورکوئی انسان قربانی کے اراد ہے سے اس قصاب کی چھری پر ہاتھ رکھ کراس چھری کو چلانے گئے قواس کے لیے بھی بیضروری ہوگا کہ وہ تکبیر پڑھے۔دونوں پر تکبیر ذنج واجب ہے۔اگرایک نے بھی بیسو چا کہ دوسرا تو تکبیر پڑھ ہی رہا ہے مجھے کیا ضرورت ہے اور تکبیر نہ پڑھی تو جانور حرام ہوجائے گا۔



فرمایا حربی کافر کومسلمان صدقہ نہیں دیے سکتا۔ احناف نے لکھا ہے کہ اگر چہوہ مستامن بھی ہوتو بھی اسے تمام صدقات دینا ناجائز ہے۔ اس کے ساتھ صلہ رحمی بھی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس پراحسان کیا جائے گا۔











### بدنظری کی نیت اور فقهاء کرام.

فرمایا یہ جوفر مایا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تواس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ سی شخص نے نگاہ اٹھائی اور دور فاصلے پر اسے ایک عورت نظر آئی ، اب بیا سے دیسے کے کسی شخص نے نگاہ اٹھائی اور دور فاصلے پر اسے ایک عورت نظر آئی ، اب بیات در کیسے کی نیت سے بار بار نگاہ اٹھا تا ہے۔ اس غیر محرم کود کیسے کی تابی بلکہ بیاتو ایک در خت قریب آیا تو معلوم ہوا کہ بیاتو نظر کا دھوکہ تھا، کوئی عورت نہیں بلکہ بیاتو ایک در خت ہے۔ اس فعل پر گناہ ہوگا کیونکہ نیت تو غیر محرم کود کیسے کی تھی چنا نچے فقہاء کرام میں تاہدے اس کی تصریح کی ہے۔

# سيدناا بوبكر را للفيئا ورفتح روم كى شرط.

فرمایا سیدنا ابو بکر دلائیؤنے نے روم کی فتح کے بارے میں جوشرط لگائی تھی ، جب کفار مکہ وہ شرط ہار گئے تو آپ نے حضرت رسالت مآب منالیق کی اجازت سے شرط میں طے شدہ اونٹ کفار مکہ سے لے لیے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ حربی کا فر تھے۔ اور حربی کا فرکا مال معصوم نہیں ہوا کرتا ، اگران کا مال معصوم ہوتا تو پھر یہ معاملہ جوا ہوجا تا۔ اور جوئے کا مال سیدنا ابو بکر دلائیؤ با اجازت حضرت رسالت مآب منالیق کے لیس ، یہ کیسے مکن ہے؟





多人





### وَ قُلُولُ قاضى خان كاايك الهم مسئلة.

فرمایا) حضرت الامام قاضی خان رئیشڈ کے کیا کہنے، حقیقتاً فقیہہ النفس تھے۔ان کے فآویٰ میں ایک مسئلہ کھاہے جس پراحناف کشیر اللّٰہ سوادھہ کے مخالفین بہت جھلا تے ہیں اور کہتے ہیں کہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کہ جس شخص کی نکسیر پھوٹ پڑے اور خون بندنہ ہواوروہ اپنی پیشانی پر اسی خون سے قرآن کریم کی کوئی آیت لکھے تو کیساہے؟ حضرت ابوبکر اسکاف ٹیٹائٹ نے فر مایا جائز ہے پھران سے عرض کیا گیا کہ اگر پبیثاب سے کوئی آیت لکھے تو جائز ہے؟ فرمایا اگر اس میں شفاءمعلوم ہوتو یہ بھی جائز ہے۔عرض کیا گیا کہ اگر مردار جانور کی کھال پر قرآن لکھے تو؟ فرمایا یہ بھی جائز ہے۔اب اس مسکلے کو بیان کرتے ہیں اوراحناف ٹیٹنٹٹ کومطعون کرتے ہیں۔جب کوئی سنتا ہے تو قرآن کریم کی نسبت سے بیسب کچھن کر واقعی اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔لیکن اس مسکے کی حقیقت یہ ہے کہ فقہائے احناف میشکتہ اس فتوے کے ساتھ پہلی شرط پیدلگاتے ہیں کہ نکسیر کا خون اس قدر بہدر ہا ہو کہ تھمتا ہی نہ ہوجتیٰ کہ زندگی خطرے میں پڑ جائے۔اب انسانغور کرے کہالیی حالت میں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سور کے گوشت کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں ، یہ فتویٰ تو کم درجے کا ہے کہ سور کا گوشت تو جزوبدن بنے گا۔اب احناف نُٹِسٹیم کے اس فتو ہے کوغلط استعمال کرناایسے ہی ہے جیسے کوئی عیسائی کل کویہ کہے کہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب،قرآن میں سور کا کھانا جائز لکھاہے۔والعیاذ باللہ۔حضرت قاضی خان ﷺنے دوسری شرط پیجر ہر



41 2







فرما دی کہ بیمل اس وقت جائز ہوگا جب پورے یقین سے بیمعلوم ہوجائے کہاس طرح کرنے سے خون رک جائے اور انسانی زندگی چ جائے گی۔خود ہی انصاف کرنا جاہیے کہ اگریفین سے یہ بات معلوم نہ ہوتو پھر جائز ہی نہیں ہوگا۔اور اگریفین سے معلوم نه ہواور پھرانسانی جان کا ضیاع ہوجائے کچھ پروانہیں کرنی چاہیے،کون عقلمندیہ مشورہ دےگااس لیےاس شرط کے بعد ہی بات بنے گی۔تیسری شرط بیہ ہے کہاس عمل کے علاوہ کوئی دوا کارگرنہ ہوسکے توبیمل جائز ہے۔اب تو سائنس کی ترقی سے ایسی ایسی ادویه بازار میں میسر ہیں کہان اعمال کی نوبت ہی نہیں آتی ۔اس لیے بیمل زمانہ قدیم میں بحالت اضطرار شاید ہوتا ہوگا تو اس ز مانے کے اعتبار سے بیفتو کی ہوگا اور پیر کون ثابت کرسکتا ہے کہ اس فتو ہے برجھی عمل بھی ہوا ہے۔ بسااو قات لوگ محض فرضی سوالات دریافت کرتے ہیں۔اور پیغل واقع نہیں ہوتا۔حضرت قاضی خان مُشاہد کی ان تین شرا کط کے بعداحناف ٹیٹائٹا کے ہاں چوتھی شرط یہ ہے کہ مریض کے لیے کوئی متبادل دوا تو ہولیکن فوری طور پرمل نہ رہی ہوتو پھریمل جائز ہے۔ گویا کہ مریض کی جان بچانے کے لیے بیمل کیا جاسکتا ہے۔ابغور کرنا جا ہیے کہ جوممل ان چار شرائط کےساتھ مقید ہو



- 🕑 عمل ہے یقینی طور پر زندگی کا بچاؤ
  - 🛡 عمل کےعلاوہ کوئی دوانہ ہو
- 🕆 دوا ہولیکن دستیاب نہ ہو،تو پھریمل کیا جاسکتا ہے۔









به المراجعة المراجعة

اب کہاں میہ چارشرائط اور کہاں میہ کہنا کہ احناف کے نزدیک ناپاک خون اور پیشاب سے قرآن لکھنا جائز ہے۔ جب خوف خدانہ ہوتو پھرتہمت گھڑنے میں کیا در لگتی ہے۔ اس طرح تو قرآن کریم سے میجھی ثابت ہوجائے گا کہ کفر کا کلمہ بکنا، تو ہین رسالت کا ارتکاب اور گنہگار کی تو ہم قبول نہ ہونا تبھی با تیں قرآن میں کھی ہیں۔

حقیقت پیہے کہ احناف کتاب وسنت کا اتنااحتر ام اورادب کرتے ہیں کہ بایدوشاید۔ ہمارے حضرت، امام اعظم ابوحنیفہ ﷺ نے تو اپنے اجتہا داور مسلک کی بنیا دہی اس بات پررکھی ہے کہ ہمارے ہاں حدیث شریف اگر چے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، قیاس اور رائے سے بہتر ہے۔اس اُصول برحنفی فقہاء کا اجماع ہے اور ہمارے اس اصول کو ہر مكتبه فكركے فقہائے كرام نے فقل بھى كيا ہے كداحناف كے ہاں بياصول مسلم ہے۔ ''اعلام الموقعين''ميں حافظ ابن قيم عِنها تك نے اس اجماع كوفل كيا ہے۔ كنوئيں كى یا کی اور نا یا کی کے متعلق جو بھی مسائل ہیں ،ان میں ہم نے حضرات صحابہ کرام ٹٹائٹڑ کے آثاریمل کیا ہے اور قیاس کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ امام بیٹھ کرنمازیر ھائے اور اس کے پیچیے مقتدی کھڑے ہوکر نماز پڑھیں، یہاں قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مقتدیوں کی نماز فاسد ہو کیونکہ مقتدی کی حالت قیام کی ہے اور امام کی حالت بیٹھنے کی ہے تو مقتدی کی حالت امام سے بہتر ہے اورا گر جدا مام محمد عِشِلَةٌ کا فتو کی پیہے بیکن ہم نے قیاس کونیچے حدیث ہی کی بنیاد پر تو ترک کیا ہے کہ حضرت رسالت پناہ مُگاٹیئِ نے ایینے مرض وفات میں نماز میں بیٹھ کرصحابہ کرام ڈی کُٹیزم کی امامت کی حالانکہ صحابہ کرام ڈی کُٹیزم کی حالت قیام کی تھی ۔اس لیے احناف کے خلاف بیہ ڈ ھنڈورا پیٹینا کہ ان کی فقہ







مير مير نقد ريب



خلاف حدیث ہے، ایسا الزام ہے جس کی باز پُرس قیامت میں ہوگی، ہمیشہ جھوٹ اور تہمت لگانے سے بچنا چاہیے۔مقلدین میں سے جومحد ثین کرام اور غیر مقلدین میں سے جومحد ثین کرام اور غیر مقلدین میں سے جوآ ئمہ کرام میں ہے کہ اللہ تعالی میں سے جوآ ئمہ کرام میں اللہ تعالی ہوتے ہیں، بھی کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے ڈریں اوراینی روش تبدیل کریں وگرنہ بے ادبی دنیا وآخرت دونوں برباد کردیتی ہے۔

### از دواجی تعلقات قائم کرنے میں تین مقاصد.

فرمایا اہلیہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں تین مقاصدیانیتیں ہونی جا ہیں اسی غرض اللہ تعالیٰ صالح اولا دعطا فر مائیں۔امیرالمونین سیدنا عمر رہا تی توشادیاں اسی غرض

سے کرتے رہے کہ اولا دِصالحہ میں اضافہ ہو۔

﴿ بيوى كِ حقوق كَى ادائيكَ كَ لِيهِ كَه حقوق العباد ميں بيوى كا ايك اہم حق يہ بھى ہے ﴿ اَ پِنَ اطمينان نفس كے ليے كہ ذہن پر سكون ہو اور اپنے دین اور دینوى كام اطمینان سے یا پیکیل تک پہنچا سکے۔

### مشتبه مال اوراس كامصرف.

فرمایا کسی شخص کے پاس کوئی ایسا مشتبہ مال ہو جسے اس نے خیرات کرنا ہے تو یہ ضروری تو نہیں کہ وہ اس مال کو کسی غیر پر خیرات کرے یا مسجد کے بیت الخلاء بنواد ہے اگر اس مال کو وہ اپنے بھائی کو دے دے، والدکو دے دے یا خاندان میں ہی کسی کو دے دے تو اس کی ذمہ داری ادا ہوجائے گی۔





## حضرت رسالت مآب مُلْقِيْمًا كے ليے دعائے مغفرت.

فرمایا حضرت رسالت آب منافی صغائر و کبائر تمام گناہوں سے معصوم تھاس کیے کوئی امتی ان کے لیے دعائے مغفرت مائے ، بیجائز کیا، گناہ کی بات ہے۔ کیونکہ بیہ وہم پیداہوگا کہ ان سے کوئی کوتا ہی ہوگئ تھی جوامتی ان کے لیے دعائے مغفرت مانگ رہا ہے۔

### فطبه جعه كاحكام.

فرمایا خطبہ جمعہ جب شروع ہوجائے تو پھراس کے سننے کا حکم نماز ہی کی طرح کا ہوجا تا ہے یعنی جیسے نماز میں کھانا پینا، بات چیت کرنا، اِدھراُدھر دیکھنا، گھڑی دیکھنا، پیدل چلنا، کوئی فضول حرکت کرناوغیرہ بھی کا م منع ہیں ایسے ہی ہیکام اگر کوئی خطبہ کے دوران کر بے تو گنہگار ہوگا۔



فرمایا وقف کو دوبارہ وقف نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً ایک مقام پر قبرستان تھا اور اس کی زمین وقف تھی اب اگر کوئی بیرچاہے کہ ان تمام قبرل کومٹا کر دوبارہ اس زمین کومسجد کے لیے وقف کر دیے تو حرام ہے وہ دوبارہ وقف ہونہیں سکتی کیونکہ اب اس پر قبرستان بن چکا۔









فرمایا جس شخص کو شریعت کا ضروری علم بھی حاصل نہ ہو مثلاً اسے بینہ پتہ ہو کہ مسل یا وضوکب فرض ہوتا ہے یا نماز کے فرائض کیا ہیں یا نماز کن کا موں سے ٹوٹ جاتی ہے یا نماز باجماعت کو جان ہو جھ کر ترک کر دیتا ہے یا اپنی اولا دکوگالیاں دیتا ہے، محلے وغیرہ میں لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، محلے وغیرہ میں لوگوں کو گالیاں دیتا بھرتا ہے یا اسے معلوم ہی نہیں کہ ضروریات دین کیا ہیں تو ایسا شخص خود ہی فاسق ہو جائے گا اور عد الت میں اس کی گواہی قابلِ قبول نہ ہوگی۔

# ز کوة کاویل اگرخود سخق موتو...!

الرمایا کسی شخص نے اپنی زکو ہ کا وکیل کسی دوسر یے خص کو بنایا اور اسے اجازت دی کہوہ زکو ہ کی رقم جس مستحق کو چاہے، دے دی واگر یہ وکیل خود مستحق ہے یا اس کی اولاد، بیوی وغیرہ مستحق ہیں تو بیز کو ہ کی رقم بیخود بھی رکھ سکتا ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی دی سکتا ہے کیونکہ زکو ہ دینے والے (مالک مال) نے اسے مطلقاً اجازت دے دی ہے۔

جائيداد كي تقسيم اور نالائق اولا د.

فرمایا جس شخص کے در ثاء مالدار ہوں یا اسے معلوم ہو کہ اگر میں اپنے مال میں سے اسلام کے در ثانہ میں خرچ کردوں اور اس کے بعد بھی جومیرا مال یا جائیداد













بیچ گی، میرے ور ٹاء میں سے ہرایک کا حصہ اسے مالدار کردے گا تو اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے مال میں سے ۱/۱ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے اور اگر اسے معلوم ہو کہ جو مال اور جائیداد میں چھوڑ کرد نیا سے جاؤں گا، اس کے حصے جب تقسیم ہوں گے تو میرے تمام ور ٹاء مالدار نہ بن سکیں گے تو پھرا یہ شخص کے لیے تواب کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ۱/۱ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے کرنے کی وصیت نہ کرے کیونکہ وہ ۱/۱ حصہ اللہ تعالیٰ کی جس راہ میں بھی خرچ کرے گا مثلاً مہر کی تغییر، مدر سے کی مدہ بیاروں کی ادو یہ بیتیم خانہ وغیرہ ان تمام مصارف کی مثلاً مہر کی تغییر، مدر سے کی مدہ بیاروں کی ادو یہ بیتیم خانہ وغیرہ ان تمام مصارف سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال کرے اور آخیس کھا تا بیتا چھوڑ کر جائے اور اگر اولاد نالائق ہو اور معلوم ہو کہ یہ میرے چھوڑ ہے ہوئے مال یا جائیداد کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے یا ک رہے۔

تا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین اس کی نافر مانیوں سے یا ک رہے۔



# قر آن کریم کی تلاوت اور فرض نماز کی جماعت.

فرمایا اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کریم میں اتنا مصروف ہوگیا کہ فرض نماز کی جماعت جاتی رہی توالیس تلاوت کرنے کہ کمرور جماعت جاتی رہی توالیس تلاوت کرنا گناہ ہوگی۔اگر کوئی شخص اتن تلاوت کرنے کہ کمرور پڑجائے اور رمضان شریف کا فرض روزہ نہ رکھ سکے توالیس تلاوت کرنا جائز ہی نہیں گناہ کی بات ہے۔ کسی شخص نے فرض روزہ رکھا اور پھراتنی کمزوری ہوگئی کہ فرض نماز کھڑے ہوکر ادا کرے۔ ادانہیں کرسکتا تواسے فرض روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں روزہ رکھے اور فرض نماز بیٹھ کرا داکرے۔









## لِعِيرِعذركِ زكوة كى ادائيكى ميں تاخير.

فرمایا مال اورسونے چاندی وغیرہ پر جونہی سال پورا ہو یا جونہی زکوۃ کی ادائیگی کا دن آئے ، اسی دن زکوۃ فوراً ادا کرنا ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے زکوۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت امام کرخی ویشائی نے فرمایا کہ ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جاسکتی ہے اسے ردکردینا چاہیے۔

### أنماز كاايك الهم مسئله.

فرمایا کسی شخص نے کوئی فرض نماز پڑھنی شروع کی پھراسے خیال آیا کہ یہ نماز تومیں پڑھ چکا ہوں اور اس نے نماز توڑ دی، تو درست کیا اب اس کے ذمے کوئی قضا نہیں کین کسی شخص نے نفل نماز شروع کی اور پھراسے توڑ دیا تواس کے ذمے ان نفلوں کو دویارہ پڑھنا لیعنی انکی قضا کوادا کرنا یعنی دونفل پڑھنا واجب ہے۔

# مفتی کو جب دو صحیح قول مل جائیں تو....!

فرمایا مفتی کو جب فتویٰ دینے کے لیے دوضیح قول مل جائیں اور کسی ایک قول کو ترجیح دینے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہوتو پھر کسی بھی ایک قول پر افتاء وقضاء جائز ہوتی ہے۔





#### ِ چندمسافرون کااپنے طور پرنماز جمعهادا کرنا.

فرمایا چندمسافرل جائیں اور بروز جمعه اپنا جمعه قائم کرنا جا ہیں تو جمعہ تو در کنار نماز ظہر بھی باجماعت نہیں پڑھ سکتے شہر کے جمعہ میں شرکت کریں۔ شہر کی نما فرجمعہ سے پہلے اور نما فرجمعہ کے بعد بھی مسافر، قیدی اور معذور افرا داپنی نماز ظہر علیجد ہ علیجد ہ پڑھیں۔ جماعت کرانا جائز نہیں۔

# محدثین اورفقهاء کاکسی حدیث کوموضوع قرار دینے میں معیار .

فرمایا کسی بھی حدیث پرکوئی تھم لگانے کے معاملے میں محدثین اور فقہاء کرام انتظام کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ محدثین جب کسی حدیث کو''ضعیف'' ''منکر'' یا ''غریب' کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوحدیث اس وقت پیش نظر ہاس کی سند یا متن میں ضعف یا نکارت ہے بیضروری نہیں ہوا کرتا کہ اسی حدیث کے باقی طرق بھی ضعیف یا منکر ہوں عین ممکن ہے کہ وہ حدیث کسی اور سندیا متن کے اعتبار سے بالکل سیح ہوئیکن فقہائے کرام انتظام کا طریقہ مختلف ہے کہ وہ جب کسی حدیث کو موضوع بالکل سیح ہوتے ہیں کہ اس حدیث کے متن پر موضوع ہونے کا تھم لگار ہے ہوتے ہیں کہ اس حدیث کے حقیق بیں کہ اس حدیث کے حقیق بیں سب موضوع ہیں۔













### و سفهاور عبث میں فرق.

فرمایا کنشهٔ "اور دعَبَثْ" میں فرق ہے۔ "الْعُبُثُ" کے معنی ہیں کسی سنجیدہ کام کے ساتھ کھیل کودکوشامل کردینا۔اسی لیے وہ کھانا جومختلف اشیاءکو باہم ملا کریکایا گیا ہو '' ٱلْعُبُثُ'' كہلا تا ہے۔ تھجور، تھی اور ستو كو ملا كر جو آميزہ يا كھانا تيار كيا جا تا ہےا ہے ''عُوْ بَيَانِيٰ'' كہا جاتا ہے۔ سنجیدہ كام ہمیشہ كسى غرض كے تحت كيے جاتے ہیں اور كھيل کود کے کام عام طور پر بغیر کسی صحیح غرض کے غفلت سے انجام پاتے ہیں اس لیے '' ٱلْعَبَثُ''اس كام كوبھى كہتے ہيں جس كامقصر حجے نه ہو۔فقہاء كرام بُسُنيُّا بني اصطلاح میں ' عَبُثُ''اس فعل کو کہتے ہیں، جس فعل کو کرنے والے کی غرض صحیح نہ ہو۔ یا اس کی غرض شرعی نہ ہو،مثلاً ایک شخص رقم اس غرض سے جمع کرے کہاس سے شراب پیئے گا تو اس کا بغلی عَبُثُ ہےاسی لیے فقہاء کرام ٹیسٹی ہرعبث کام کوحرام کام قرار دیتے ہیں۔ اور سَفَهُ كا مطلب بیہ ہے كہ وہ كام جس كا كوئى مقصد ہى نہ ہو دراصل بیرلفظ (سَفَه ) بنیادی طور پر ملکے بن کے لیے استعال ہوتا ہے۔ ملکی چیز قیام پذیرنہیں ہوتی اوراس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔اسی لیے 'مہار'' کو' زِمَامٌ سَفِیّۃ'' کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت متحرک رہتی ہے اسے قرار نہیں ملتا۔'' ٹوٹ سَفِیۃ'' ردی اور بے کار کپڑے کو کہا جا تا ہےاوراسی وجہ سے وہ انسان جو ہلکا ہو،جس کی رائے میں استقامت نہ ہولمحہ بہلمحہ اینے فیصلے اور سوچ تبدیل کرتارہے اسے بھی''سَفِیہٌ'' بیوتوف کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی زندگی،اس کی فکر،اس کا کلام اوراس کے فیصلے سب بے مقصد ہوا کرتے ہیں۔اس وجہ









سے فقہاء کرام ﷺ کے نزدیک یہ 'عُرِث' سے بھی بدتر ہے کہ وہ تو ایسا کام کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھا تا ہے۔ بیوتوف آ دمی یا توعقل سکھنے کی کوشش کرتا رہے اور یا پھر عقلمندوں کی مجلس میں بیٹھ کران کی گفتگو سنے اور ان کے اعمال کی علت سمجھنے کی کوشش کرے اور یا پھر اپنے آپ کو کسی عقلمند کے حوالے کردے اور یا پھر خاموثی سے موت کا انتظار کرے۔

# كتاب وسنت كابا بهمي تعلق

اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ رکوع کر واور سجدہ کرواس لیے نماز میں رکوع اور سجدہ کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ارشاد فرمایا گیا کہ رکوع کر وتوایک رکعت میں ایک رکوع کر لیا گیا۔ حکم ربانی کی اطاعت ہوگئ۔ پھر فرمایا گیا کہ سجدہ کر وتوایک رکعت میں ایک رکوع کر لیا جاتا تو آیت کریمہ پرعمل ہوجاتا پھر سجدے دو کیا کہ ہجدہ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ مانا پڑے گا کہ اس آیت میں اجمال ہے تفصیل نہیں ہے۔ اور اس آیت پڑعل کرنے کے لیے تفصیل نہیں حضرت میں اجمال ہے تفصیل نہیں ہے۔ اور اس آیت پڑعل کرنے کے لیے تفصیل نہیں حضرت میں اجمال ہے تفصیل نہیں ہے۔ اور اس آیت پڑعل کرتے ہوئے نماز کی ہرآیت میں رکوع توایک ہی کہ آپ نے اس آیت پڑعل کرتے ہوئے نماز کی ہرآیت میں رکوع توایک ہی کہ آپ نے بھیشہ دو کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے حکم کی تشریح کبھی حضرت رسالت مآب میں گھڑا کے اقوال سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کی تشریح کبھی حضرت رسالت مآب میں کہ ہمایت کے لیے صرف اور کبھی اعمال وافعال سے۔ اس لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمایت کے لیے صرف قرآن کا فی ہے اور سنت یا احادیث کی کوئی ضرورت نہیں تو پھروہ اس مندرجہ بالا سوال کا قرآن کا فی ہے اور سنت یا احادیث کی کوئی ضرورت نہیں تو پھروہ اس مندرجہ بالا سوال کا قرآن کا فی ہے اور سنت یا احادیث کی کوئی ضرورت نہیں تو پھروہ اس مندرجہ بالا سوال کا قرآن کا فی ہے اور سنت یا احادیث کی کوئی ضرورت نہیں تو پھروہ اس مندرجہ بالا سوال کا قرآن کا فی ہے اور سنت یا احادیث کی کوئی ضرورت نہیں تو پھروہ اس مندرجہ بالا سوال کا قرآن کا فی ہو کو میں میں کوئی خور کوئی ضرورت نہیں تو پھروہ اس مندرجہ بالا سوال کا فیال









المريزة ألماس

جواب دے دیں۔

## ادب اور بے ادبی کا معیار.

فرمایا ادب اور بے ادبی کا مدار بھی عرف پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت رسالت مآب مَنْ اللّٰهِ عَلَى وَ اللّٰهِ عَلَى وَ اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا



فرمایا فقہاء کرام ﷺ جن امور پریتر خریفر ماتے ہیں کہ' نیہ بات نہ کرنا بہتر ہے' تو اس کا پیمطلب نہیں ہوا کرتا کہ اگر کوئی شخص وہ کام کر لے تو گناہ کا مرتکب ہوگا بلکہ







مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس کام کواگر کربھی لے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی ایک واضح مثال بیھی ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت یا چند آیات کا پڑھنا واجب ہے اور آخری دور کعتوں میں جیسے ظہر، عصر اور عشاء یا آخری ایک رکعت میں جیسے کہ مغرب، میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت یا چند آیات پڑھے تو اس پر فقہاء کرام ایک شیافتوی دیتے ہیں کہ بی خلاف اولی سورت یا چند آیات کا ملانا جائز ہے۔ تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ ان آخری رکعتوں میں سورت یا آیات کا ملانا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص یوں کر بے تو گناہ نہ ہوگا۔

اس کی ایک دوسری مثال میبھی ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہواس کے لیے ذی الحجہ کا چاندنظر آنے کے بعد ناخن تراشنا یا جسم کے بال لینا مناسب نہیں۔ مستحب میہ ہے کہ قربانی ہو چکنے کے بعد صفائی حاصل کر ہے کین اگر کوئی شخص اس پڑمل نہیں کرتا ذی الحجہ کا چاندنظر آنے کے بعد قربانی سے پہلے ان نو دنوں میں صفائی حاصل کرتا ہے۔ ناخن ترشوا تا ہے تو یہ بالکل جائز ہے کوئی گناہ نہ ہوگا۔

بَرُعَتْ جبِاللَّ بِرعَتْ كَاشْعَارِ نِهُرِ ہِے تَوْ....!

فرمایا بدعت، جب اہل بدعت کا شعار نہ رہے تو پھراس کام کوکرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ کسی کام پر بدعت کا شعار نہ رہے تو پھراس کام کوکرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ کسی کام پر بدعت کا حکم لگانے کے لیے بہت احتیاط چاہیے۔ کوئی کام اگر بنیادی طور پر کتاب وسنت سے نہیں طکراتا، تو وہ بدعت نہیں ہوتا اگر چہاس کام کی کتاب وسنت میں کوئی دلیل بھی نہ ہو۔ قرآن کریم جورکوعات میں تقسیم کیا گیا ہے تو









اس تقسیم کی کتاب وسنت میں کیا دلیل ہے؟ اورایسے ہی ہر آیت کے بعد نمبر شارلکھ دیا گیا ہے،اس لکھنے کی بھی، کتاب وسنت سے کیا دلیل ہے؟ عام طور پر کھانے کی دعوت میں اصل کھانے کے بعد جومیٹی چیز(Sweet Dish) کھلائی جاتی ہے اس کا كتاب وسنت ميں كيا ثبوت ہے؟ حضرت رسالت پناه مَنَا لَيْنَمُ كواگر چه ميٹھا پبندتھا لیکن دعوتوں میں جس اہتمام سے میٹھا کھلا یا جا تا ہے اس اہتمام کی اصل کیا ہے؟ خود مدارس کا پختہ اور خوب آرام دہ بنانے کا مسکلہ بھی ایسے ہی ہے کہ کتاب وسنت میں ایسے مدارس کا کیا جواز ہے؟ سویہی کہیں گے کہ بیتمام افعال کتاب وسنت کے منافی نہیں اگر چہ براہ راست ان کا ثبوت بھی نہیں ۔ایسے ہی کوئی کام درحقیقت جائز ہواور اہل بدعت کا شعار بن جائے تو جب تک وہ ان کا شعار رہے گا،اس وقت تک اس کا م کونہیں کیا جائے گا کہ اہل بدعت سے مشابہت پیدا نہ ہواور جب وہ وفت گذر جائے اوروہ فعل اہل بدعت کا شعار نہ رہے تو پھراس کا م کوکرنے میں بھی کوئی حرج نہ ہوگا۔ مثلاً کسی زمانے میں اہل السنة والجماعة کے فقہاء کرام ﷺ دائیں ہاتھ میں انگوشی پہننے سے منع فرماتے تھے کہ اس زمانے میں بیاہل بدعت کا شعارتھا۔اب کوئی منع نہیں کرتا کہ اب دائیں ہاتھ کوانگوٹھی کے لیے مخصوص کرنا اہل تشیع کے شعائر میں سے نہیں رہا۔ فقہاء کرام نُشِیْمُ کی کتابوں میں اس اصول کی متعدد مثالیں ملیں گی۔ بدعت کو مجھی تو اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ اس فعل میں بدعتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے اگر چہوہ فعل سنت سے ثابت ہی کیوں نہ ہو ہاں جب کوئی فعل بدعت اور واجب کے درمیان دائر ہوجائے تو اس کام کو کیا جائے گا کیونکہ واجب فعل کا کرنا









ضروری ہے، بدعت کا لحاظ نہ کیا جائے گا اور جب کوئی فعل سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہوتو اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ بدعت کا ارتکاب حرام ہے اور سنت کا تباع سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ بدعت سے بچاجائے کیونکہ اس کاار تکاب حرام بحدرام سے بچنافرض ہے۔ مثلاً دیکھیے سیاہ عمامہ باندھنا حضرت رسالت مآب مُلَاثِيْم سے ثابت ہے۔ فتح مکہ زادھا الله شرفاً و تعظیماً کے موقع پرآپ نے یہی زیب سراقدس فرمایا تھالیکن ہمارے دور میں بیشیعہ اورخوارج دونوں کا بکساں شعار بن گیا ہے اس لیےاس سے منع کیا جائے گا کہ بیرسیاہ عمامہان دونوں بدعتی فرقوں کا شعار بن گیا ہے۔ اہل السنة والجماعة اس سے بحییں گے کہ بیراگر چہسنت سے ثابت کیکن اہل بدعت کا شعار ہے لہذااس مشابہت سے بچناوا جب ہے۔

اور بھی بدعت سے بچنااس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہوہ فعل سرے سے شریعت سے ثابت نہیں ہوتا۔ شیعہ جوتعزیہ برآ مدکرتے ہیں اس کی اصل شریعت میں کیاہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دوراز کارتاویلات سے ثابت کیا جاتا ہے اورالزامی جوابات دیے جاتے ہیں وگر نہ تو یہ خود اہل تشیع کے ہاں بھی متفقہ طور پر ثابت نہیں ہے۔اس لیے جو کام دراصل شرعاً ثابت ہی نہ ہوا ورنہ وہ ایسا کام ہوجواُ مور شرعیہ میں معاون ثابت ہوتا ہو، یا اُمورخیر کا وسلہ بنتا ہوتو ایسا کام بدعت اور حرام کے زمرے میں آئے گا اس لیے اس ہے بینا بھی ضروری ہوگا۔

کر سکے،اینے آپ کوانہی میں سے ایک ہونے کا تاثر دے تو پھرمسکہ یہ پیدا ہوجا تا











ہے کہ آخروہ بیتا ترکیوں دینا جاہ رہاہے؟ اس لیے کہ آخیس دھو کہ دیے تو دھو کہ تو آخیس دینا بھی جائز نہیں ہے، جودائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کجایہ کہ اہل بدعت کو دھو کہ دیا جائے کہوہ کم ہے کم دائرہ اسلام میں تو داخل ہیں۔ یاوہ یہ تاثر اس لیے پیدا کرنا جا ہتا ہے کہ اہل بدعت نے ہتھیا راٹھالیے ہیں۔خوارج کی طرح عام مسلمانوں کے جان و مال کومباح سمجھ کروحشانہ حرکتیں کررہے ہیں۔ شرعی حکومت انھیں تہہ نتیج کرنے کی غرض سے مخبری کے لیے اپنی فوج کواہل بدعت کے شعائر اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے۔ توان مقاصد کے لیے اہل بدعت کے شعائر کو شرعی فرائض کو انجام دینے کی غرض سے، اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پاکسی وقت علماء کرام کو جو صحیح معنی میں اصحاب علم وتقویل ہوں اور ڈررہے ہوں کہان اہل بدعت پر اگر کام نہ کیا گیا اور دین کی صحیح تصویران کے سامنے نہ رکھی گئی توبیاب توبدعتی ہیں، پھر کا فرہو جائیں گے تواس صحیح مقصد کے تحت اور کفرسے بچانے کی خاطرییسی وفت اہل بدعت کے شعائر کواپنالیں تو اس میں بھی کچھ حرج نہ ہوگالیکن بیراستہ بہت خطرناک ہے۔اس راہ پراسی کو چلنا چاہیے جو علاءراشخین کےزمرے میں آتا ہو علم میں منجھااورسلوک وتصوف کی گھاٹیوں کوعبور کر چکا ہوا ورمشہور مقتداء بھی نہ ہو وگر نہان کو کفر سے بچاتے بچاتے اپنے متبعین کو بدعات کے گڑھے میں بھینک دے گا۔

و علامه ابن جام برئة الله الاز فتح القدير ".

فرمایا صاحب فتح القدیر علامه این هام مُعِیَّلَةً کَتَنْے بڑے فقیہ تھے اس کا صحیح اندازہ







اس وفت ہوتا ہے، جب کوئی شخص خود فتح القدیر کا مطالعہ کرے فقہ خفی کے اصولوں پر فروعات کوایسے منطبق کرتے ہیں کہ گویاانگوشی میں ہیرا جڑتے ہیں۔

بیسیواس الاصل ہیں ان کے آباء واجداد ترکی کے شہرسیواس کے رہنے والے تھے اور ان کے والد' سیواس' شہرکے قاضی بھی تھاس لیے یہ سِیُو اسیٰ کہلائے۔اسکندریہ (مصر) میں پیدا ہوئے پھرو ہیں عمر بسر کی اور قاہرہ میں انتقال ہوا۔عام طوریر'' الکمال ابن الھُمَا م'' یا''ابن الھُمَام'' کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ دس سال کے بیجے تھے کہ والد،مرحوم ہوئے اور نانی مرحومہ نے تربیت کی قرآن کے حافظ تھے اور ایسے ذہین تھے کہان کے جوابات بران کے اساتذہ رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے علم حدیث بھی خاص طور سے یڑھااور پھرسلوک ومجاہدہ کے مقامات طے کرنے کے بعدصاحب کرامت اولیاءاللہ میں شار کیے جانے گلے حتیٰ کہایئے دور کے''ابدال''میں شار کیے گئے۔ان کے اساتذہ میں علامه بدرالدين عيني، يشخ سراج الدين قاري الهداييه ابن شحنه، ابن جماعه شمنًى اور حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی ﷺ سان علم کے آفتاب و ماہتاب تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان برمزید کرم فرمایا اوران کے شاگر دبھی ایسے ہی دنیائے علم کے نامی گرامی اساتذہ ہوئے۔علامہ مناوی شافعی ، علامہ ابن امیر الحاج حنفی ، قاسم بن قطلو بغا ، امام سخاوی ، امام جلال الدين السيوطي اورشيخ الاسلام زكريا بن محمد الانصاري جن كعلم كي حياب سے اب بھی عالم اسلام گونج رہاہے، یہ پورا گروہ اسی ہستی سے سیراب ہوا تھا۔ یہ بھی اپنے دور کے علماء کے حسد کا شکار ہوئے اور پھرزندگی کے آخری سال میں قاہرہ سے مکہ مکر مہ حاضر ہوگئے۔اب بقیہ تمام زندگی وہیں گذارنے کاارادہ تھالیکن اللہ تعالیٰ کاارادہ غالب



4J 💉







آیااور بلاشبه اسی کااراده اصل ہے اور بیقا ہر ہ لوئے۔ رمضان المبارک ۲۰ همیں انتقال ہوا۔ قاہر ہ مصر کے سفر میں '' قراف '' کے مقام پر جوایک بڑا قبرستان ہے، بیو ہیں مدفون ہیں اور بے شارا کابرین اُمت ہوائی گئی کے قبور کی زیارت ہوئی تھی۔ ابن عطاء اللہ سکندری مشہور صوفی بزرگ اور ولی اللہ مین اور خدمات کے سم میں کھوئے رہے۔

فقة منى پرالله تعالی نے ان سے بہت کام کروا دیا۔ بدیع النظام کی شرح تحریر فرمائی ہے اور فتح القدیر میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اپنے شخ عمر بن علی قاری الہدایہ میں اللہ کا حوالہ بھی جمع فرمائے مگران کا اصل کام ہدایہ کی شرح'' فتح القدیر'' کا تحریر فرمانا ہے جو کہ بظاہر ہمیشہ ان کے ایصال ثواب کا ذریعہ قرار پائے گا۔ اگر چہاس میں انہوں نے تفردات کو بھی اختیار کیا ہے لیکن مجموعی اعتبار سے بیا یک بے مثال کتاب اور کاوش ہے۔ نماز کے کئی ایک مسائل میں ان کے اپنے فتاوی ہیں جو کہ اُمت کے مختار نہیں ہیں لیکن یہ پڑھنے سے معلوم ہوا کہ فقیہہ کیا جمہدانہ شان رکھتے تھے۔

کتاب الصلوٰۃ میں بیہ بحث کی ہے کہ نماز مغرب کے فرائض سے پہلے، دونفل پڑھنا کیساہے؟ اور آخر پرلکھا ہے کہ تمام بحث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بید دونفل مستحب نہیں ہیں، لیکن کیا بیٹا بات ہو سکے گا کہ بید دونفل مکروہ ہیں؟ نہیں کیونکہ کرا ہت ثابت کرنے سے کے لیے فی استخب کے علاوہ کوئی مستقل دلیل درکار ہے۔مستحب کام نہ کرنے سے کرا ہت تنزیبہ ہو یا تحریمہ اس کے ثبوت کے لیے ہمیشہ دلیل درکار ہوتی ہے۔ ہے کوئی ٹھکا نہ اس فقاہت کا پچھلی صدی کے مفتی اور







49 /





علاء حضرات طاب الله شراہم بوقت ضرورت ہی سہی اس کا کچھ نہ کچھ مطالعہ کر ہی لیا کرتے تھے اب تو وہ بھی نہ رہے۔علاء وفقہاء احناف اس عظیم کتاب کی طرف اعتنا فرماتے ،اس کی شخقیق وتخ تابح ہوتی اور کم سے کم ایک نسخہ ہی ایسا تیار ہوجا تا کہ اس کا سہولت سے مطالعہ کیا جاسکتا مگراب تک ایسے بھی میسر نہیں۔

# اً مام ابن تيميه ومينات كى كتاب 'السياسة الشرعية'. في الم

فرمایا کے حضرت رسالت مآب منافیہ نے ان لوگوں کو بھی مسلمان کرلیا جنھوں نے اپنے قبول اسلام میں بیشرط لگادی تھی کہوہ دوسے زیادہ نمازیں ادانہیں کریں گے۔اوران لوگوں کو بھی مسلمان کرلیا جنھوں نے بیکہا کہ وہ شراب پینے رہیں گے۔ان لوگوں کی شرائطشلیم کرنے میں مصلحت بیتھی کہ کم سے کم بیلوگ کفرسے تو باہرنگل آئیں گے۔ پھر ان كااسلام، حضرات صحابه كرام فكالنيم كي صحبت، عامة المسلمين سے اختلاط، نماز، كفرسے ككراؤ، اسلام كے ليے غيرت وحميت اور خود حضرت رسالت پناه مَالََّيْزُم كى دعا كيں وغیرہ وغیرہ بیتمام عوامل مل کرانھیں ان گناہوں کے ترک اور توبہ کی طرف رغبت دلا ئیں گے۔اس طرح کی باتوں کو سمجھنے اور اسلام کا مزاج پھراس میں جو حکمت اور قانون کا امتزاج ہے، اس کی تفہیم کے لیے، حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمید و مشاللہ کی کتاب "السياسة الشرعية" ، امام ولى الله محدث وبلوى رَعَشَلَة كى كتاب "حدة الله البالغة"، ابن عاشور ومشله كى كتاب "مقاصد الشريعة" اورامام رازى، ابن خلدون، امام شاطبى، مولانا قاسم نانوتوى اورمولا نااشرف على تفانوى فَيْسَارُ كَيْمَام كتابون كابغور مطالعه كرنا حاسيه











#### عیدین کی نماز اورز مین کاوقف ہونا. میسیدین کی نماز اورز مین کاوقف ہونا.

فرمایا مصرت رسالت بناہ مُنالیم نے جن مساجد میں جمعہ یا فرض نمازیں پڑھائی ہیں وہ تمام مساجد وقف شدہ زمین پر قائم تھیں اگر وہ زمینیں وقف نہ ہوتیں تو مسجد ہی نہیں بن سکتی تھیں البتہ جہاں نماز عید پڑھائی ہے وہ زمینیں وقف نہ تھیں بلکہ لوگوں کی نجی ملکیت تھیں اسی وجہ سے فقہائے احناف المینی نے تصریح کی ہے کہ نماز عیدین کے لیے زمین کا وقف ہونا نہ عیدین کی سنت ہے نہ مستحب ، سنت تو صرف ہے کہ تصحرایا جنگل یا شہر میں ایک کھلا میدان ہو۔



### بلغاریه کی موسمی صورتحال — شمس الائمه حلوانی رئیالله کافتوی اوریشخ کبیر بقالی رئیالله کی ذبانت.

فرمایا بلغاریہ میں ایسے بھی دن آتے ہیں کہ سورج ایک طرف مغرب میں غروب ہورہا ہوتا ہے۔ اس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مشرق سے سورج کا طلوع بھی شروع ہوجا تا ہے۔ اس صور سے ال میں انہیں نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں ملتا۔ علامہ عینی رئی اللہ نے ایک حکم تحریفر مایا ہے کہ ہرسال وہاں جالیس دن ایسے آتے ہیں کہ عشاء کا وقت نہیں ملتا۔ بلغاریہ کے مسلمانوں نے حضرت شمس الائمہ حلوانی رئی اللہ سے نتو کی طلب کیا کہ ان حالات میں نماز عشاء کا کیا کیا جائے تو انہوں نے مفاء کا حکم تحریفر مایا۔ میں نماز عشاء کا کیا کیا جائے تو انہوں نے نماز عشاء کی نماز فرض نہ کہی استفتاء جب شیخ کہیر بقالی رئی اللہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے عشاء کی نماز فرض نہ کہی استفتاء جب شیخ کہیر بقالی رئی اللہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے عشاء کی نماز فرض نہ





ہونے کا فتویٰ دیا اور وجہ بیہ بیان فر مائی کہ نماز کا سبب وقت ہے تو جب عشاء کا وقت ہی نہیں ہوتا تو پھرنماز بھی فرض نہیں ہوتی۔

سمس الائم حلوانی میشد نے جب اس فتو ہے کود یکھا تو ایک آدمی کو بلا کر فر مایا کہ خوارزم جاؤ اور جب حضرت بقالی میشد عام لوگوں کے مجمع میں سوالات کے جوابات ارشاد فر مار ہے ہوں تو تم کھڑے ہوکر صرف یہ بوچھنا کہ اگر کوئی شخص پانچ نمازوں میں سے سی ایک نماز کا انکار کردے تو اس کی تکفیر کی جائے گی یانہیں؟

اس آ دمی نے اس ہدایت برعمل کیا اور جامع مسجد خوارزم میں بینی کر جب بیسوال کیا تو حضرت بقالی بیسین نے اپنے حافظے اور ذہانت کی بنا پر بید بھانپ لیا کہ بلغار بیوالوں کو جو فقویٰ میں نے دیا تھا، بیسوال اسی کے متعلق ہے۔ اس شخص کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ میں آپ سے بید دریافت کرتا ہوں کہ فرض کروکسی شخص کے دونوں ہاتھ کہنیوں سے یا دونوں پاؤل مخنوں سمیت کٹ گئے تو اس کے لیے وضو کے کتنے فرائض باقی رہ جائیں گے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ تین فرض باقی رہ جائیں گے کیونکہ چوتھا فرض جس جگہ کو دھونے کا تھا، جب دہ جگہ ہی نہ رہی تو بی فرض ساقط ہوجائے گا۔

علامہ بقالی وَیُشَدِّ نے فرمایا بس اس طرح پانچویں نماز بھی ساقط ہوجائے گی کیونکہ نماز تو وقت کی وجہ سے فرض ہے تو جب وجہ (سبب) ہی نہ رہی تو اب نمازی ادائیگی کس وقت ہوگ۔ وہ محض یہ جواب لے کر حضرت منس الائمہ حلوانی وَیُوالیّٰ کَی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجراعرض کیا۔ حضرت حلوانی ،حضرت بقالی (وَیُوالیّٰ کَی) کی ذہانت اور حاضر جوانی سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے فتو سے رجوع کرلیا۔ علامہ ابن ہمام اور حضرت ابن عابدین الشامی وَیُوالیّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی وَاللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی وَاللّٰ کِی اللّٰ کِی وَاللّٰ کِی اللّٰ کِی وَاللّٰ کِی وَاللّٰ کِی وَاللّٰ کِی وَاللّٰ کِی اللّٰ کِی وَاللّٰ کَیْنِ کِی وَاللّٰ کِی وَ









#### نےاس حکایت کوفل کیاہے۔

# بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح کا حکم.

فرمایا اگرکسی شخص کی بیوی اس کے نکاح میں ہے تواب وہ اس بیوی کی بہن (سالی)
سے نکاح نہیں کرسکتا۔ اگر وہ اس صورت میں سالی سے نکاح کر بے تو بید نکاح فاسد قرار
پائے گا۔اب اگراس کی اولا داپنی سالی سے ہوگئ اور پھراس نے طلاق دی یا تفریق ہوگئ
یا مرگیا تو اس کی سالی کو عدت بھی گذار نا پڑے گی اور اس شخص کی سالی سے ہونے والی
اولاد کا نسب بھی اسی شخص سے ثابت ہوگا۔ نکاح فاسد کی وجہ سے جواولا دپیدا ہوتی ہے وہ
ولد الحرام تو ہوتی ہے، ولد الزنانہیں ہوتی۔ایسے بچوں کو بیتو کہا جا سکتا ہے کہ بیہ
نکاح فاسد کی بیدائش ہیں لیکن حرام کی اولا دنہیں کہا جا سکتا۔حرام کی اولا د تو
ولد الزنا ہوتی ہے۔



# صاحب مدايه بيئالله كافقه مالكي پراعتراض.....!

فرمایا ہمارے حنی فقہاء فیالیہ میں سے صاحب ہدایہ ویوالیہ برایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فقہاء مالکیہ کے متعلق یہ جولکھا ہے کہ وہ کسی خص کے اپنی بیوی سے غیر فطری فعل کرنے کو جائز قرار دیتے تھے، تو یہ غلط ہے۔ حضرت امام مالک ویوالیہ کا قول نہیں تھا۔ اعتراض کرنے والوں نے مالکی فقہاء ویوالیہ کی اصل کتابوں سے رجوع نہیں کیا اور خواہ مخواہ صاحب ہدایہ ویوالیہ بر رہے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے آئمہ مالکیہ ویوالیہ کی اصل کتابوں نے آئمہ مالکیہ ویوالیہ کی اصل کتابوں سے رجوع نہیں کیا



النَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الم مير ريزه ألماس

اصل کتابوں کی طرف رجوع نہیں کیا، وہ بھی معذور ہیں کہاس دور میں فقہ مالکی کی کتابیں ملتی ہی کہاں تھیں۔خود ہمارے اس دور میں مالکی فقہ کی تمام اُمہات کتب برصغیر میں کہاں ملتی ہیں؟ مراکش، الجزائر، نتینس، المغر باورافریقہ میں مالکی مسلک متداول ہے۔اب کوئی صاحب علم وہاں کا سفر کرے اور موالک کی کتابیں وہاں سے خرید کر لائے۔ مگر کیا سے میں مالک کا ویز ابھی دشوار ہے، الغرض پیچیدگی در پیچیدگی ہے۔

اپی ہوی سے غیر فطری فعل کی اجازت، مالکی فقہاء ﷺ نے اپنے امام حفرت امام مالک رئے اللہ کا قول کھا ہے کہ وہ اس فعل کو جائز فرماتے تھے۔ جن مالکی فقہاء نے اس طرح اپنی جنسی آسودگی سے منع کیا ہے تو بیم مناخرین مالکی فقہاء کا قول ہے وگر نہ ان کے متقد میں اس کی اجازت دیتے تھے۔ علامہ عنی ، حافظ ابن حجرع سقلانی اور شوکانی ﷺ کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عربی میں اختیابیت پختہ صوفی اور مالکی فقیہہ ہیں۔ وہ فتوحات میں صافت تحریر فرماتے ہیں کہ یہ فعل مباح ہے۔ اور جو تحض بید وگول کرتا ہے کہ اپنی بیوی سے ایسے تعلق فرماتے ہیں کہ یہ فعل مباح ہے۔ اور جو تحض میر وگول کرتا ہے کہ اپنی بیوی سے ایسے تعلق شریعت نہ تو یہ تی کہ جو فعل مباح ہے، اس سے روکنے کی کوئی دلیل لائے۔ شریعت نہ تو یہ تی ہے کہ بیکام کر واور نہ ہی ہے کہ نہ کر واس لیے بیجائز اور مباح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ میں شریعت نہ تو یہ ان کیا ہو مسلک بیان کیا ہے، اس کی اصل خود مالک یوں کے ہاں موجود ہے۔ البتہ بیہ بات الگ ہے کہ خفی فقہاء ﷺ اس کی اصل خود مالک یوں کے ہاں موجود ہے۔ البتہ بیہ بات الگ ہے کہ خفی فقہاء ﷺ اس کی اصل خود مالک بیوں کے ہاں موجود ہے۔ البتہ بیہ بات الگ ہے کہ خفی فقہاء ﷺ میں۔ فعل کو حرام اور کہیرہ گناہ کہتے ہیں۔











**新文** 



وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

(پ:۱۱،سورة التوبه، آيت: • • ۱)

اور جولوگ (بعد میں اُمت میں آئے اور) راست بازی کے ساتھ ان (مہاجرین و انصار صحابہ کرام ٹئاٹٹئر) کے نقش قدم پر چلے، اللہ تعالی ان سب (مہاجرین، انصار اور ان کے بعد آنے والوں سے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان) سے خوش ہوا اور وہ (سب) اس سے راضی ہوئے۔









# اجازت نامے سلسلہ ہائے تصوف

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی میشانی نے ۲۲ رہیج الاوّل ۱۳۱۵ میرطابق عضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی میشانی نے ۲۴ رہیج الاوّل ۱۹۹۵ میں بعداز نماز فجر، ۱۹۵ مفتی محمد سعید خان صاحب کو طلب فرمایا اور جو خلافت نامه عنایت فرمایا، اس کا عکس پیش خدمت ہے۔ بعض الفاظ کے پڑھنے میں شاید کسی کو دفت ہواس لیے ٹائپ کر کے بھی پیش کیا جارہا ہے۔



منعلا العكاليجير l Husan Ali Nadivi أبوسحش على سحييني الندوي O. BOX, No. 93, NADWATUL ULAMA, CKNOW—226 007, U. P. (INDIA) المهالي المع التاريخ : الحديد وكسفن على على له الأمن الملي ر ما در را داد المر داد المر الله من الم الم الم الم الم الم الم رمد عاديه في العرب وافاقع - اور الكاولا زي اس راهازي م دو دور مان وي الري در فالمراك من المراوية المان دافر والداد رسی مار حقرب کونی در ارا در از کی وفق طعاد ما رسی مار حقرب کونی در از در از کی وفق طعاد ما در را کی از است کے معاول مر ما کر ان ملی الا فرد ور مرابع ما در الما المرابع ما در الما المرابع ما المر رافر نائر رماو روا سال والمام











#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفی اما الم اسطور (ابوالحسن علی ندوی) کواس امر کے اعتبار سے مسرت ہے کہ لندن میں مولوی محرسعید خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور چندروز ساتھ رہنا ہوا۔ وہ حضرت سیداحم شہید ریالتہ کے سلسلہ عالیہ محمد یہ نقشبند یہ میں داخل ہوئے۔ اور اس عاجز نے ان کواس میں اجازت بھی دی۔ وہ موسرے طالبین کو بھی اس سلسلہ عالیہ میں داخل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو اور اس سلسلہ عالیہ مقبولہ کے حقوق ادا اور اس سلسلہ عالیہ مقبولہ کے حقوق ادا کر نے اور اس کی برکات میں حصہ عطا کر نے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے ۔ اور اس کی برکات میں حصہ عطا فرمائے۔ و ما ذلك علی الله بعزیز.









علام تصو<u>ف رس</u>م

صخرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی میشید نے بارِ دگر جوگرامی نامہ جمادی الثانی اللہ علی اللہ علی ندوی میشید خان صاحب کوارسال فر مایا اس کا ۱۳۱۸ھ بمطابق اکتوبر 1996 محترم مفتی محمد سعید خان صاحب کوارسال فر مایا اس کا عکس بھی ملاحظ ہو۔قارئین کی سہولت کے لیاسے بھی ٹائی کرکے پیش کیا جارہا ہے۔

Stat Rosen All Sales وأوجوز والأبعي في لندوجا BOX, No. 93, NADWATUL ULAMA 1400 MONT - 226 007 U. P. (INDIA) Parsuc. 00, 11 . 1 يد عرويمري كالكاللة في مون ما وفع للما لله الله في الله ال of it scription with a factor as surry مراع در ما ما می میں دویات و سان می فاقع می درس می اور in solution of fine biggs בין ליינול ינו לו לפט פום של במול לי ער בין לם לוון יתני do inde his called of which a to the down والمالم والمراد الموالي الموالي المراد الموالية المرابع المرا on person belo best to the fine of the services the state of the s







محبّعزیز وکرم داعی الی الله محرسعیدخان صاحب و فسقه الله لما یحبّ ویرضی

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

کل شام کوآپ سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اس کے پچھ بعد آپ کافیکس بھی مل گیا جمیس وہ بات جولندن میں ہوئی تھی ، یا دنہیں رہی تھی © اور مسئلہ بھی ذرااحتیاط کا ہے اوراس کے لیے پچھ صحبت اور زیادہ واقفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی گفتگو کے بعد اور دعوتی واصلاحی مصالح کی بنا پر جن کی خاص طور پر بیرونی مغربی ممالک میں سخت ضرورت ہے اور براخلاء بھی پایا جاتا ہے۔ ہم تو کل علی اللہ تعالیٰ آپ کوسلاسلِ اربعہ میں اجازت دیتے ہیں سلسلہ قادریہ میں ہم کوشخ النفیر اور داعی الی اللہ حضرت مولا نااحمہ علی صاحب لا ہوری سے اور سلاسلِ اربعہ میں شخ وقت حضرت مولا نااحمہ علی صاحب لا ہوری شے اور سلاسلِ اربعہ میں شخ وقت حضرت مولا نااعہ علی صاحب لا ہوری شے اور سلاسلِ اربعہ میں شخ وقت حضرت مولا ناعبد القادر صاحب رائے پوری شے اجازت حاصل ہے۔ حضرت مولا ناعبد القادر صاحب رائے پوری شے اجازت حاصل ہے۔ انہ ہے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات دیو بند کے مسلک تو حید و اتباع سنت برقائم رہیں اور سید احمد شہیدر حمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات و ہدایات

① اس سے مرادوہ اجازت نامہ ہے، جوآ کسفورڈ یو نیورٹی لندن میں حضرت مُیالیٹ نے عنایت فر مایا تھا۔ عمر عبارک زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ بعض اُمور میں نسیان بھی لاحق ہوجا تا تھاائی کی طرف اشارہ تحریفر مایا ہے۔ جن حضرات نے حضرت شیخ الحدیث مولا نا محمد زکر یا صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولا نا خان محمد صاحب مُرالیٹ کی حیات طیبہ کے مختری سال دیکھے ہیں وہ سب گواہی دیں گے کہ ان حضرات مُرالیٹ کی کھی دور آخر میں غلبہ نسیان ہوگیا تھا۔ یہ تمام عوارض لواز مات بشریہ ہیں مجمع عیب چینی نہیں کہ اس سے اکابر کا فیض منقطع ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اصحاب مکر مین و اولیاء کرام مُرالیٹ کا دب کی توفیق بخشے۔







عمار سري تصو<u>ف</u> رہيم

پر مل کریں۔ان کے ملفوظات وارشادات کے مجموعہ "صراطِ مستقیم" اور حضرت شاہ اساعیل شہید میں اللہ کی تالیف "تقویة الایسان" کو دستور العمل جانیں راقم کی کتاب" دستور حیات" اور ہو سکے تو مولا نا تھانوی کے مواعظ و ملفوظات سے بھی استفادہ کریں اللہ تعالی آپ سے زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔

والسلام دعاً گو:ابوالحسن علی الحسنی الندوی





حضرت مولانا خان محرصاحب رئيالية جواپ دور ميں تصوف كام اور سلسلہ عالية تقشبند بيہ مجد ديہ كے بدرجہ اتم وارث وا مين سخے ، ان سے محتر م مفتی محر سعيد خان صاحب نے حضرت مجد دالف ثانی سر ہندی رئيالية كے مفتی محر سعيد خان صاحب نے حضرت مجد دالف ثانی سر ہندی رئيالية كام مكتوبات شريف اورسلسلة تقشبند بي مجد ديہ كے ديگر مشائخ كرام رئيالية كی مختلف كتابيں سبقاً سبقاً پڑھيں ۔ 2005ء ميں جب حضرت رئيالية نے جلسے تم نبوت لندن كے ليے سفر مايا، تو جناب مفتی صاحب بھی ان كی خدمت ميں دوران سفر اور انگليند حاضر رہے ۔ تعليم وتعلم كايہ سلسله اس سفر ميں بھی جاری رہا اور پايہ تھيل تک پہنچا۔ اس موقع پر حضرت رئيالية نے اپنے دست مبارک سے جو سند جناب مفتی صاحب کے ليے تحرير فرمائی اس كائس ، تسكين قارئين کے ليے حاضر ہے۔ اسے ٹائپ کر کے بھی پیش كيا جارہا ہے۔







5

ه دکسه مغیرخان هرعوکاعن ۲۹ مبر*بدان ه*ندی

بسم الله الرحمان الرحيم. بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتحيات فقيرخان محم عفى عنه نے ١٩٣٩ء ميں و الجميل ميں دار العلوم و اجميل صوبہ بمبئی ضلع احمد آباد ميں حضرت مولانا محمد بوسف صاحب بنوری محملات سے مشکلو قشر يف برخصی ، پھر اس كے بعد ١٩٣٠ء ميں دور و حديث پاك دارالعلوم ديوبند ميں برخ ها اب اس سند متصل حديث پاك كی اجازت محترم مولوی محمد سعيد صاحب زيد مجدہ كو ديتا ہوں ۔ الله تعالی باعث بركت فرماوے ۔ اور علوم دينيہ كی تعليم واشاعت كی توفیق كرامت فرماوے ۔ آمين مقر سے سلسلة عاليہ نقشبند به مجدد به كی كتابیں اپنے بیر ومرشد حضرت مولانا محمد عبدالله صاحب قدس سرہ العزيز سے برخصیں ۔ ان كتابوں كی روایت كی بھی میں انہی كو اجازت دیتا ہوں ۔ الله تعالی مبارك فرماوے ۔ آمین

والسلام فقیرخان محم<sup>ع</sup>فی عنه ۲۹جولائی ۲۰۰۵ء









#### کیاخواجه آدم بنوری رئیسلیا سیخشخ حضرت مجد دالف ثانی سر مهندی رئیسلیا کیاخواجه آدم بنوری رئیسلیات سے منحرف ہو گئے تھے؟ منحرف ہو گئے تھے؟



فرمایا ''مکاشفات عینیہ'' کے نام سے جو رسالہ چھیا ہے، یہ در اصل حضرت مجد د الف ثانی سرهندی رشاللہ ہی کی تصنیف ہے۔ البتہ اسکے مرتب حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ الله علیہ تھے۔خواجہ محمد ہاشم شمی سے اس کی نسبت





رے غلط ہے۔انہوں نے بیرسالہ نہ لکھا ہے اور نہ ہی اسے مرتب فر مایا ہے۔اب جو چھپا ہے تواسے خواجہ محمد ہاشم شمی سے منسوب کیا گیا ہے۔ بیغلط ہے اور نقشبندی حفزات کو جا ہیے کہ اس غلطی کی تھیج کریں۔

> مولا نامحمہ ہاشم شمی رئیالیا کی دو کتا ہیں د یکھنے اور پڑھنے کی حسرت!

فرمایا مولانامحمہ ہاشم کشمی رشالیہ کی دو کتابیں دیکھنے اور پڑھنے کی حسرت ہے۔ ① زبدۃ المقامات ﴿ نسمات القدس۔ بتیس (32) برس سے تلاش جاری ہے۔
کتابیں تو کیاملیں گی، ان کا نام تک محوہ وتا جارہ ہے۔



فرمایا حضرت امام غزالی مُواللهٔ کی کتاب''احیاء علوم الدین' کی بہت تعریف کی جاتی ہے اورصوفیاء کرام مُواللهٔ تو اپنی اپنی خانقا ہوں میں اسے پڑھتے پڑھاتے رہے۔ بہت ہمت کر کے ایک مرتبہ اسے پڑھا۔ ہمت اس لیے کرنی پڑی کہ احادیث کے معاملے

آ لیف الحده والمنة که بیدونوں کتابین نظر سے گذرگئیں۔ ''زبدة المقامات' کے قلمی ننخ کاعکس توتر کی میں حجب گیا اورمحترم جناب پروفیسرا قبال مجددی صاحب دام ظله نے حدیثاً مرحمت فرمایا اور ''نسمات القدل''کانسخہ ادارہ تحقیقات فارسی اسلام آباد میں موجود ہے۔ وہاں سے اسکی C D اور پھرفوٹو کا پی کروا کرا پے ہاں کے ذخیرہ کتب میں داخل کردی گئی۔

= نَكَفُولُلْكِيْنِيْهُ إِنَّىٰ ا

4 × 4



میں یہ کتاب جھوٹ سے بھری پڑی ہے۔ حضرت رسالت مآب مُلَّاتُیْمَ اور دیگر حضرات انبیاء کرام مِیْمَالُیْمَ سے منسوب روایات، ایسی ایسی تحریر کی گئی ہیں کہ پڑھتے ہی اندازہ ہوجا تا ہے کہ بیسب کچھوا ہیات اور جھوٹ ہے۔ حضرت رسالت پناہ مُلَّاتُیْمَا سے منسوب جھوٹی روایات اور جھوٹ سے سخت وحشت ہوتی ہے، اس منسوب جھوٹی روایات اور من گھڑت احادیث پڑھنے سے سخت وحشت ہوتی ہے، اس لیے دل پر جبر کر کے بیہ کتاب پڑھی۔

امام ذہبی ﷺ نے سیراعلام النبلاء میں ،محد بن ولید طرطوشی نے اس خط میں جوانہوں نے ابن مظفر کے نام لکھا ہے، اور حضرت شیخ الاسلام ابن تیمید میں میں ایپ فاوی میں ،احیاء العلوم کی الیمی روایات پرکڑی تنقید کی ہے۔

علامه ابن جوزی میشین نی تواحیاءعلوم الدین کی الیی جھوٹی احادیث اور موضوع روایات پرمستقل ایک کتاب'' الاحیاء'' کے نام سے تحریر کی تھی جو کہ غالبًا اب تک چھپی نہیں۔



فرمایا حضرت الامام محی الدین ابن عربی میسید نے اپنی کتاب فتو حات مکیه میں متعدد ایسے خواب تحریر فرمائے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم رویاء اور مراقبات میں بار ہارویت باری تعالیٰ کے شرف سے مشرف ہوئے ہیں، چنا نچدا یک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ذات اقد س جل سلطانہ کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ نے میر اوہ نام تجویز فرمایا جواس سے پہلے میں نے بھی نہیں سناتھا۔ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمھارانام ''نردیار''رکھا ہے۔ میں نے درخواست کی کہ میرے اس نام کا مطلب کیا ہے











#### توارشادفرمایا''مسوک الدار'' (اپنے گھر میں رہنے والا )۔

#### آبن عربی علیات کی کتابیں پڑھانے اور سمجھانے والے علاءاب برصغیر میں نہیں رہے.

فرمایا کضرت ابن عربی مُتالیّه کی فقوعات مکیه، فصوص الحکم اوردیگر کتب پڑھانے اور
سمجھانے والے علاء اب برصغیر میں نہیں رہے۔ ایسے بھی ملے جن کی شہرت تو تھی کہ
ان علوم کو جانتے ہیں لیکن حاضری پر معلوم ہوا کہ انھیں تو ڈھنگ سے کتاب کھولنا بھی
نہیں آتی۔ علاء کو حسد، غیبت اور نفاق سے فرصت ملے تو مطالعہ کریں اور مطالعہ بھی
جب کریں جب علمی بنیاد م مظبوط ہو۔ جس ملک اور دور کے مفتی حضرات اردو فتاوی ک
د کی کے کرفتوی صادر فرما کیں ان کی جہالت کی بھی کوئی حد ہے۔ علم سے تو کیا مناسبت ہو
اب پیری مریدی کی سوجھی ہے اور حال ہے ہے کہ کہیں با قاعدہ سلوک کے اسباق طے
نہیں کے اور نہ معلوم کہ مراقبہ ذات مقدسہ تک کی منازل کیا ہیں اور شخ المشاکخ
سے کم درج پر متمکن ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ کہاللب کی استعداد ہر باوکر نے
ہیں۔ مشاکخ خقداتنی آسانی سے بیعت نہیں فرماتے تھے جتنی آسانی سے آج کل کے
بیں۔ مشاکخ خلافت دے دیتے ہیں۔



ابن عربی عضیه کی معراح اور مختلف انبیاء کرام عیم این سے ملاقاتیں

حضرت ابن عربی میشانی کی تحریر کے مطابق حضرت رسالت مآب مَالیّیا کو







چۈتىس بارمعراج ہوئی۔ایک مرتبہ کی معراج جسمانی تھی جبکہ باقی تمام روحانی تھیں اور بار بارآ پ کوعالم برزخ اورآ خرت کا ملاحظه کرایا گیا۔ پھرانہوں نے اپنی معراج کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کیاتھی اور مختلف آسانوں پر آٹھیں کن حضرات انبیاء ﷺ کی زیارت اورعرض ومعروض کا شرف حاصل ہوا۔ جب وہ اس زمین کی حدود سے نکلے تو عناصرار بعه میں ہے'' آب''عضرنے ان کاساتھ حچوڑ اکھر'' خاک''عضر سے خلاصی موئی اور پہلے آسان تک رسائی ہوئی۔سیدنا آ دم علیہ اللہ ان سے دریا فت فرمایا کہ بیٹے مٹی کاعضر کہاں رہ گیا؟ عرض کیا کہ زمین نے اپنا حصہ واپس لےلیا تو ارشا دفر مایا کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ پھر دوسرے آسان پر جانا ہوا تو وہاں پر حضرت سیدنامسے اورسیدنا نیجی علیالہ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔سیدنامسے علیہ بہا ہے ان کے بعض سوالات کے جوابات مرحمت فرمائے اور پھرانھوں نے حضرت بیجی علیہ ہے اسے عرض کیا کہ روز حشر جب موت کو د نبے کی صورت میں حاضر کیا جائے گااور جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کرذنج کیا جائے گا تا کہ اہل جنت اور اہل جہنم سب دیکیے لیں کہ اب کسی کوموت نہیں آئے گی تو اس موت کوآی ذرج فرمائیں گے؟ حضرت سیدنا نیجیٰ عظامیا ہے ارشاد فرمایا کہ بید درست ہے کیونکہ دیکھیے میں زندگی ہوں اور میں اپنی ضدیعنی موت کے ساتھ قائم نہیں روسکتی، اس لیے حکمت الہیداس بات کی متقاضی ہوئی کہ کامل زندگی کامل موت کوفنا کردے اسی لیے تو مجھ سے پہلے بھی بھی کسی کا نام یجی نہیں رکھا گیا۔ میں نے ان کاشکر بیادا کیا کہ کم کا پینقط اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا۔ پھران دونوں حضرات انبیاء ﷺ سے تفصیلی سولات وجوابات ہوئے۔ انھیں بتایا گیا کہ جنت



لى ريزة أكماس

میں جب کوئی شخص اپنی ہیوی سے لطف اندوز ہونے کے بعد فارغ ہوگا تو انزال کی صورت کیا ہوگی۔انھوں نے حضرت کیجیٰ علیہ اللہ سے دریافت کیا کہ کیا اس دوسرے آسان برآپ کا ٹھکا ناہے تو انھوں نے فر مایا کہ میں حضرت عیسی اور حضرت ہارون عَیمام کے درمیان ہوں تبھی یہاں ہوتا ہوں اور تبھی و ہاں۔ یہاں اس لیے کہ سیدنا سیح عظام اللہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں اس رشتے کا احترام بھی ضروری ہے اور وہاں اس لیے کہ میں حضرت ہارون عَلِیّا ہم کی اولا د میں سے ہوں اورایسے ہی میں حضرت پوسف اور حضرت ادریس میتالا کے ہاں بھی حاضر ہوتار ہتا ہوں۔

پھرتیسرے آسان پر حضرت سیدنا بوسف علیہ انتہا کی خدمت میں حاضری ہوئی تو آپ نے عرض کیا کہ حضرت آپ میں اوراس خاتون ،عزیز مصر کی اہلیہ میں ایک بات ' دھُم ہ'' مشترک تھی؟ ارشاد فرمایا آپ درست کہتے ہیں انھوں نے 'دھکم '' (پختہ اور مضبوط ارادہ) پیرکیا تھا کہ مجھے رام کرکے جو وہ جاہتی ہیں وہ ہوجائے اور میں نے' دھُم ہُ'' (پختداورمضبوطارادہ) پیکیاتھا کہان کا بیارادہ فناہوجائے۔

اس کے بعد چوتھے آسان پر حضرت سیدنا ادریس عَیْناہِ ایک ماضری ہوئی، انھوں نے یہ کہہ کراستقبال کیا کہ حضرت رسالت آب مَالیّائِم کے علوم ومعارف کے وارث کا آنا بہت مبارک ہے اور پھرسوالات اور جوابات کی ایک طویل نشست ہوئی۔خطااور صواب کی بحث ہوئی حضرت ادریس علیہ المائی نے فرمایا صواب اصل ہے اور خطاء امراضا فی ہے۔انھوں نے دریافت فرمایا کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ کی کس صفت سے کا تنات وجود یذیر یموئی؟ارشا دفر مایا که صفت' 'جُوّدٌ''سے۔

E x 16





مهر عمر) تصوف ربیم

اس موقع پر ذہن بلاقصد حضرت مولا ناروی رئے اللہ کی مثنوی کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ انھوں نے نیابت الہٰی میں پچھاسی طرح کی بات ارشاد فرمائی کہ من نکر دم خلق تا سودے کئم بلکہ تا بر بندگاں جودے کئم بلکہ تا بر بندگاں جودے کئم ترجمہ: (ہم نے مخلوق کواس لیے پیدانہیں کیا کہ ان کی تخلیق میں ہمارا کوئی ترجمہ: (ہم نے مخلوق کواس لیے پیدانہیں کیا کہ ان کی تخلیق میں ہمارا کوئی

ترجمہ: (ہم نے مخلوق کواس کیے پیدائہیں کیا کہان کی محلیق میں ہمارا کوئی نفع تھا بلکہ ہم نے تواس کیے پیدا کی تا کہا ہے بندوں پراپی صفت''جود'' کا اظہار کریں۔)

اسی لیے تو ہم کئی مرتبہ بیہ عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ فتو حات مکیہ، فصوص الحکم اور حضرت ابن عربی بڑواللہ کی دیگر کتب کا مطالعہ کریں اور خاص طور سے فتو حات کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ اگر مثنوی مولا نا روم کو بھی پیش نظر رکھیں تو بہ بات بالکل واضح ہوتی چلی جائے گی کہ جن افکار اور خاص طور پر وحدۃ الوجود کے موضوع پر جو پچھ حضرت ابن عربی بڑواللہ نے نثر میں فر مایا ہے، حضرت صاحب مثنوی بڑواللہ نے اس منثور کو، منظوم کردیا ہے۔ ''بڑو ڈ'' کیا ہے؟ ''بڑو ڈ'' کے معنی لغت میں سخاوت اور فیاضی کے آتے ہیں۔ایک شاعر کا شعر ہے

جود ہے، بخشش ہے دل نوازئ ہے ہر ایک طرح غلاموں کی سرفرازی ہے توجب حضرت ادریس علیہ بھی کے فرمایا کہ خلقِ خلائق صفت جود سے ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ بات میں نے اپنے بعض مشائخ سے تی ہے تو انہوں نے تصویب فرمائی





مير عرب تصوف ريس

کہآ یا نے جو کچھسناوہ درست ہے۔اب میریہاں سے رخصت ہوئے اور یانچویں آسان برحاضری ہوئی۔وہاںحضرت ہارون عَلِیّا ہُمّالہ کی خدمت میں تُظہر نا ہوا۔ دیکھا تو وہاں ان سے پہلے حضرت کیلی علیہ اللہ موجود ہیں۔ انھوں نے عرض کیا کہ اے حضرت بیجی علیقا بہا است میں آپ سے تقابل نہیں ہوا تو انھوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ ابن عربی ہرشخص کا اپنا ایک راستہ متعین ہے اور اس راستے برصرف وہی چلتا ہے۔ پھر حضرت ہارون علیہ ہے جو گفتگو ہوئی اس کے ڈانڈے وحدۃ الوجود سے جاملتے ہیں۔اس کے بعداب حصے آسان پراس ہستی کا دیدار ہوا جو کلام الٰہی کے شرف سے مشرف اور بارگاہ ناز میں اس قدرعزیز الوجود کھہرے کہ تمنائے رویت سے سرفراز کیے گئے۔حضرت ابن عربی میٹالٹ نے بھی اسی تمنائے روبیت کی حقیقت دریافت کی کہ آپ نے بیدرخواست کیسے پیش کی حالانکہ ہمارے نبی حضرت رسالت پناہ مَالِیّٰ کِمْ نے تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت قبل از موت ممکن نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ حضرت رسالت مّاب مَالِيْلِمْ نے سے ہی تو ارشا د فرمایا ہے۔ جب میں نے الله سبحانه وتعالی سے بدرخواست کی تو انھوں نے اسے قبول فر مایا۔ آپ غورنہیں کرتے کہ قرآن میرے بارے میں بہ کہتاہے کہ میں گریڑا تو درحقیقت میری موت ہی تو تھی۔بس پھراس موت کے بعد میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کر لی پھر میں نے جو جا ہا تھااس کا مجھے علم دے دیا گیا تو میں نے جو بیکہا کہ اللہ میں تو بہرتا ہوں تو پھر بیاسی ذات کی طرف تورجوع تھا جسے میں نے دیکھا تھا۔اس سوال وجواب کے طویل سلسلے میں ایک مقام پر حضرت سیدنا موئیٰ بن عمران علیہ اللہ انھیں ہے بھی بتایا







كەذوق بقدرمرىتبە ہواكر تاہے۔

پھرساتویں آسان پرحضرت خلیل اللہ سیدنا ابرہیم علیہ اللہ کے حضور میں پہنچائے گئے۔
انھوں نے فرمایا کہ دیکھیے نمرود نے مجھ سے بینہیں کہا کہ میرے خدا زندگی اور موت
دیتے ہیں بلکہ الزام اپنے سرلے لیا کیونکہ اگروہ اپنے خداؤں کے متعلق بیکہتا تولوگ
اس جھوٹ کی وجہ سے ان بتوں سے متنفر ہوجاتے۔ پھر حضرت ابن عربی میں السطور وہ بی تابت کرنا
بعض ایسے جملے تحریر فرمائے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ بین السطور وہ بی ثابت کرنا
عیاہتے ہیں کہ نمرود مدعی الوہیت نہ تھا۔

اس کے بعد حضرت ابن عربی رئی اللہ کو بیت المعمور کی زیارت کرائی گئی جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، نوروظلمت کے ستر ہزار حجابات کو عبور کر کے اپنے مشقر پر برٹی ہیں۔ پھر سدرة المنتهٰی پر لے جائے گئے۔ نشاءة انسانی کا مشاہدہ ہوا۔ چار دریاعلم کے دکھائے گئے جو کہ علم وہبی کے دریا تھے۔ وہاں انھیں ایک خلعت بھی بہنائی گئی جو کہ اپنی مثال آپھی ۔ اور بیسرایا نور ہو گئے اور اس موقع پر انھیں بی آبت بھی عطاکی گئی۔ آپھی ۔ اور بیسرایا نور ہو گئے اور اس موقع پر انھیں بی آبت بھی عطاکی گئی۔

قُوْلُوْ آ امَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ النَّنَا وَمَا أُنْزِلَ اللهِ الْمُوهِمَ وَالْسُمَاطِ وَمَا أُوْتِى مُوْسلى وَالسَّمْعِيْلَ وَاسْلحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوْتِى مُوْسلى وَمَا أُوْتِى النَّبِيُّوْنَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مَّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ.

( کہو کہ ہم خدا پرایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحفے ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولا دپراترے، اور جو







کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسر ہے انبیاء عَیالیٰ کو پروردگار کی طرف ہے ملیں (ہم) سب پرایمان لائے۔ہم ان پیغمبروں میں ہے میں پرحے فرق نہیں کرتے اور ہم اس (خدائے واحد) کے فرمانبردار ہیں۔)

یہ بیثارت بھی دی گئی کہ آپ ''محمدی المقام' ہیں علی صاحبہا أكمل التحیات و أحسل الشناء۔ پھر جب انھیں وہاں پر رسالت حضرت رسالت مآب مگائی کی عمومیت اور وسعت مشاہدہ کرائی گئی توبیتا بندلا سکے اور تنگی داماں کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ 'حضی کئی کی ''بس سے بے اس سے جے ہے بھی دیکھ رہا ہوں مجھے کافی ہے۔ بہم میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ میں بالکل بھر گیا ہوں۔ اور پھر ان تمام مشوفات کے بعد فرماتے ہیں کہ تب جا کر مجھ پر عبدیت کی حقیقت واضح ہوئی اور میں نے جانا کہ میں تو محض ایک بندہ ہوں۔ محمد میں ربوبیت کا تو شمہ تک نہیں۔

اس ایک معراج کے علاوہ بھی انھیں معراج ہوئی اور کئی مرتبہ عروج حاصل ہوالیکن اب تو مدت ہوئی ان واقعات کو پڑھے ہوئے لیکن بیرواقعات دلچسپ بھی ہیں اور عبدیت کی حقیقت اور اس کے عروج ، نشیب و فراز ، علم وجہل اور مراتب علیا وسفلی کا جوعلم حاصل ہوتا ہے ، وہ ہماری صفت نیاز مندی اور عبدیت کوجلاء بخشا ہے ۔ عروج و معراج کو پڑھ کر بار بار حضرت علامہ اقبال مرحوم ومنفور کا بیشعردل کے تاریجھیڑتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں



45 × 3









### ''ماوردی''اور''ہاشی''نسبتوں کی اصل ....؟

فرمایا جن علماء کرام ایسیم کیساتھ''ماوردی'' کی نسبت آتی ہے، ان کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ''ماء الورد'' کا کاروبار کرتے تھے اس لیے ماوردی کہلائے۔ ماء کا مطلب تو ہوا''عرق''''یانی'' او''ورد'' کا مطلب ہے'' گلاب'' یعنی یہ حضرات ''عرق گلاب'' کا کاروبار کرتے تھے۔

بیضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ'' ہاشی'' نسبت ہو، وہ حضرت ہاشم بن عبد مناف کی اولا دمیں سے ہی ہوگا بلکہ عباسی خلیفہ سفاح نے کوفہ کے قریب ایک شہر آ باد کیا تھا اور اس کانام'' ہاشمیۂ' رکھا تھا، جن لوگوں کی نسبت اس شہر سے ہوئی وہ بھی ہاشی کہلاتے تھے۔



عام طور پر بدگمانی کا سبب حقائق سے بے خبری ہوتی ہے۔

كَمْ عُلْصَ آ دى كى نا ؤڙو بتے ڙو بتے بھى ساحل پہ جالگتی ہے.

فرمایا اخلاص بڑی دولت ہے۔ تحریر اور تقریر دونوں ، کممل مطالع کے بعد الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اور محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کی جائے اور مخلوق کے متاثر ہونے اور اپنے موثر ہونے کی فی کی جائے تو اخلاص آتا ہے اور اس جذبے سے جو پچھ بھی تحریر کیا جاتا ہے یا تقریر کی جاتی ہے اس کا اثر بہت دیریا ہوتا ہے۔ نظر ہمیشہ اپنے اخلاص پر رہے تو پھر لکھا،









45 × (3)

ميل عمل المستخرجة ال

کہا، سنا، سب کچھ موثر ہوجاتا ہے۔ ہزاروں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور اثر بقدر اخلاص کی برکات سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ ہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم توات عرصے سے تقریر کررہے ہیں یا آتی کتابیں کھودیں، قوم پراثر ہی نہیں ہوا۔ یہ باتیں بالکل بے کار ہیں۔ اپنے اندراخلاص بیدا کرنا چاہیے۔ مخلص آ دمی کی ناؤڈو بتے ہوئے بھی ساحل پہ جالگتی ہے۔ خالب نے کیا اچھی بات کہی ہے

۔ کہنا ہے کون نالہ بلبل کو بے اثر پردے میں گل کے لاکھ جگر جاک ہوگئے

خضرت خواجه صابر کلیری میاری متند عالات دواقعات کی مرت سے تلاش!

فرمایا حضرت خواجہ صابر کلیری رئے اللہ کے حالات و واقعات کی تلاش ایک مدت سے کے کین تاریخ میں گویا کہ ان کا تذکرہ ملتا ہی نہیں۔ چند مستندروایات تک نہیں ملتیں۔ انسان کیا تحریر کرے کہ وہ مبارک ہستی کیسی تھی؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رئے اللہ خواللہ کے خالفہ اور سلسلہ عالیہ نقشبند ہے کہ خود بہت بڑے صوفی ، حضرت خواجہ باقی باللہ رئے اللہ کے خالیفہ اور سلسلہ عالیہ نقشبند ہے کہ قابل تکریم بزرگ تھے، انہوں نے سینکٹر وں صوفیاء کرام رئے اللہ کے تذکر ہے تحریر فرمائے۔ ان کی کتابیں مشائخ کے تذکر وں سے بھری پڑی ہیں اور یہ دلیل بھی ہے اس بات کی کہ انھیں اصحاب باطن سے کیسی عقیدت و محبت تھی لیکن انہوں نے بھی حضرت صابر کلیری رئے اللہ کا کوئی منقد مواد نہیں ملاء جو اپنی کتاب کا کوئی منقصل تذکرہ نہیں لکھا۔ شاید ان کو بھی کوئی مستند مواد نہیں ملاء جو اپنی کتاب

الفَيْنَةُ إِنَّ اللَّهُ اللَّ



مير عمرياً تصوف ميريم

الم الماس الم الماس الماس

"اخبار الاخیار مع مکتوبات" میں اس قدر سرسری طور سے گذر گئے ہیں۔ صرف سات سطرین تحریفر مائی ہیں۔ ان کے پاس بھی حضرت صابر کلیسری میشائیہ کے حالات تک رسائی کا کوئی مستند ذریعے نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف صابری نسبت کی مقبولیت عنداللہ اور قبولیت عامہ کا اندازہ کرنا ہوتو بچیلی ڈیڑھ صدی کے مشائخ اور اولیاء کرام میشائی اسی باب عالی کے دریوزہ گرہیں۔ رحمهم الله تعالیٰ.

و فلسفى اورصوفى ميں فرق.

فرمایا فلسفی اورصوفی میں کیا فرق ہے؟ حضرت خواجہ ابوسعید ابوالخیر مُیٹائیا کی بوعلی سینا سے ملاقات ہوئی الدیم میں کیا فرق ہے؟ حضرت خواجہ مُیٹائیا اسے ملاقات ہوئی اور بوعلی سینا کچھ دریر کے بعد تشریف لے گئے کسی نے حضرت خواجہ مُیٹائیا سے بوجھا کہ آپ نے بوعلی سینا کوکیسا یا یا توارشا دفر ما یا

آنچەمن مى بىنم او مى داند ترجمە: وەجو كچھجانتے ہیں، میںاس كامشامدہ كرتا ہول۔

علامها قبال مُشاهدً كا حالت مراقبه میں اللہ میں مرز الفتہ كی روح سے استفادہ .

فرمایا حضرت علامه اقبال مرحوم خود''مردخود آگاه'' سے، انہوں نے بہت سے عقدے ایسے چھوڑے، جواب حل نہیں ہوتے۔ یا توان کی زندگی ہی میں کوئی ان سے دریافت کر لیتا یا وہ خود تشریح فرمادیتے اور یا اب کوئی''مردخود آگاہ'' ہو، تو شایدیہ عقدے حل







مير عرب تصوف سي

الم الماس المالي ريزة ألماس

کر پائے۔مرا قبات اتنے قوی ہوں کہ عالم بالا تک رسائی ہوتو کچھ خبر ملے۔لیکن مشکل پیھی تو ہے کہ جنہیں خبر ملتی ہے پھران کی خبر نہیں ملتی۔

ے میان ما و بیت الله رمز یست

که جبریل امیں را ہم خبر نیست (علاما قبال مُعَلَيْ)

(ہمارےاور کعبہ اللہ کے درمیان ایسے اشارے ہیں کہ حضرت جبر مل امین علیہ اللہ

كوبھى ان باتوں كى خبرنبيں ہے۔)

یہ بات توسمجھ میں آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی سیمستفید روحِ مبارکہ جسم صورت میں انھیں ملنے آئی، اور وہ ان کے علوم ومعارف سے مستفید ہوئے۔حضرت شاہ ولی اللہ، ابن عربی، خود مولاناروم اور صوفیائے کرام رہ اللہ، ابن عربی، خود مولاناروم اور صوفیائے کرام رہ اللہ، ابن کر بی ،خود مولاناروم اور صوفیائے کرام رہ اللہ، ابن کر بی مسکلہ اس وقت اٹک جاتا ہے، جب حضرت علامہ اقبال مرحوم ایک غیر مسلم روح سے بھی ''زول شعر'' کے قائل ہیں۔

خواجہ موتی لعل کے ہاں آٹھ بیٹے بیدا ہوئے اور بیتمام بھائی ہندومت پریقین رکھتے سے۔ان میں سے ایک بھائی کا نام منتی ہرگو پال تھا۔انیسویں صدی کے سرے پر بیدا ہوئے اور ۹ کہ ۱ء کو انتقال ہوا۔صاحب دیوان شاعر سے اور''رائی'' تخلص تھا۔ جب مرز ااسداللہ خان غالب کی شاگر دی میں آئے تو انہوں نے تخلص بدل کر'' تفتہ'' کر دیا اور مرز اکا خطاب بھی دے ڈالا۔ اب یہ 'مرز اہرگو پال تفتہ'' ہوئے اور مرز اغالب مرحوم کو اپنے اس شاگر دسے جو تعلق خاطر تھا،خطوط غالب اس کے گواہ ہیں۔مرز اغالب نے ان کے ایک دیوان کا دیبا چہ بھی تحریر فرمایا تھا اور بیا سے بڑگو شاعر سے کہ اپنے بیٹی برشکھ









جوال مرگ کی موت پر جو مر شد کھا دوسو بائیس (۲۲۲) اشعار پر شتمل تھا۔ اپنی وفات کے بعد چارد یوان جھوڑ ہے اوران کا کریا کرم بھی ہندومت کے مطابق ہی ہوا۔ ہندومت کے بدایک مخجے ہوئے شاعر سے اب مسکلہ یہاں پہنچ کر پیچیدہ ہوتا ہے جب حضرت خواجہ حسن نظامی مرحوم ۱۹۳۷ء میں (علامہ اقبال مرحوم کی وفات سے دو برس قبل) دبلی میں پہلی مرتبہ 'یوم غالب' پر حضرت اقبال کو مدعوکرتے ہیں۔ دعوت نامے کے جواب میں علامہ اقبال مرحوم معذرت کا خطتح رفر ماتے ہیں۔ نہ جا کیس دبلی علامہ مرحوم کی مرازم مروت کوئی پیغام ہی لکھ جیجیں کہ ان کی غیر موجودگی میں علامہ مرحوم کی ازرہ مروت کوئی پیغام ہی لکھ جیجیں کہ ان کی غیر موجودگی میں عاصرین جلسہ کوسنایا جا سے علامہ اقبال مرحوم کے اس پیغام کی تحریر سے قبل کیا ہوا؟ اس کی عقدہ کشائی کرتے ہوئے حضرت خواجہ حسن نظامی مرحوم کی روح سامنے آگئ اور مضمون کیا ہوا؟ اس کے لیے مراقبہ کیا تو مرزا ہرگو پال تفتہ مرحوم کی روح سامنے آگئ اور مضمون کیا ہوا؟ اس کے لیے مراقبہ کیا تو مرزا ہرگو پال تفتہ مرحوم کی روح سامنے آگئ اور مضمون کیا ہوا؟ اس کے لیے مرقبہ کیا تو مرزا ہرگو پال تفتہ مرحوم کی روح سامنے آگئ اور مطمون کیا ہوا؟ اس کے لیے مرقبہ کیا تو مرزا ہرگو پال تفتہ مرحوم کی روح سامنے آگئ اور میاں دبلی کے لیے میدوشعر نازل کرنے خائب ہوگئ۔

ہلی کے لیے بیدوشعرنازل کر کے غائب ہوگئی۔

ہلی کے لیے بیدوشعرنازل کر کے غائب ہوگئی۔

نگاہ پردہ سوز آور، ولے دانائے راز او را

گئاہ پردہ ساقیان لالہ رو، ذوقے نمی بخشد

ز فیض حضرت غالب ہماں پیانہ باز آور

ترجمہ: (اب دتی میں ایسی محفل ہجی ہے کہ فرنگی جادونے خود آخییں بے قابو کردیا

ہے۔ اب ایسی پردہ سوز نگاہ چاہیے جواس افسوں کا پردہ چاک کر لے لیکن اس مقصد کے لیے ایک دانائے راز چاہیے۔ ان گل لالہ کی طرح چہرہ رکھنے والوں









#### کے لیے بیشراب مزانہیں دے رہی حضرت غالب کے ذوق کے مطابق والی شراب دوبارہ لا۔) شراب دوبارہ لا۔)

اور پھراس کے بعد علامہ مرحوم ہے بھی تحریفر ماتے ہیں کدو ہلی کے پند توں کو میر اسلام کہیےگا۔
مرزاہر گوپال تفتہ کی روح ان کو مراقبے میں ملی کیسے؟ مولا ناروم بُولیٹ کی روح کے تجسد کو مانا جاسکتا ہے، ارشمیدس (Archimedes) کی روح کا تجسد بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا دین ومسلک جانے کا کوئی متند ذریعے نہیں ہے۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی بُولیٹ کی روح مبار کہ دیوبند میں بجسد اقدس وارد ہوئی، ایک دیہاتی کو بھی اس روح سے اس طرح فیض پہنچا کہ حضرت قدس سرہ عالم عضری میں جسم دیہاتی کو بھی اس روح سے اس طرح فیض پہنچا کہ حضرت قدس سرہ عالم عضری میں جسم کے روپ میں آئے ہے ہم جھ میں آتا ہے کہ حضرت بُولیٹ خفی ماتریدی تھا کین مرزا تفتہ کا دیان گیان تو سب کو معلوم تھا، ان کی روح سے علامہ مرحوم کیسے فیض یاب ہوئے اوروہ روح ان کے مراقبے میں کیسے آئی؟





فرمایا بعض بچوں کوریاضت وکسرت کاشوق ہوتا ہے۔اپنے جسم کو بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ غذاؤں کا استعال بہت احتیاط سے کرتے ہیں۔ صبح و شام ورزش (Exercise) کرتے ہیں حتی کہ اب بعض بچتوان مقاصد کے لیے مختلف وٹامنز کی گولیاں بھی استعال کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکاتا ہے رہے بہت ہی بیاریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔







صحت عدہ رہتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت برا انعام ہے۔ اپنے فرائض اداکر نے میں سستی سے کامنہیں لیتے اور کا ہلی انھیں چھوکر نہیں گذرتی ۔ کا ہلی سے ایک لطیفہ یاد آیا اور وہ یہ کہ دو بھائی رات کوسونے کے لیے ایک ہی کمرے میں اپنی اپنی چار پائی پر لیٹے۔ دونوں بلا کے کاہل تھے۔ ایک نے دوسر سے سے کہا کہ ذرا اُٹھ کر دیکھوتو باہم بارش ہور ہی ہو ایس سے ہے یانہیں۔ دوسر سے نے لیٹے جواب دیا کہ برس رہا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ تھیں کے بیانہیں۔ دوسر سے کہا ابھی بلی آئی تھی میں نے اس پر ہاتھ پھیراتو تر بتر تھی اس سے کسے معلوم ہوا۔ پہلا پھر بولا کہ اچھا بھی اُٹھواور چراغ گل کردو۔ دوسر ابولا روشنی کی وجہ سے نیند نہیں آر بی نا تو موٹھ لحاف میں دے لو۔ پہلا بولا ار سے بھیا تم تو بہت ستی کے مارے ہوئے معلوم ہوتے ہو چلوا ٹھواور دروازہ بند کردو۔ جواب ملا کہ بھائی جان آپ مارے ہوئے معلوم ہوتے ہو چلوا ٹھواور دروازہ بند کردو۔ جواب ملا کہ بھائی جان آپ کے دوکام تو میں نے کردیے اب آپھی تھی تو کوئی کام کردیں۔

سویہ بیجے اپناجسم بناتے ہیں، کا ہل نہیں ہوتے ۔ صوفی بھی ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی فطرت ہی میں بیخاص بات مزید اضافے کے ساتھ رکھ دیتے
ہیں کہ وہ اس کی معرفت میں مصروف رہیں ۔ ایسے لوگ پیدائش طور پر ہی ذکر ومراقبات،
ذات وصفات میں مصروف رہتے ہیں۔ اسم ذات سے لے کر مراقبہ ذات تک کی تمام
منازل طے کرتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ انھیں اپنا قرب خاص عنایت فرماتی ہے اوران
کے نقوش عمل کولا فانی بنادیتی ہے۔ بیابی روح کو بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ روحانی
کسرت وریاضت کے شوق میں اپنے معاصرین سے کوئی اعتناء کیے بغیر منازل شوق
طے کرتے ہیں اور ہرگناہ سے اس لیے بیچے ہیں کہ ان کی روحانیت تنزل کا شکا ہوتی ہے۔









حتی کر قرب فرائض کی منزل سے نکل کر قرب نوافل میں داخل ہوجاتے ہیں۔ یہی ہیں جن کی زندگی قابل تعریف، جن کا عالم نزع قابل رشک اور جن کی آخرت کی منازل ان کے جسم کی موت سے پہلے ہی آخییں دکھادی جاتی ہیں۔ جسم کی موت اس لیے کہا کر فرشتے صرف جسم پر موت طاری کرتے ہیں روح تو ہر لمحہ ہر آن حالت حضوری میں رہتی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

#### المسلح عقیدہ سے ناوا قف صوفی کی صحبت سم قاتل ہے۔ میں میں میں میں اوا قف صوفی کی صحبت سم قاتل ہے۔

فرمایا جوصوفیاء یہ بھتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد صحبت شخیا ذکر الہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دھو کہ ہے۔ تفسیر ہویا حدیث، فقہ ہویا تصوف تمام علوم اور تقرب الہی کی بنیاد صحیح عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی فاسد ہے تو تصوف اور سلوک کی خوشبو تک نہیں پاسکتا اصل جو ہر پانا تو ناممکن ہے۔ اس لیے سب کو، سب سے پہلے اپنے عقید کو درست کرنا چاہیے۔ یا تو عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو ماتریدی حضرات ایکنا ہے اور یا چرعقیدہ سے اخذ کیا ہے اور فقہ اکبر یا عقیدہ طحاویہ میں تحریر فرما دیا ہے اور یا چرعقیدہ اشعری حضرات کے مطابق ہونا چاہیے کہ وہ بھی اہل حق ہیں اور انہوں نے بھی عقیدے اشعری حضرات کے مطابق ہونا چاہیے کہ وہ بھی اہل حق ہیں اور انہوں نے بھی عقیدے کا استنباط کتاب وسنت ہی سے کیا ہے۔ ماتریدی اور اشعری علماء کے عقائد کا اختلاف کی تھوٹو محف نزاع لفظی ہے اور کچھاختلاف مبنی برخھائق بھی ہے تو وہ ایسے حقائق نہیں







ہیں کہ ان کی بناء پروہ دونوں ایک دوسرے کی تکفیریا تفسیق کریں۔جس صوفی کوعقیدے کا معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس صوفی کی صحبت سم قاتل ہے۔ اس سے ایسے ہی بچنا چاہیے جیسے کہ انسان اپنے آپ کوسی سانپ، اژدھا، یا درندے سے محفوظ رکھتا ہے۔

#### جس صوفی کاعقیده درست نه ہو اس سے بیعت تو در کنار ......!

فرمایا ضروریات دین کی بھی ایک فہرست ہے۔ اور ان ضروریات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس صوفی کاعقیدہ درست نہ ہواس سے بیعت تو در کنار، اس کی صحبت تک سے بچے۔ مثلاً صوفی کاعقیدہ اگریہ ہوکہ حلال وحرام سب جائز ہے۔ وجودایک ہی ہے اور جوسن ہے وہ ذات اقدس ہے معاذ اللہ تو یہ صوفی تو خود گراہ ہے معلوم نہیں کہ ایسے جملوں کے بعد مسلمان بھی رہے گایا نہیں کجا یہ کہ وہ پیرم وشد ہو۔



فرمایا سلطان اورنگ زیب عالمگیر میشد کے زمانے میں وحدۃ الوجود کا بہت غلبہ ہوگیا تھا۔ بعض گراہ صوفی خالق اور مخلوق کے اتحاد کے قائل تھے اور بعض عبداور معبود میں کوئی فرق روانہیں رکھتے تھے۔ اس وجہ سے اس زمانے میں چونکہ فناوی عالمگیری مرتب ہورہی تھی تو علماء کو یہ کھونا پڑا کہ اللہ تعالی بھی اتنا نزول نہیں فرماتے کہ بندہ بن جائے اور انسان











#### کوبھی ا تناعروج نہیں ہوتا کہوہ خدا بن جائے۔

### ِ جَابِلِ مشائخ کاایک آ دھ صدی کے بعد نام بھی نہیں رہتا.

فرمایا کہ جب کوئی شخص مرید ہونے آئے تو ہمیشہ غوروفکر سے کام لے کر بیعت کرنا جاتہے۔سب سے زیادہ سوئے طن تواپنے نفس کی نسبت رکھنا جا ہے کہ میں سرے سے اس قابل ہی نہیں ہوں۔اگر ذہن میں آئے کہ میں اس قابل ہوں یا پیر کہ شنخ نے پچھسوچ کرہی اجازت دی ہوگی وغیرہ وغیرہ تو ہرگز بیعت نہیں لینی جاہیے کہ ابھی تو یہ خود ناقص ہےاوران لوگوں کا مرید ہونے کے لیے آنا استدراج ہے۔ یہ بھنا جا ہے کہ میرانفس جو مختلف تاویلات کرکے مجھے پیر بنار ہاہے بیوہ باطل عمل ہے جس پر میں قائم ہوں اورلوگ جوآ رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ قبولیت عنداللہ ہے جبکہ میں تو ابھی اینے نفس کے مکر سے نجات حاصل نہیں کر سکا۔ بیسب استدراج ہے۔اورا گرلوگوں کومرید کرکے خوشی محسوس ہوتی ہوتو پھرتو بالکل ہی بربادی ہے، ایسے خص کو چاہیے کہاپی عاقبت کی فکر کرے۔کیا فائدہ کہلوگ تواپنے اخلاص کے سبب جنت میں چلے جائیں اوریہ جہنم کا کندہ ہے۔ ہاں اگراس لیے بیعت کرے کہ شیخ کا حکم ہے اس کا ادب اور امر معروف میں ان کی اطاعت ضروری ہے اور مرید کرتے وقت بھی خائف اور لرزال رہے اور الله تعالیٰ سے التجا اور تضرع و زاری کرے کہ لوگ آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے واسطہ بناتے ہیں، آپ ہی میرے اور ان کے دشگیر ہیں تو البتہ مرید کرنا جائز ہوگا۔ ایسے ہی حضرات کے سلاسل میں اللہ تعالی برکتیں بھی عنایت فرماتے ہیں اور یہی سلاسل قائم









الم به الماس معالم بيرية الماس

رہتے ہیں۔وگر نہ جاہل اور مریدوں کے زیادہ ہونے سے خوش ہونے والے مشاکخ کا سلسلہ اگر چہ بظاہر پھیل رہا ہولیکن در حقیقت وہ مث رہا ہوتا ہے چنا نچہ ایک آ دھ صدی کے بعدان کا نام ونشان بھی نہیں رہتا۔

صوفیاء کرام نیکنیز کے کشف والہام کونٹر بعت کے تراز ومیں تولنا چاہیے.

فرمایا کو خزات صوفیاء کرام بھی کو جو کشف والہام ہوتا ہے اسے شریعت کے ترازو میں تول کر قبول یار د کرنا چا ہے۔ ان کی جو بات شریعت کے خلاف ہے، ایک محکے کے برابر نہیں ہے۔ ان کے خواب اور کشف اگر شریعت کے مطابق نہ ہوں تو آخیس دیوار پر دے مارنا چا ہیے۔ تصوف کا اصل کام اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور اس کے وعد ووعید پر یقین ہونا اور پھر اس یقین میں دن بدن اضافہ ہے۔ یہ یقین اور اضافہ، شریعت پر عمل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور بس۔ اگر کوئی شخص عمر بھر ذکر و مراقبہ میں مصروف کرے اور یہ یقین پیدا نہ ہو کہ حرام کام سے عذاب ہوگا اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اس کی ذات سبحانہ وتعالیٰ نے اعمال صالح اور اپنے فضل سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ یقیناً ملے گی اور جن اعمال پر جہنم کا فرمایا ہے ان سے بچنا ہے کہ آخرت میں جہنم ورکھنی پڑے گی اور جن اعمال پر جہنم کا فرمایا ہے ان سے بچنا ہے کہ آخرت میں جہنم ورکھنی پڑے گی اور جن اعمال پر جہنم کا فرمایا ہے ان سے بچنا ہے کہ آخرت میں جہنم ورکھنی پڑے گی ، تو پھرا یہ شخص کو پیر بننے سے زیادہ اپنے یقین کو پختہ کرنا چا ہے۔













#### و اکثر صوفیاء کی نماز کے مسائل سے عدم وا تفیت.

300

(فرمایا**)** ہمارے زمانے میں اکثر صوفیاء کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔انھیں ہے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نمازوں کے مستحب اوقات کیا ہیں۔ چنانچہ نمازعشاء جلدی ادا کرتے ہیں اور نماز عصر بھی مستحب وقت سے پہلے پڑھ لیں گے۔فرض نماز پڑھا کیں گے اور پہلی دورکعتوں میں دومختلف سورتوں کی آخری آیات پڑھ کرنماز کومکروہ کریں گے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت کے آغاز میں تسمیہ نہیں پڑھیں گے اور نماز کومکروہ کریں گے۔ انھیں جا ہیے کہ سب سے پہلے اپنی نمازیں سنت کے مطابق کریں۔تزکیفٹس تو بہت بعد کی بات ہے۔ فقہ میں صرف طہارت اور نماز کے ابواب ہی پڑھ لیں تو بساغنیمت ہے۔ اوران کے مریداُن سے بھی زیادہ گراہ ہیں۔الی نمازیں پڑھتے ہیں جیسا کہان کا شخ یڑھتا ہے۔اوراس جاہل شیخ کی نماز کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت ایسے ہی پڑھتے تھے یا پڑھتے ہیں۔ کیاظلم مجاہواہے کہ حضرت رسالت مآب مَالَّیْمَ نِی جیسے نماز بڑھی ہے و لیبی بڑھنے کے لیے علم حاصل نہیں کرتے اورا پینے جاہل شخ کی نماز کو دلیل بناتے ہیں حالانکہ دلیل تو سنت ہے۔ وہ نماز، سیکھ کر اور علم حاصل کر کے بڑھنی جا ہیےاورا پی اوراینے شخ کی نماز اس کسوٹی پر پر کھنی جا ہیے۔ جاہل مریدالٹا معاملہ کرتے ہیں۔











# الله تعالى نے سلسله نقشبندیه کو مندوستان میں عروج نصیب فرمایا.

فرمایا اللہ تعالیٰ نے سلسلۂ نقشبند ہیہ کو ہندوستان میں جما دیا۔ پے در پے اتنے اکا بر واعاظم اس سلسلے میں داخل ہوئے کہ ان کی چمک کے سامنے علی بمن ماند پڑگئے۔ حضرت مجد دالف ثانی سر ہندی ویشائیہ کو بہت فکر تھی کہ ہندوستان میں اس سلسلے کا مستقبل کیا ہوگا؟ چنانچہ اپنے مکتوبات شریف میں بھی ایک مقام پرتج برفر مایا ہے کہ این نسبتِ عالیہ کہ دریں دیار بسیار غریب است این نسبتِ عالیہ کہ دریں دیار بسیار غریب است (سلسلہ نقشبندیہ کی عالی نسبت ہندوستان میں بہت کم ہے)

اس مقصد کے لیے ہمیشہ دعا گورہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا مظہر جانجاں، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت مولانا غلام علی صاحب دہلوی، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پی، حضرت شاہ کم اللہ، خواجہ آ دم بنوری، حضرت سیداحمہ شہید، حضرت خواجہ دوست محمد صاحب قد ہاری رہ سے اس پاک سلسلے کو استقامت بخشی اور ان حضرات میں ماتر یدی عقیدہ، اتباع سنت، صحیح علم ، نماز ، تلاوت ، اپنے مریدین کوسلوک کے تمام اسباق طے کرانا، پختہ خانقا ہیں بنانے کا ذوق، کتب خانوں کا اہتمام کرنا، ضبط احوال اور سکوت، برابر چلتا رہا۔ اور بحمہ ہسجانہ و تعالیٰ ان کی جن شاخوں میں بدعات نہیں آئیں، وہاں یہ خصوصیات اب اور بحمہ ہیں۔ ثبتنا الله و آیا ہم علی الطریقة المرضیه.













# \_\_\_\_مشائخ چشت کاشیوه.\_\_\_\_

فرمایا حضرات مشائخ چشت نیستال چاک چشت (جوکداب بھی افغانستان میں موجود ہے) سے ہندوستان وارد ہوئے۔ گمنا می ان کا ہمیشہ شیوہ رہا۔ نہ بھی پختہ خانقا ہیں بنا ئیں اور نہ کہیں نام ونشان کے لیے جدو جہد کی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ مٹاتے رہاور اللہ تعالیٰ ہمیشہ انھیں مقامات ارفع عنایت فرماتے رہے۔ یہ اپنے آپ کواللہ کے لیے خاک میں ملاتے رہے ہردم اپنی فی ان کا شعار رہا اور جو جتنا مٹا، رہ ہدایت اس پراتنی ہی مرمٹی۔ ان خاک میں ملاتے رہے ہردم اپنی فی ان کا شعار رہا اور جو جتنا مٹا، رہ ہدایت اس پراتنی ہی مرمٹی۔ ان خاک فیل دیا۔ یا والہی کے غلیمیں گریدوز اری ان کا حال رہی اور مخلوق خدا کا ظلم اور ابنائے زمال کا حسد، ان پر ہردور میں ایسا برسا کہ ساون میں برکھا بھی کیا برسی ہوگی۔ تقدیر الہی پرصر اور اپنے آپ کومٹا دینا سلسلہ عالیہ کی بہچیان تھی اور اب تک بھی ان کی جوشاخیس بدعات میں مبتلا نہیں ہوئیں، وہاں یہی صور تحال ہے۔ ان کے درویش ہمیشہ اس اصول کے قائل رہے کہ



هر که دا د ه رنج ما راحتش بسیار با د

(جوہمیں تکلیف دے اللہ تعالی اس کی راحت میں اضافہ فرمائے)

ارباب حکومت سے بنیازی اور اخفائے حال سلسلے کا خاصہ ہے۔ شخ بدر الدین غرنوی میں اللہ سلسلے کا خاصہ ہے۔ شخ بدر الدین غرنوی میں سلسلہ چشتیہ کے مشاکخ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کعکی میں امرائے سلطنت سے تھے۔ ان کا تعلق دہلی میں امرائے سلطنت سے تھا اور انہوں نے سلسلہ چشتیہ کی











ترجمان ہے۔

45 A B

خدمت کی غرض سے ان کے لیے ایک پختہ خانقاہ تعمیر کردی ۔ حکومت جب تبدیل ہوئی تو بیخانقاہ اور اس کے بانی معتوب قرار پائے ۔ مصائب کا پہاڑٹو ٹااور شخ بدرالدین غرنوی میں است کی معتوب قریدالدین مسعود میں است کی اور خواست کی توشیخ وقت نے جوجواب تحریفر مایا وہ سلسلۂ چشتہ کے ذوق کا نمائندہ تھا۔ فرمایا:

جوخود اپنی نئی روش بنائے گا ضرور مبتلائے مصیبت ہوگا اور بے چینی ہوگی۔
آپ تو پیران پاک کے دامن گرفتہ ہیں پھران کی روش کے برعکس خانقاہ کیوں
بنوائی ؟اس میں کیول بیٹے؟ ہمارے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین اوران کے
شیخ حضرت خواجہ عین الدین اجمیری ٹیٹسٹی کی بیروش تو نہتی کہ اپنے لیے خانقاہ
بنوائیں اور دُکان کھول لیں۔ان کا طریقہ تو گمنا می و بے نشانی تھا۔
مولانا الطاف حسین حاتی کا ایک شعر مشائخ سلسلۂ چشتیہ ٹیٹسٹیم کے ذوق کا صحیح

مال ہے نایاب اور گا کہ ہیں اکثر بے خبر شہر میں کھولی ہے جاتی نے ، دکاں سب سے الگ شہر میں کھولی ہے جاتی نے ، دکاں سب سے الگ سلسلۂ چشتیہ کے حالات سے آگاہی کے لیے اس وقت سب سے زیادہ متند کتاب سیرالاولیاء ہے۔

\* \* \*







### وَعَالَبِ كَا عِجْزٍ، بندگی اوراعتاد علی الله.

فرمایا عالب نے اپنے اس شعر میں اپنے بجز، اپنی بندگی اور اعتماد علی اللہ کی کیا خوب بات کہی ہے۔ بات کہی ہے۔

ب جنس بازار معاصی، اسد الله اسد که سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں اسی مضمون کا ہندی دوہا بھی کیا خوب ہے۔

دانت گرے اور گھر رگھسے پیٹے بوجھ نہ لے دانت گرے اور گھر بھسے پیٹے بوجھ نہ لے ایسے بوڑھے بیل کو،کون باندھ، مُھس دے



فرمایا شیخ ابن عربی میشد کا نظریه یه به کدالله تعالی کی رحمت اہل جہنم کے بھی شامل حال ہوجائے گی۔ کا فرول کوعذاب دوزخ تین کھئہ تک ہوگا۔ کھُنہ عربی زبان میں استی سال کو کہتے ہیں اور ہرسال تین سوساٹھ دن کا ہوگا۔ (28800=80×360) سو ایک حقبہ جب اٹھا کیس ہزار آٹھ سودن کا ہوا (86400)=3 × 28800) تو تین جھے چھیاسی ہزار چارسودن کے ہوئے اور یکل مدت دوسوچا لیس سال بنتی ہے اوراس مدت کے بعد دوزخ کی آگ کا فرول کی ایس ہی ٹھنڈی ہوجائے گی جیسے کہ وہ سیدنا ابر ہیم علیکا







مير سري تصوف مير

الم الماس ال

کے لیے شخری ہوگئ تھی اور اللہ تعالی نے جوانھیں ہمیشہ عذاب دینے کا وعدہ فرمایا ہے تواگر اللہ تعالیٰ کسی سے انعام کا وعدہ کر کے اسے عطانہ فرما ئیں تو یہ بات تو اس کی شان کے خلاف ہے اور اگر ہمیشہ عذاب دینے کا وعدہ فرما ئیں اور پچھ مدت (دوسو چالیس سال) کے بعدوہ عذاب ہٹادیں اور مزید عذاب نہ دیں تو یہ جوعذاب کا وعدہ پورانہ کیا تو یہ تو مزید اس کی شان کے خلاف نہیں اور حضرات صوفیاء کرام فیسی اس کا کرم ہے، کوئی بات اس کی شان کے خلاف نہیں اور حضرات صوفیاء کرام فیسی میں کا بھی یہ مسلک نہیں ہے کہ کفار کو جہنم کا دائی عذاب ہوگا۔

ہمارے شیخ وعارف باللہ حضرت مجد دالف ثانی سر ہندی نوراللہ مرقدہ نے شیخ ابن عربی میشاہ کے اس نظریے پرشدید تنقید کی ہے اور فر ماتے ہیں کہ شیخ بہت سے دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی رہ صواب سے ہٹ گئے ہیں کیا انھیں بیمعلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دونوں جہاں میں صرف ایمان والوں کے لیے ہے اور کا فروں کے لیے تواس کی رحمت صرف دنیامیں ہے آخرت میں نہیں۔ آخرت میں تو کافر خدا کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ شیخ ابن عربی میں جن قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں وہ ان آیات کے صرف ابتدائی حصے ہیں انہی کے آخری حصے کیوں نہیں پڑھتے جہاں اللہ تعالی نے آخرت میں رحمت کو صرف مسلمانوں کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء ﷺ سے دعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کے خالفین ( کفار ) کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا توا گر الله تعالی کسی موقع پر کافرول سے عذاب ہٹا کروسعت رحمت سے کام لے گا تواس وقت وہ اپنے اس وعدے کے خلاف بھی تو کرے گا جو اس نے اپنے دوستوں حضرات انبياءكرام مَيْنِلاً سے كياتھا۔



النُّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

45 - ()

مير عوالي المسلم الم المسلم المسلم

الم المريدة الماس المريدة الماس

اللہ تعالی ہرطرح کے معائب سے منزہ اور پاک ہے اور یہ جوشیخ صوفیا کرام کا مسلک ذکر کرتے ہیں کہ کوئی صوفی بھی کا فرکے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا قائل نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ صوفیاء کو ایسا کشف ہوا ہوگا تو جب اجماع امت کا فروں کے دائی عذاب پر ہے تو اس اجماع کے مقابلے میں کسی صوفی کے کشف کی حیثیت ہی کیا ہے؟ صوفیاء کا کشف غلط ہونے کی امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

كمالات نبوت اور كمالات ولايت.

فرمایا کمالات نبوت کے مقابلے میں کمالات ولایت کی حیثیت اتنی بھی نہیں جتنی ایک ادنی قطرے کو سی چھوٹے سے ادنی سمندر سے ہوتی ہے، اس لیے جولوگ سلوک ازراہ نبوت طے کرتے ہیں ان کے مقابلے میں جولوگ سلوک ازرہ ولایت طے کرتے ہیں، کاش اس درجے میں بھی ہوتے جو درجہ ذرے کا آفتاب سے ہے۔



سلاسل طریقت میں بدعات کورائج کرنا ثمرات وبرکات سےمحرومی کاسب ہے۔

فرمایا وہ تمام مسائل جن میں حضرات صوفیائے کرام اور علمائے عظام میں اختلاف ہے۔ ان ہے، کی حضرات علماء کرام اور علمائے عظام میں اور واضح ہے۔ ان کے مقاوی دوٹوک اور قابل تسلیم وا تباع ہیں اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ حضرات علماء کرام اپنے علم کو کتاب وسنت اور آئمہ مجتهدین کے دلائل کی بنیاد پڑمل میں تبدیل کرتے ہیں جب علم کو کتاب وسنت اور آئمہ مجتهدین کے دلائل کی بنیاد پڑمل میں تبدیل کرتے ہیں جب





307



المريدة ألماس

کہ حضرات صوفیاء کرام اپناعلم کمالات ولایت سے اخذ کرتے ہیں۔ پھر بھی اس میں اینے مکشوفات کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور رہ صواب سے دور اور رہ خطا پر چل پڑتے ہیں۔ پھران صوفیاء کرام میں وہ گمراہ بھی شامل ہوجاتے ہیں جو کتاب وسنت کی بجائے محض اینے مشائخ کے طرزعمل کو دیکھ کراہے''صراط متنقیم'' کا نام دیتے ہیں۔اپنے آپ کواینے مشائخ کے طرز تمل کا مردہ مقلد قرار دیتے ہیں اور چونکہ خود بھی علم سے واسطہ نہیں ہوتا ،مطالعہ کرتے نہیں اور ان کے مشائخ بھی صاحبان علم نہیں ہوتے محض جاہل صوفی ہوتے ہیں،اس لیے یہ بھی ان کی جہالت کی راہ بران کے تبع ہوجاتے ہیں۔اینے مشائخ کے اعمال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیتو ہمارے فلاں حضرت کی سنت إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُون كيابيكمراه اتنابهي نهيس جانتا كاصطلاحات ميس بيه لفظ حضرت رسالت پناه مَنَّالِيَّامُ كَي غير منسوخ شده احاديث يمُل كرنے كا نام ہاوراسى ذات اقدس کے لیخصوص ہے؟ اس گراہ صوفی کویہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت رسالت مآب مَالْتَیْامُ نے بیارشادفر مایا ہے یاان کافعل مبارک میہ ہے توبیا بینے مشائخ کے اعمال کودلیل بنا تااور سنت کے مقابلے میں لاتا ہے۔ بیشرک فی الرسالة نہیں تو اور کیا ہے؟ اس قتم کی باتیں جب سننے میں آتی ہیں تو غیرت ایمانی اور تعلق نبوی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ان گمراہوں کےاعمال کی کوئی تاویل کریں۔آئمہ مجہتدین کےاجتہادیراینے مشائخ کے عمل کوتر جیج دیتے ہیں اور امت میں گمراہی اور فرقہ بندی کے در کھولتے ہیں اسی لیے تو الله تعالی ان کوسلاسل طیبه کی برکات سے محروم اوران کے سلاسل کومعدوم کر دیتا ہے۔ بدعات يرتسابل برينة بين اورينهين جانية كهجيسة شريعت مطهره مين بدعات كواختيار



4



کرنا گراہی ہے ایسے ہی سلاسل طریقت میں بھی ، بدعات کورائج کرنا ثمرات و برکات سے محرومی کا سبب ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی سر مندی میں اللہ نے اپنے صاحبز ادہ والا تبار حضرت خواجہ محمد صادق صاحب میں اللہ کے نام جوگرامی نامہ تحریر فرمایا ہے ، وہاں ان حقائق پر بھی قدر سے دوشنی ڈالی ہے۔ جیا ہے کہاس کا مطالعہ کریں۔

کافروں کی مذہبی رسومات سے دلی طور پرنفرت ہونی جاہیے.

فرمایا کافروں کی جو بھی ذہبی رسومات ہیں ان سے دلی طور پر نفرت ہوئی چاہیے۔ ان
رسومات کو کر اجانے اور ان کے لیے دعا ماغے کہ اللہ تعالی انھیں ان بدر سوم سے نجات
دے۔ ان پر بھی ترس کھائے اور ان کافروں کو نری سے مجھانا چاہیے تا کہ بلیخ ہوجائے اور
صحیح پیغام ان تک پہنے جائے۔ ان کی تمام نہ ہی رسومات میں کفروشرک شامل ہے اور اگر
ایمان بچانا ہوتو ان نہ ہبی رسومات سے برائت ضروری ہے۔ جس کافر کو اسلام کا پیغام ، خود
اس کی اپنی زبان میں پہنچا اور اس نے عاقل ، بالغ اور بقائی ہوش وحواس اس پیغام کو بچھ کر
پھرانکار کیا تو ایسے کفر کی سز البدی جہنم ہے اس لیے سلمان ہونے کے باوجود کافروں کی
نہ ہی رسومات میں شرکت کرنا اور ان کا بجالانا ، اپنے ایمان کوخطرے میں ڈالنا ہے۔
حضرت مجد دالف ثانی سر ہندی پڑوائڈ ایک مرتبہ ایک ایسے مریض کی عیادت کے لیے
تشریف لے گئے جو عالم بزرع کی شمش میں تھا۔ جان ،جسم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔
حضرت مجد د بڑوائیڈ اس صورتحال کو برداشت نہ فرما سکے اور حق عیادت نباہتے ہوئے اس









کے دل کی طرف متوجہ ہوئے۔ پایا تو یہ کہ وہ دل کفر کی تاریکیوں سے اٹا ہوا تھا۔ توجہ مبارکہ سے اس کا تزکیم کمکن نہ تھا اور بتایا گیا کہ اس دل کی تاریکیوں کو اب جہنم کی آگ ہی دور کرے گی ۔ پھر معلوم ہوا کہ اس دل میں اسنے کفر کے باوجود ایمان کا ایک ذرہ باقی ہے اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس لیے کا فرکوت بات پہنچانے اور اسے حق سمجھانے میں قونرمی مطلوب ہے کی کفر اور اس سے متعلقہ رسومات سے نفر بھی مطلوب ہے۔

کیاابن عربی میشهٔ ارواح کاملین کے میشہ قدم اوراز لیت کے قائل تھے؟

فرمایا حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی وکیلیٹ نے مکتوبات شریف میں اپنے شخ حضرت خواجہ باتی باللہ وکیلیٹ کے حوالے سے بیتر پر فرمایا ہے کہ حضرت ابن عربی و وکیلیٹ ارواح کاملین کے قِدم اور ازلیت کے قائل مصاور اگر اس جملے کی کوئی تاویل نہ کی جائے تو یہ عقیدہ موجب کفر ہے۔ ایک مدت تک بید پر بیٹانی اور جبتورہی کہ حضرت ابن عربی و وکیلیٹ نے اسے بر مالی ہے جتی الوسع تلاش جاری رکھی لیکن بی عبارت نہ ملی۔ آخر مصر سے حضرت ابن عربی وکیلیٹ کی جو تفسیر چھبی ہے، وہ ہاتھ لگی۔ اسے بر ماتو معلوم مواکہ سور کہ دم کی تفسیر میں بید جملہ موجود ہے۔ حضرت مجدد وکیلیٹ نے خوداس جملے کی تاویل ہوا کہ سور کہ دم کی تفسیر میں بید جملہ موجود ہے۔ حضرت مجدد وکیلیٹ نے خوداس جملے کی تاویل ہمی فرمائی ہے۔





#### اجماع امت کے مقابلے میں ناقص صوفیاء کے کشف کی حیثیت ہی کیا؟

310

فرمایی جن صوفیاء کرام رئیستا نے اپنے کشف کی بنا پر امیر المونین سیدناعلی را النیکی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرات شیخین را النیکی و نسلیت دی ہے ان کے ایسے کشف کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارباب اہل السنة والجماعة نے عقائد کے باب میں حضرات شیخین تو کجا حضرت امیر المونین سیدناعثان را النیکی و حضرت علی را النیکی سے اضل مانا ہے اور یہی صحیح عقیدہ اور امیر المونین سیدناعثان را النیکی و حضرت علی را النیکی اللے علی اللہ میں ایسے ناقص صوفیاء کے کشف کی حیثیت ہی نظریہ ہے۔ اجماع امت کے مقابلے میں ایسے ناقص صوفیاء کے کشف کی حیثیت ہی کیا ہے؟ صوفی کا کشف، غیر پر تو کیا جمت ہوتا، وہ اگر مسلمات اہل السنة والجماعة سے نکرائے تو خوداس صوفی کے لیے بھی جمت نہیں جب کہ غیر مجتمد کی تقلید واجب کیرائے تو خوداس صوفی کے لیے بھی جمت نہیں جب کہ غیر مجتمد کی تقلید واجب کے دست و باز و کمالات انبیاء عَیْراً سے کوتاہ ہیں۔ وہ نہیں جانے کہ کمالات ولایت، کمالات نبوت کے سامنے پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔



# وَلَى كَالْصِلْ مُرْضِ اس كَاغِيرِ الله كَى محبت مِين گرفتار ہونا ہے.

فرمایا دل کا اصل مرض اس کا غیراللّدی محبت میں گرفتار ہونا ہے۔ اولاد سے اس لیے محبت کہ یہ مجھے نفع دیں گے، مال سے اس لیے کہ دنیا میں کام آئے گا،عہدے سے اس لیے محبت کہ ہم آئیں گے۔ لیے محبت کہ کام آئیں گے۔ لیے محبت کہ کام آئیں گے۔ الغرض جتنی بھی اشیاء سے محبت ہے تھیں اپنی ذات اور نفس کے لیے، تو اصل محبوب، الغرض جتنی بھی اشیاء سے محبت ہے تھیں اپنی ذات اور نفس کے لیے، تو اصل محبوب،







مطلوب اور معبودا پنائنس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کہاں ہے؟ یہ سب غیر اللہ ہیں اور جب تک ان کی محبتوں اور اپنے نفس کی بندگی سے نجات نہ ملے ، نجات کیو کر متصور ہے؟ اس لیے طالب نجات کو چاہیے کہ اپنا نقطہ نظر بدلے۔ اولا دسے تعلق خاطر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق تیرے ذمے رکھے ہیں یہ فرما نبر دار ہوں یا نافر مان ، اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق تیرے دوست ملئے آتے ہیں تو آنے والے کا حق بنا ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہی ہے۔ دوست ملئے آتے ہیں تو آنے والے کا حق بنا عالی کے مار ف ہیں کے حقوق کو بجالانا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا صحیح مصر ف تلاش کر کے اسے خرج کرنا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا صحیح مصر ف ادائیگی ہے اور بس۔ جو تحق یہ یہ نظم نگاہ رکھے اور اپنے دل کو غیر کی محبت سے بچالے ادائیگی ہے اور بس۔ جو تحق یہ یہ نظم نگاہ رکھے اور اپنے دل کو غیر کی محبت سے بچالے وہ نجات پائے گا۔ غیر اللہ کی محبت ایسا مرض ہے جس کا از الہ ضروری ہے اور اسی از الے کے لیے تصوف کی راہ پر چلا جا تا ہے۔



فرمایا حضرت شخ محی الدین ابن عربی بیشتر کے بچھ پیروکارتو ایسے تھے کہ جو بچھ حضرت بیشتر نے فقو حات، یا فصوص یا اپنی دیگر تصانیف میں لکھا، اسے بالکل برق مانا اور ان افکار کی نشر واشاعت کرتے رہے۔ نہ بیسوچا کی مکن ہان کی کتا بوں میں تحریف یا ان کا کشف مشتمل برخطا ہویا ان کے الہامات وکشوف اگر نصوص سے ظاہراً ٹکر اتے ہیں تو ان کی کیا تاویل وتو جیہہ کی جائے اور دوسرا گروہ ایسا تھا جس کوصرف یہ علوم ہوجانا کافی تھا کہ حضرت ابن عربی بیشتر نے یہ فرمایا ہے، وہ کیل کا نئے سے لیس ہوکر ایسے سلے حملے کرتے حضرت ابن عربی بیشتر نے یہ فرمایا ہے، وہ کیل کا نئے سے لیس ہوکر ایسے سلے حملے کرتے



#

مير تصوف ريس

> تھے کہ پڑھ کرعقل جیران رہ جاتی ہے۔حسن ظن اور تاویل سے بالکل نا آشنا ہیں اوران کی ہرعبارت کو جامہ کفریہنانے کو تیار۔ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ ہر قیمت پر حضرت ابن عربی تیمیلیه کارد کرنا ہے۔حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیه تیمیلیہ بھی بعض مقا مات پریہی رویہا ختیا رکرتے ہیں لیکن پھربھی بساغنیمت ہیں کہ گئ مقامات پرعدل کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیالیکن جس گروہ نے انھیں اپنا قائد ماناہے، وہ گروہ آج تک حضرت ابن عربی میشید سے زیادتی کاار تکاب کررہاہے۔ پھرایک گروہ ان دوانتہاؤں کے درمیان ہے۔ یہ ہندوستان کے علماء کرام و صوفیان عظام ﷺ ہیں نہ غلطی کی تصویب کرتے ہیں اور نہ صحیح کی تغلیط کرتے ہیں ۔ پھران میں بھی حضرت ا مام ربانی مجد دالف ثانی شیخ سر ہندی نو راللّٰدمرقد ہ اورار باب وحدة الشهو د کے تو کیا کہنے۔اعتدال کی راہ پر گامزن ہیں۔مکتوبات شریف میں نہایت وضاحت سے بارباریہا قرارفر مایاہے کہ'' ابن عربی میشانیہ ازاولیاء مقبولان است''اور پھر جہاں ان کی عبارات نصوص سے ککراتی نظر آئی ہیں یا تو ان کی تو جیہہ کی ہے اور یا پھرانھیں'' خطاء کشفی'' قرار دیا ہے۔ جولوگ بھی حضرت ابن عربی ٹیٹاللہ کا مطالعہ کرتے ہیں انھیں جاہیے کہ حضرت بینخ ابن عربی ٹیٹاللہ كم تعلق شيخ الاسلام ابن تيميه، شيخ عبدالو ماب شعرانی اور حضرت مجد دالف ثانی سر ہندی میں نے جو کچھ کھا ہے،اس سے بھی غافل نہرہیں۔









يعي



E TE

野人





ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْقُراى نَقُصُّةً عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَّحَصِيْدُ.

(پ:۱۲، سورهٔ هود، آیت: ۱۰۰)

یہ ان تباہ شدہ بستیوں کی کچھ داستانیں ہیں جوہم آپ کو سنا رہے ہیں،اُن (بر بادشدہ بستیوں) میں سے کچھ تو اب بھی باقی ہیں اور کچھ وہ،جن کی فصل کٹ چکی (اوروہ قصہ کپارینہ ہو گئیں۔)











### واقعهرَّ ه واقع اورا ہل بیت نبوی مَثَالِیَّا کی دورا ندیثی.

فرمایا کر اُور اقع کامشہور واقعہ ۱۳ ھیں پیش آیا تھا۔قصہ بیتھا کہ حضرات اہل مدینہ میں سے انصار ڈی اُڈی کا ایک وفدیزید کے دربار میں دمشق گیا۔ یزید نے اگر چہان کے ساتھ حسن سلوک کیالیکن انھوں نے جب یزید کی زندگی کوشریعت کے خلاف اعمال سے پُر پایا، تو صبر نہ کر سکے اور مدینہ منورہ واپس پہنچ کرایسے فاسق و فاجر شخص کی حکومت کوشلیم کرنے سے اُنکار کردیا اور بعناوت بریا ہوگئی۔

حضرت عبدالله بن خظله غسیل ملائکه انصاری مُوالله کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور مروان بن عم اور تمام بنوا میہ کو مدینه منورہ سے نکال دیا گیا۔ پر ید تک جب یہ خبر کینی تو اس نے اہل مدینه کی بغاوت کوختم کرنے کے لیے ایک شکر بھیجا، جس کاامیر سلم بن عقبه کو مقرر کیا۔ مدینه منورہ سے باہرایک مقام 'حرّ ہُ وَ الّم ' تھا، اس میدان میں اہل مدینه جمع ہوئے اور پر یدی فوج اپنے کمانڈر مسلم بن عقبه کی قیادت میں یہاں پینچی تو بہت محمد مان پڑا۔ مہاجرین اور انصار صحابه کرام شائلی کی اولا دیں شہید ہوئیں، محمد بن ثابت بن قیس بن شاس ،حمد بن ابی بن کعب ، معاذ بن عار ث ابو علیمہ انصاری ۔۔۔۔۔ انھیں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رائلی نے مدینہ منورہ میں تر اور کے کا امام مقرر کیا تھا۔۔۔۔ کثیر بن افلے ۔۔۔۔ سیدنا عثان رائلی نے بن عتب سیدنا عثان رائلی بن عبد الله بن خیل میں تر اور کے کا امام مقرر کیا تھا۔۔۔۔۔ کثیر بن افلے ۔۔۔۔۔ معقل بن سیان ، عبد الله بن خطلہ غسیل ملائکہ ، عبد الله بن زید ۔۔۔۔۔ جضوں بن سیان ، عبد الله بن خطلہ غسیل ملائکہ ، عبد الله بن زید ۔۔۔۔۔ جضوں





45 x x

تاریک سے

نے حضرت رسالت مآب مُنَاتِيَّا کے وضو کی بعض تفصیلات بیان کی ہیں اور مہاجرین وانصار کی اولا د رُیَاتُیْمُ میں سے تقریباً سات سوافراد شہید ہوئے۔ تین دن، لوگ اینے گھروں میں خائف وساکت بیٹھے رہے۔

اہل بیت نبوی علیہ ہوگا ہوا قعہ کر بلاسے ہی ہے جھ جیکے تھے کہ اب حکومت سے کراؤ کے نتیج میں اصلاح نہیں ہوگی اس لیے حضرت زین العابدین مُشاہد اس معاملے میں بالکل الگ تھلگ رہے اور حضرت عبداللہ بن عباس ڈھائیہ کے صاحبز اوے، حضرت علی بن عبداللہ بن عباس ڈھائیہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ بیتمام حضرات سمجھتے تھے عبداللہ بن عباس ڈھائیہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ بیتمام حضرات سمجھتے تھے کہ ایک جمی ہوئی حکومت کے خلاف بغاوت سے کچھ مثبت نتائج تو برآ مد ہونے کے نہیں، کیوں نظم کے بھیلا وَاورعوا می فلاح و بہود کے کام کیے جائیں۔

## تاریخ نیمن''روح الروح'' کاقلی نسخه اوراس پر کام کی ضرورت.

فرمایا تاریخ سے شغف رکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ تاریخ یمن' روح الروح'' پرکام کریں۔اس کا ایک قلمی نسخہ دارالمصنفین اعظم گڑھ میں موجود ہے۔ تاریخ کا یہ
عظیم سرمایہ جاجی عبدالکریم صاحب مرحوم ومغفور، جو کہ رشتے میں مولا ناشبلی مرحوم کے
ماموں ہوتے تھے، ہندوستان لائے تھے۔اب بیتاریخ ڈھونڈ بے سے بھی نہیں ملتی۔
نویں صدی ہجری کی یمن اور خلافت عثانیہ کی تاریخ کے بہت سے اہم واقعات اور
نوادرات اس کتاب میں ہیں۔ یمن کے سفر میں، وہاں کے علماء سے بھی اس کا
تذکرہ ہوا تو بعض علماء کرام اس سے واقف تھے لیکن کسی ایسے کتب خانے کی نشاندہی



ارخ بيد الارخ بيد

نہ کر سکے جہاں سے اس کا کوئی قلمی نسخہ ہی سہی ، مل تو جاتا عیسیٰ بن لطف اللہ بن مطهر بن شرف اللہ بن مطهر بن شرف اللہ بن اس کے مصنف ہیں اور اور میں سے کر ۲۸ ور متاب کے واقعات اور خلافت عثمانیہ اور کی حکومت کے در میان خط و کتابت کی بعض اہم دستاویزات بھی اس میں شامل ہیں۔

#### [ شیعه شی اتحاد کے لیے شرا نطاور'' تاریخ نادری''.

فرمایا محدمہدی استرآبادی کی''تاریخ نادری'' بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔نادرشاہ درانی نے خلافت عثانیہ سے شیعہ سی اتحاد کے لیے جوشرا کط پیش کی تھیں،اس کے متعلق اہم مواداس میں موجود ہے،لیکن افسوس کہ بیتاریخ اب عام طور پرماتی نہیں۔

#### ابن خلدون اورامیر تیمور کی ملاقات. م

(فرمایا) مشہور مؤرخ اور فلسفی ابن خلدون اور حضرت امیر تیمور گورگانی کی ملاقاتیں ابہاء میں دشق میں ہوئیں۔امیر تیمور نے دشق کوفتح بھی اسی سال کیا تھا اور بارہ برس کے ایک لڑکے ۔۔۔۔۔ابن عرب شاہ ۔۔۔ میں آٹھیں نہ معلوم کیا خوبی نظر آئی کہ اسے اس کی والدہ اور بھائیوں سمیت سمرقند بھیج دیا۔اس بچے ابن عرب شاہ نے جب ہوش سنجالا تو امیر تیمور کے خاندان کے متعلق معلومات حاصل کیس، پھراپنے دائر ہما کو اور بڑھایا اوراس خاندان کی تاریخ اور اپنے دور کے حالات عربی زبان میں تحریر کیے ان کی بیتھنیف ۔۔۔۔امیر تیمور کی سوانح عمری ۔۔۔ تقریباً دوسوسال تک گوشہ گمنامی میں بیتھنیف ۔۔۔۔امیر تیمور کی سوانح عمری ۔۔۔ تقریباً دوسوسال تک گوشہ گمنامی میں بیتھنیف ۔۔۔۔امیر تیمور کی سوانح عمری ۔۔۔۔ تقریباً دوسوسال تک گوشہ گمنامی میں

المُنْفِينَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





پڑی رہی۔مشہور مستشرق جیکب گولیس نے اس مخطوطے کو ایڈٹ کیا پھر عربی سے انگلش میں منتقل کی ،1636ء میں غالبًا ہالینڈ سے اس کی بیکاوش طبع ہوئی اور پھر مسلمان دنیا اور مغربی فضلاء نے ابن خلدون کا حقیقی مقام جانا۔

318

ایک اورمغربی فاضل اورمستشرق ڈاکٹرفشل (Walter J.Fischel)، جو کیلی فور نیا یو نیورسی میں صدر شعبہ خصانھوں نے جب اس کتاب میں یہ پڑھا کہ حضرت امیر تیمور گورگانی اورعلامہ ابن خلدون میشیر کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی تو انھوں نے بیہ جشخوشروع کی ک*یسی طرح بی*معلوم ہوسکے کہان دوعظیم ہستیوں کی با ہمی ملا قاتوں کی تفاصیل کیا ہیں۔وہ وا حد شخص جوحضرت امیر تیمور گورگانی کی طرف سے شاہی ترجمان مقرر کیا گیاتھااوران دوہستیوں کی گفتگوا یک دوسرے تک پہنچار ہاتھا،عبدالجبار نعمان تھا۔ ڈاکٹرفشل نے اس کی باقیات کی طرف رجوع کیالیکن کوئی سراغ نہل سکا۔ڈاکٹرفشل نے ہرطرف سے مایوں ہوکر'' تاریخ ابن خلدون'' کا با قاعدہ مطالعہ شروع کیا اوروہ بدد مکھر حیران رہ گئے کہ ابن خلدون نے اس تاریخ کے آخر براپنی سوائح عمری کھی ہے لىكن1395ء كے سال بر پہنچ كران كاقلم رُك اورخودنوشت كے صفحات خشك ہوگئے ہیں۔ ڈاکٹر فشل نے ہمت نہیں ہاری اور یہ طے کیا کہ اس تاریخ کے قلمی نسخے تلاش کرنے جاہئیں شایدکوئی ایبانسخال جائے جس کے آخر پر 1395ء کے بعد کے حالات بھی درج ہوں کیونکہان دوبڑی ہستیوں کی ملاقات تو 1401ء میں ہوئی تھی۔ڈاکٹرفشل نے اسی غرض سے 1950ء میں ترکی کا سفر کیا اور اسی مقصد کے تحت وہاں کے کتب خانوں کی خاک حیمانی۔ آخر کارانھیں اسعد آفندی کی لائبر ریں اور آیا صوفیا کے کتب خانے







ٔ الله دیزهٔ اکماس

# × 3

میں تاریخ ابن خلدون کے دوایسے نسخ مل گئے جن پرابھی تک کام نہیں ہواتھا اوران میں ان تاریخی ملا قاتوں کاذکر اور تفصیلات خود ابن خلدون کے قلم سے مرتب تھیں۔ اسی طرح کا ایک تیسر انسخہ آتھیں قاہرہ مصر میں ملا اور انہوں نے ان تینوں مخطوطات کوسا منے رکھ کر تاریخ ابن خلدون کے حواثی مرتب کیے اور تقیدی اشارات بھی لکھے عربی سے انگلش میں ترجمہ کیا اور اپنی انگلش کتاب ''ابن خلدون اور امیر تیمور' Ibn Khaldun and کروایا۔ میں کیلی فور نیا یو نیورسٹی سے پہلی مرتب طبع کروایا۔ Tamer Lane)

فارجيت اور ناصبيت.

اصل مقصد حفرات اہل بیت کرام ڈوائیز کی تو ہیں اور ان پرسب وشتم ہے اور خارجیت کا اصل مقصد حفرات اہل بیت کرام ڈوائیز کی تو ہیں اور ان پرسب وشتم ہے اور خارجیت نام ہے اس دہشت گردی کا جو ہر فدہب میں ، اپنے فدہب کے نام پر کی جاتی ہے۔ جوروظلم، جر ، تشدد ، خون ریز کی اور ہر ایک کی تو ہیں بی خاص اجزاء ہیں خارجیت کے۔ جمر متشد ، خون ریز کی اور ہر ایک کی تو ہیں بی خاص اجزاء ہیں خارجیت کے۔ محمد بن عبد الوہاب نے تو حید وسنت کے نام پر جو پرتشد دہر کر یک بر پاکی تھی وہ بھی تو خارجیت ، کی تھی ، اسی لیے علامہ شامی رکھا تھے اسے اور اس کے ہیروکاروں کو خارجیت خارجیت ، کی تھی ، اسی لیے علامہ شامی رکھا تھے اور برطا شعائر کی تو ہیں دیا تھا۔ پاکستان میں ''طالبان' اور '' بی پیری'' حضرات کی پرتشد د جدو جہد بھی خارجیت ، ہی ہے اسی لیے تو بید حضرات اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں سبجھتے اور برطا شعائر کی تو ہیں کرتے ہیں۔ والعیاذ باللّه خوا تین اور بچوں گوٹل کرنا ، دھوکہ دینا ، من گھڑت داستانیں سنانا ، حجوب بولنا ، اینے کو مظلوم بنا کر پیش کرنا اور اپنے او پر مصنوی مظلومیت کا لبادہ اوڑ ھنا ، حجوب بولنا ، اینے کو مظلوم بنا کر پیش کرنا اور اپنے او پر مصنوی مظلومیت کا لبادہ اوڑ ھنا ،





المريخ الماس

ا پنے خارجی اور ناصبی دہشت گرد دوستوں کی قبروں سے خوشبو کا اُٹھنا، ذرا ذراسی بات پرمسلمانوں سے بدگمانی اور پھر انھیں اغوا کر کے تل اور تا وان وصول کرنا، یہ سب کچھ خارجیت نہیں تو اور کیا ہے؟

پہلے بھی توان خارجیوں نے ہی خلافت اسلامیہ کو تار تارکیا تھا۔ تین خارجی مکہ مکرمہ میں ملے اور اس وقت امت کے ملے اور اس وقت امت کے تمام مسائل کے ذمے دار

- اميرالمونين سيدناعلى طالنيؤ
  - الثيث
- 🛡 حضرت عمروبن العاص والثنيَّة، ہيں۔

لہذا اگر اسلام کی خدمت کرنی ہے اور اُمت مسلمہ کو آرام پہنچا نا ہے تو ان تین افراد کوئل کردینا چاہیے۔ چنا نچے عبدالرحلٰ بن مجم مرادی نے کہا کہ وہ حضرت امیر المونیین سیدناعلی ڈٹاٹیؤ کوشہید کوشہید کردے گا۔ برک بن عبداللہ تمیمی نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹیؤ کوشہید کروں گا اور عمرو بن بکیر التمیمی نے حضرت عمرو بن العاص ڈٹاٹیؤ کوختم کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ تینوں نے طے کیا کہ یہ کام ایک ہی رات میں کردینا چاہیے۔خواہ اکیس رمضان ، یکار خیر سرانجام دے دینا چاہیے۔

دوبد بخت مصر چلے گئے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر و بن العاص والنَّهُمّا و ہیں تھے اور ایک بد بخت نے کوفہ کا رُخ کیا جواس وقت دارالخلا فہ تھا اور حضرت امیر المونین والنَّهُ وَ دوم اللَّالَةُ مُوروم اللَّهِ اللَّهِ فَرَما تھے۔



野大



عبدالرحمٰن بن ملجم فاسق اپنے خارجی دوستوں سے ملااور حضرت خلیفہ راشدامیر المومنین سید ناعلی ڈلٹنئ کوشہید کرنے کے لیے مسجد کوفہ میں آگیا۔

ادھر حضرت امیر المونین سیدناعلی ڈالٹی بیدار ہوئے تو اپنے صاحبز ادے حضرت حسن ڈالٹی کے دیارت ہوئی اور سے فرمایا کہ بیٹے مجھے ابھی خواب میں حضرت رسالت مآب منالی کے زیارت ہوئی اور میں نے ان سے امت کی شکایت کی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے اور میری دشمنی میں انہوں نے صدق وصفا کارستہ ترک کردیا ہے۔ تو آپ نے ارشادفر مایاعلی میری دشمنی میں انہوں نے صدق وصفا کارستہ ترک کردیا ہے۔ تو آپ نے ارشادفر مایاعلی کی ران کے لیے بددعا مانگو۔ تو میں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے اس امت سے بہتر لوگ عنایت فر مااوراس امت کومیر نے بعد مجھے سے کم درجے کے لوگ مقدر فر ما۔

پھر حضرت امیر المونین سیدناعلی و النیئو مسجد تشریف لے گئے۔ ابن ذباح موذن آیا اور اس نے ذان دی۔ سیدناعلی و النیئو الول کو نیند سے اُٹھار ہے تھے اور بار بار نماز کے لیے فرمار ہے تھے کہ عبدالرحمٰن بن ملجم اُٹھا، آگے بڑھا اور تلوار سیدھی حضرت و النیئو کے سرمبارک پردے ماری۔ اس قدر شدید وارتھا کہ تلوار دماغ تک پہنچ گئی۔ لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے اور اس بد بحت کو پکڑلیا گیا۔ حضرت امیر المونین و النیئو کو جمعہ کی صبح ایسے زخمی کیا گیا پھر وہ ہفتہ کے دن بھی حیات رہے اور اتوار کی رات کو شہید ہوکر واصل بحق ہوئے۔ حضرات حسنین اور عبداللہ بن جعفر وی لئیؤ نے نسل دیا۔ سیدناحسن والنیئو کا نیز جنازہ پڑھائی اور عبدالرحلٰن بن ملم جوقید میں تھا، اس کے چاروں ہاتھ اور یاؤں کا ف نے کہوروں کو تحفوظ کے لئے ایک بڑا ڈیر (قوصرہ) جو کہ شاخوں سے بنایا جا تا تھا، اس میں اسے بند کیا گیا گیا اور عبدالاگیا اور بالآخراس بدبخت فاس جہنمی کو زندہ جلادیا گیا۔ اس میں اسے بند کیا گیا گیا گیا گیا اور بالآخراس بدبخت فاس جہنمی کو زندہ جلادیا گیا۔











### شَرِقَتْسِ بِن، جِسے حضرت خالد بن ولید وْلِاتُّونْ نِے فتح کیا تھا.

فرمایا تاریخ کی کتابول میں ایک شهر "قنسرین" کا نام بهت ملتا ہے۔ بیشام کا ایک شهر تقاور ماضی قدیم میں تجارت وصنعت کا بہت برام کر تھا۔ شام ہی کے مشہور شہر حلب کے جنوب میں ہے اور اب جب ہم اسے دیکھنے گئے تو بالکل ایک قصبے کی مانند دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید ڈالٹوئئ نے حمص کے بعد اسے فتح فر مایا تھا۔ حضرات صحابہ کرام ٹکائٹوئم بھی یہاں تشریف لاتے رہے ہیں۔

قرامطه کی تاریخ اورامام غزالی مُنطقة معرفی کتاب "فضائح الباطنیه".

فرمایا سلمانوں کی تاریخ میں جوہم ایک فرقہ ''قرامط' یا ''قرمطیہ' کے نام سے پڑھتے ہیں یے فرقہ دراصل ان المعیلی شیعہ ہی کی ایک شاخ ہے، جوالمعیلی شیعہ اب بھی پائے جاتے ہیں۔ ''حمدان قرمط' ایک جاہل صوفی تھا اور اس کی طبیعت میں فطری طور پر یہ بات تھی کہ وہ کوئی ایساعلم ڈھونڈ نا چاہتا تھا جس میں ''اسرار ورموز' پائے جاتے ہوں۔ کر ت عبادت کی وجہ سے اس میں زہداور ورع کے آثار تھے اور کوفہ میں رہتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک باطنی شیعہ سے ہوئی اور باطنی شیعہ ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ نصوص شرعیہ میں ضرور رموز واشارات پائے جاتے ہیں جو کہ عوام کو معلوم نہیں ہوتے ،صرف خواص ہی جانے ہیں۔ جنت ،جہنم ، وضو ، نماز ، جنابت یہ ان اعمال کا نام ہوتے ،صرف خواص ہی جانے ہیں۔ جنت ،جہنم ، وضو ، نماز ، جنابت یہ ان اعمال کا نام









نہیں ہے، جو بیعوام کرتے ہیں بلکہ ان تمام الفاظ کی مراد کچھاور ہی ہے جو کہ صرف باطنی جانتے ہیں۔

اس جاہل صوفی ''حمدان قرمط'' کی ملاقات جب اس اساعیلی، باطنی شیعہ سے ہوئی تو وہ نہایت خوش ہوا کہ جن اسرار ورموز کی تلاش اسے تھی ،ان کا خزانہ تو اس باطنی داعی کے باطن میں پوشیدہ ہے۔اس نے بار بارالتجاکی کہوہ خزانہاس کے سینے میں منتقل کر دیا جائے تو آخر کاراس باطنی اسمعیلی شیعہ نے اس سے کہا کہ ایک 'سر مخزون' (نہایت گہراراز) ہے جو صریف ثقہ آ دمیوں ہی کو بتایا جا سکتا ہے پھروہ ثقہ آ دمی بننے کے لیے عہدو پیان ہوئے۔اس''سرمخزون'' کا القاءاس پر کیا گیا۔اس جاہل داعی نے اس ان پڑھ صوفی کو اسرار ورموز سکھائے اور''حمدان قرمط'' کوخلافت ملی۔اس نے اپنا حلقہ جمایا اور شیاطین ا پنے انسان دوستوں کو بیالقاء کرتے رہے کہاس حلقے میں داخل ہوجاؤ۔اس حلقے کا نام آ ہستہ آ ہستہ و امط ' ہوااور پھر عالم اسلام میں ان قرامطیوں نے اس قدر زور پکڑا کہ بغداد کی خلافت ان کی بیخ کنی میں ناکام ہوگئ۔خلافت نے اس مقصد کے لیے حضرت يمين الدولة سلطان محمودغزنوی كو درخواست بهيجی \_ وه غزنی (افغانستان) سے أمطحاوراس وفت قرامطه كااتهم مركز ملتان تهاءاس يرحمله كرك قرامطه كاقتل عام كيااور برصغیرکوان باطنی "اسرار ورموز" کے مدعیان سے نجات دلائی۔

حقیقت بیہ ہے کہ مولوی جس کے دل سے مال اور عہدے کے محبت نہ تم ہوئی ہواوراس کا تزکیہ باطن نہ ہوا ہواورصوفی جس نے با قاعدہ علم حاصل نہ کیا ہو، اس اُمت کے بہت بڑے فتنے ہیں۔مسلمانوں کا دین اور دنیا انہی دوطبقوں کے ہاتھ سے بربادہوا ہے۔اس







کے مسلم بھی ایسے مولوی سے دریافت نہیں کرنا چاہیے جو مال اور عہدے کی محبت میں گرفتار ہے۔ حب دنیا اس کے رگ وریشے میں سائی ہوئی ہے۔ مال اور عہدہ یقیناً ضرورت ہے کیان 'دمحبوب' نہیں ہے کہ اس کی خاطر دین، عاقبت، ایمان اور زندگ گذار نے کے شریفانہ اصول سب نذر طاق نسیاں کردیے جا کیں اور اصلاح نفس کے لیے اپناہا تھ بھی ایسے صوفی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے جو جاہل ہو۔

مدینهٔ منوره میں کئی ایک صوفی ایسے دیکھے جنھیں''حضوری'' کہاجا تا تھا یعنی وہ ایسے بزرگ تھے کہ ہرلمحہ، ہرآن،حضوراقدس مَثَاثَیْزُم کے در بار میں حاضررہتے تھے۔معلوم نہیں وہ اس دولت سے مشرف تھے یانہیں لیکن انھیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے بار ہادیکھااور ان کی نمازسنت کے مطابق نہیں تھی۔ سوجنھیں نماز تک سنت کے مطابق نہ پردھنی آتی ہو، وہ اس درجے پر کیسے فائز تھے واللہ اعلم. کُل دنیا میں ان کے بدعتی مریداُن کے گن گاتے ہیں اور بدعات کی ترویج میں خوش ہیں۔انکاراس سے نہیں کہ حضرت رسالت پناہ مُثَاثِیَّا مِمْ کے ہاں حاضری نہیں ہوتی ، انکاراس سے ہے کہ جاہل صوفی اس مقام برنہیں پہنچتا۔وہ ا پنی قوت خیال ہی کے الجھاؤمیں مبتلا ہوتا ہے اور ایسا کم ہوتا ہے کہ عالم خیال سے باہر اس کی دنیا کا کوئی وجودنہیں ہوتا۔ ہر وقت حضرت رسالت پناہ مَثَاثِیْمُ کے تصور میں ڈوبا رہتا ہے اوراس کا بہی خیال بھی بھی جسم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ مَالیٰ اِنْم کی زیارت ہورہی ہے اور در حقیقت وہ اپنے خیال ہی کومجسم صورت میں دیکھر ہا ہوتا ہے۔اصل جسد مبارک اور چہرۂ انور جومر قدمنورہ میں موجو داور خوش وخرم و تازه بتازه ہےاس کو،اور جو کچھ پیرجامل،اینے خیالات میں الجھا ہوا،صوفی



野人



د یکھاہےان دونوں چہروں میں زمین وآسان کا فرق ہوتا ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک محض خیال ہے۔ایک کاتعلق عقیدے سے ہےاور دوسرے کاتعلق قوت واہمہ سے ہے۔ ایسے جاہل صوفیوں کو کشف بھی ہوتے ہیں۔اور کرامات بھی بظاہر سرز دہوتی ہیں کیکن پیہ ایک جہان کوڈبودیتے ہیں۔عوام الناس اس''حمدان قرمط'' کے ویسے ہی پیروکارنہیں بن گئے تھے اور وہ بھی اتنی بردی تعداد میں کہ ایک پورا فرقہ "قرامطہ" وجود پذیر ہوا۔ان لوگوں نے بھی اس جاہل صوفی ''حمدان قرمط''میں کچھ کرامتیں دیکھی تھیں جودر حقیقت اِستدراج تھا۔ ایسے ہی بیاینے آپ کو''حضوری'' کہنے والےصوفی ، انھیں اشاعرہ ، ماتریدیہ کے عقائد تک کی خبرنہیں ہوتی ،نمازفقہی اعتبار سے درست نہیں ہوتی الیکن یے 'حضوری' ہوتے ہیں اوردین کے 'اسرار ورموز' انہی کی مجالس میں ملتے ہیں۔ایسے مولوی اور صوفی خود بھی گراہ اوران كى پيروى كرنے والے بھى مراه اعادنا الله من علماء السو و صوفياء السو. ایسے گراہوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے امام غزالی میشکت کی کتاب '' فضائح الباطنية' كامطالعه كرناجا ہے۔



فرمایا کتب احادیث واساء الرجال میں بہت صراحت سے بیہ بات آئی ہے کہ حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیڈ بکثرت بیدعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انھیں لونڈوں کی حکومت اور معربے کے سال سے اپنی پناہ میں رکھے۔ چنانچہ وہ معربے کا جاندنہیں دیھنے پائے اور





وه جهی میں ان کا انتقال ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کوئی مؤرخ اس بات کی تر دید ہیں کرسکتا کہ یہ پہلالونڈ اجو حکومت میں آیا ہے وہ یزید بن معاویہ تھا اور اس نے ملاح میں حکومت سنجالی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوئٹ نے یہ پیش گوئی یا اس سال کے متعلق حضرت رسالت بناہ طُلٹی ہے اگر نہ سنا ہوتا تو پھر ان کے پاس اور کون سا ذریعی متعلق حضرت رسالت مآب طُلٹی ہے تھا کہ وہ اس سال اور لونڈ وں کی حکومت سے بناہ ما نگتے تھے۔ حضرت رسالت مآب طُلٹی ہے انہ میں جو ملم کے دو برتن عنایت فرمائے تھے یہ پیشین گوئی بھی دوسرے برتن ہی سے فاہر کی جاتی تھی۔ اس لیے اہل السنة والجماعة کے آئمہ اور اہل علم نے جو یزید کی مسلسل فرمت اور اس کے فسق کی تصریحات کی ہیں وہ بے بنیا داور بے سبب نہیں ہیں۔



فرمایا تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت البقیج اور جنت المعلیٰ میں منافقین، معتزلہ، قدریہ، خوارج اور روافض تک کی تدفین ہوئی ہے۔ اس لیے کسی بھی فرقے کا یہ فخر کرنا کہ ہمارے اسخا کا بر پیوند بقیج اور جنت المعلیٰ ہوئے، بے جافخر اور بے کارکی بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مدفون کا عقیدہ کیا تھا؟ اعمال اہل البنة والجماعة کے مطابق سے یا پھر عمر بھر بدعتی رہے اور اپنے پیچے بھی بدعات کا ایک سلسلہ چھوڑ گئے۔ جو رافضی یا معتزلی عمر بھر حضرات صحابہ کرام می الله کی کر سکے گی؟ جاہل صوفی جنت البقیع یا جنت البقیع یا جنت البقیع یا جنت البقیع کی کر سکے گی؟ جاہل صوفی جنت البقیع کی کر سکے گی؟ جاہل صوفی









کتاب وسنت کی نصوص ہونے کے باوجود بدعات کی تروت کے کرتا رہا تو مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کا قیام اور تدفین اسے کیا نفع پہنچائے گی۔اس لیے اصل بات صحیح عقیدہ، پھر صحیح علم اور پھراس صحیح علم پر صحیح عمل اور پھر عمل میں بھی اخلاص ہے۔راہ صاف کیکن پھر سے حمل ورخطر ہے۔ محض جنت البقیع یا جنت المعلیٰ کی تدفین پر سہارا کر لینا اینے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

## و عن خانقا ہوں میں مجاوررہ گئے یا گور کن

فرمایا تاریخ بتاتی ہے کہ وہ علمی مراکز اور خانقا ہیں بالآ خراُ جڑ کر رہیں جہاں رہیت ہے چلی کہ باپ کے بعد بیٹے کو جانشین بنایا جائے۔اس بات سے قطع نظر کہ شریعت کا ایک بالکل واضح تھم موجود ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپر دکی جائیں لیکن اس تھم کی خلاف ورزی کی گئی۔خلفاء اہل تھے کہ گدی اور خانقاہ سنجالیں۔ ثاگر د اس لائق تھے کہ جائے استاد کو بحسن وخو بی پُر کر دیں لیکن کہیں تو صاحب مدرسہ وسجادہ خود نا اہل تھے یہ وصیت کر کے مرے کہ میرے بیٹے کو میرا جانشین بنایا جائے اور کہیں علاء و مشائخ نے فیصلہ نہیں کیا تو ان کے بعد مراکز اور خانقاہ کا فیصلہ بد دیانت افراد نے کیا اور صاحبزادگان کے حوالے علمی مراکز اور خانقاہ کا فیصلہ بد دیانت افراد نے کیا اور صاحبزادگان کے حوالے علمی مراکز اور خانقا ہیں کردی گئیں اور یہ کچھ بر با دہوکررہ گیا۔صاحبزادے جواس شعرکا مصدا تی تھے ' پڑھا نہ لکھا اور نام مجمد فاضل' ' اور صاحبزادے جواس شعرکا مصدا تی تھے '



\$ x x }

المرابع الميارية الم



» قم باذن الله كهه سكتے تھے جورخصت ہوئے خانقا ہوں میں مجاور رہ گئے یا گو رکن

فضلاء ومتوسلین کے مرجع و ماویٰ بن گئے اور تاریخ اس بات کی گواہ بنی کہ علم کے منابع اورا خلا قیات کے گہوارے، بازیجے اطفال ہوئے۔

حضرت نظام الدین اولیاء میشتر کے انتقال کے بعد ان کے کئی سوخلفاء میں سے حضرت نصیرالدین دہلوی ﷺ جانشین وسجا دہنشین قراریائے۔وہ بہت بلند ہمت اور معتدل آ دمی تھے۔ خانقاہ والوں نے کوئی کام کرنا جاہا تو انھوں نے منع فر ما دیا ۔ اہل خانقاہ نے کہا کہ بیرسم تو مشائخ کرام نُٹِیکٹیم کے دور سے چلی آتی ہے تو شنخ نے فرمایا دین کتاب وسنت سے ثابت ہوتا ہے نہ کہ مشائخ کے عمل سے۔ان کاعمل کوئی شرعی دلیل نہیں اس لیے اس رسم ہی کوختم کر دیا۔ ان کا انقال 757 ھ میں ہوا۔ان کے زمانے میں بھی نااہل صاحبزادوں کی سجادہ نشینی ہوا کرتی تھی اورتصوف جو'' بازیجۂ اطفال'' بناتھااس کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا۔ حضرت نصيرالدين دہلوي ﷺ ان حالات سے بہت كبيدہ خاطر تھے اور فرماتے تھے: من چه لاَقَم که شِخی کنم ،امروزخوداین کاربازی بچگان شد

( میں کہاں اس بات کا اہل ہوں کہ شیخ بن کر خانقاہ میں بیٹھوں حالت یہ ہے کہ ہمارے دور میں تصوف بچوں کا کھیل بن کررہ گیاہے )

ہارے شیخ حضرت مجد دالف ثانی سر ہندی ٹیشٹر کے زمانے میں بھی یہی فسادتھا

کہ بلند ہمت صوفی ناپید ہوگئے تھے۔خانقا ہوں میں محض موروثی سلسلے تھے اور









مشائخ سلسلہ چشتیہ، قا در بیاورسہرور دیہ ٹیٹائی کی خانقا ہیں اس مرض کا شکارتھیں۔ تاریخ حضرت مجدد ٹیٹائیڈ کے ماتم پرمہرتصدیق ثبت کرتی ہے کہ حضرت ان الفاظ میں نالہ کناں تھے:

فقراءایں زمانه اکثر درمقام ری واکتفاا قامت دارند صحبت ایثان سمّ قاتل است فرمنهم کما تفرمن الاسد ـ

ترجمہ: ہمارے زمانے کے اکثر صوفی اس مقام پراکتفاء کر کے بیٹھ گئے ہیں جواضیں (موروثی طور پر) ملاہے۔قرب الہی میں ترقی کی نہاضیں طلب ہے اور نہ وہ بلند ہمت ہیں۔ ایسے صوفیوں کی صحبت وہ زہر ہے جوزندگی کوختم کردیتا ہے۔ ان نااہل صوفیوں کی صحبت سے ایسے بچو جیسے کہ آدمی شیر (درندے) کی درندگی سے بچتا ہے۔

حضرت نصیر الدین دہلوی مُنظیہ نے اس صور تحال سے تنگ آ کر عجیب طریقے سے احتجاج کیا۔ مشاکح چشتیہ کے تمرکات ہی کواپنے ساتھ لے کرچل دیے کہ اس زمانے کے فقراءان انعامات کے اہل ہی نہیں ہیں۔ ان کے مشاکح سے جواشیاء انھیں ملی تھیں، فرمایا کہ میری تدفین کے وقت میر ہے شخ حضرت نظام الدین اولیاء مُنظیہ کا خرقہ میر سے سینے پر، انہوں نے جوعبا عنایت فرمائی تھی میر سے برابر، ان کی تشییح میری انگشت شہادت پر لیسٹ، ان کا کرئی کا بیالہ جس میں وہ پانی پیتے تھے میری انگشت شہادت پر لیسٹ، ان کا کرئی میر کے میارک جوتے میری آغوش میں رکھ کرمیری قبرکو میرک میری قبرکو بند کردیں۔ ان کے خلفاء آگر چیام وعمل میں اپنے دور کے بے مثال افراد تھے بند کردیں۔ ان کے خلفاء آگر چیام وعمل میں اپنے دور کے بے مثال افراد تھے









لیکن وہ اس دور کے نالائق صاحبزا دوں اور نااہل خلفاء کے میدان تصوف میں گھس آنے کے سخت خلاف اور ان موروثی خانقا ہوں کی جانشینی کی روش سے نالاں تھے۔

حضرت فخرالدین وہلوی ﷺ کے بعد سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی مشہور خانقا ہیں جنہوں نے اپنے دور میں تزکیہ وتصوف کے بازارگرم کیے رکھے اور جن کے نفوس قد سیہ نے امت کی مسیحائی کی وہ کیوں اُ جڑ کررہ گئیں؟

گولاً ہ شریف، سیال شریف اور حضرت شاہ سلیمان تو نسوی رئیسٹی کی خانقاہ،
تو نسہ شریف جہاں سے سینکٹروں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد نے اپنی نفسیاتی
یماریوں سے نجات پائی، یہ شفا کے مراکز کیوں برباد ہوئے؟ اس لیے کہ
صاحبزادگی کی روش شروع ہوئی، نااہل صاحبزادوں نے ان خانقا ہوں کوسنجالا
اورخودان مشاکخ کرام بھی کی افضور بھی تھا کہ انھوں نے دھڑا دھڑ نااہل لوگوں
کو خلافتیں دیں۔ ان کا قصور بھی تشلیم کرنا چاہیے کہ وہ حضرت خاتم النہین،
سیدالکونین، رسالت مآب وعصمت پناہ منگائی خاتم المعصومین بھی تھے۔ اپنی مشاکخ کومعصوم جاننایاان کی غلطیوں کی تاویل اس لیے کرنا کہ انھیں معصوم ثابت
کیا جائے یا اپنی زبان و مل سے بیتا شروینا کہ ہمارے اکا برمعصوم شے، بیسب
کیا جائے یا اپنی زبان و مل سے بیتا شروینا کہ ہمارے اکا برمعصوم شے، بیسب
کیا جائے یا اپنی زبان و مل سے بیتا شروینا کہ ہمارے اکا برمعصوم شے، بیسب

مدارس و خانقا ہیں جب بھی نااہل لوگوں کے سپرد کی جائیں گی خلافتوں کو بغیر









سلوک طے کیے دیا جائے گا۔ اپنے اپنے سلسلے کے اسباق طے کرائے بغیر دستار بندیاں ہوں گی۔ ذکر ، اذکار اور مراقبات میں انہاک وثبات آئے بغیر لوگوں کو خلافتیں ملیں گی تو پھر تصوف کا وہی حشر ہوگا جو کہ آج گولڑ ہشریف، سیال شریف اور تونسہ شریف میں ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ سلسلۂ چشتیہ نظامیہ ان وجوہ سے برباد ہوا اور پھر سلسلۂ چشتیہ صابر بید کا عروج شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آخراس نظام کو قائم تو رکھنا ہے اور اس مبارک کام کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کلی مُشِیْنیہ کو چنا گیا۔ حضرت مُشِیْنیہ اور ان کے خلفاء نے میدان تصوف کا معرکہ ماراوہ حضرات بہت بلند ہمت اور قرب الہی کے سمندروں کو پی جانے والے تصان کی طلب استسقاء بلند ہمت اور قرب الہی کے سنے میدان چاہتے تھے اور اپنی سلسلے کے اذکا ومرا قبات میں ہمہ تن محو تھے۔ ان کی مستی وسوز دروں نے انھیں اوج شریا پر مقیم کیا۔علامہ اقبال کی رباعی ان کی تصویر ہے۔ اور شیام اوج شریا کی رباعی ان کی تصویر ہے۔

ز رازی عکمت قرآن بیاموز چراغے از چراغ او بر افروز ولے این نکتہ را ازمن فراگیر کہ نتواں زیستن ہے مستی وسوز لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون زوال سے کوئی مندعلم یا سلسلۂ تصوف منتیٰ نہیں ہے۔ اب سلسلۂ چشتہ صابر بیاور دیو بندی مکتبہ فکر کا زوال بھی شروع ہو چکا۔ ملاءاعلیٰ کا فیصلہ اب شایدان کے خلاف ہے۔ سطوت علم ان کے مدارس سے ختم ہوتی جارہی ہے۔ یا کتان بننے کے بعد سے لے کرآج تک بیاسے یا کتانی مدارس







ارخ ارخ سیر

صرف اورصرف ایک عالم دین ایبا پیدانہیں کر سکے جوایئے تبحرعکمی کے ساتھ آ ئندہ آنے والینسل کے لیےصرف اورصرف کوئی ایک ڈ ھنگ کی تفسیر ہی لکھ دیتا۔کوئی فقہ حنفی کی تائید کے لیے صحاح ستہ کی کسی کتاب کی کوئی گراں مایہ شرح بى لكه ديتا ـ احاديث نبويه عَلِيْهِ إليه بي يركوني تحقيق كتاب سامنے آتى اور ثلج الصدر کا کام دیتی۔ان کا جوسر مایہ تھا ہندوستان ہی ہے آیا تھا، وہیں کے فارغ انتحصیل علماء كرام نُعْلَيْهُ المعث افتخار تھے۔ ''معارف القرآن' نام كي تفاسير انھوں نے ہي لکھی تھیں ، صحیح بخاری اورمسلم کی شرح انہی کا کام تھا۔ فقہ حنفی کی تائید میں ''اعلاءالسنن'' جیسی بے مثال کتاب انہی کا کارنا مہتھا۔اس ملک میں پڑھنے والے علماء نے ایسے کارنا ہے انجام نہیں دیے جو کارنا ہے ان کے اسلاف کے تھے۔انصاف شرط ہے،تعصب نہیں اوراس پرمزیدیہ کہان کے اکابر جب تک کوئی شخص اینے سلسلے کے اسباق اور مرا قبات کی تکمیل نہ کر لیتا تھا اور بسااو قات سمکیل کے باوجود جب تک رسوخ نہ آجاتا تھا خلافت کے نام سے کوسوں دور تھے، اور اب انہی اصاغر دیوبندی مشائخ کے ہاں خلافتوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ عہدوں کی وجہ سے خلافتیں مل رہی ہیں ، خاندانوں کی وجہ سےنوازا جار ہاہے۔ملکوں اور مالی و مادی، اسباب و وسائل کی وجہ سے خلفاء کی تعداد براھ رہی ہے۔ سفارشوں پرخلیفے بنائے جارہے ہیں۔موروثیت کے مرض کا شکارتو پیجھی تیجیلی چند دھائیوں سے ہیں اوران تمام علاماتِ زوال کے باوجودیہ خوش فہمی ہے کہ ہم '' نِکو نام ا کابر'' ہیں۔







سے کچھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارا گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی شریا سے زمیں پر آساں نے ہم کو دے مارا

#### شخ فریدالدین شکر سخ عشد کافیض روحانی در در در در در نظام الدین اولیاء میشد کافید

افرایا حضرت شخ شیوخ عالم فریدالدین مسعود شکر گنج مُیناتیدا پنے سلسلهٔ عالیہ چشتیہ کے مجدد تھے۔ اللہ تعالی نے اضیں دو خلفاء ایسے عنایت فرمائے کہ ان کا فیض اب تک تمام عالم میں جاری ہے۔ ایک تو حضرت نظام الدین اولیاء مُیناتید فیض اب تک تمام عالم میں جاری ہے۔ ایک تو حضرت نظام الدین اولیاء مُیناتید تھے ان سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا ظہور ہوا اور دوسرا مبارک سلسلہ حضرت خواجہ صابر کلیری مُیناتید کا ہے جو کہ سلسلہ چشتیہ صابر یہ کہلا تا ہے اور ہمارے دور کے چنیدہ رجال کا راس سلسلے سے وابستہ ہیں۔ حضرت، شخِ شیوخ عالم مسعود شکر گئج مُیناتید کا رجال کا راس سلسلے سے وابستہ ہیں۔ حضرت، شخِ شیوخ عالم مسعود شکر گئج مُیناتید کا ایک خلیفہ سید محمد کر مانی مُیناتید مزاج پری کے مرض وفات چل رہا تھا کہ ان کے ایک خلیفہ سید محمد کر مانی مُیناتید مزاج پری کے دروازے پر صاحبز ادگان اور معتقدین کا ایک گروہ جمع ہے اور ان کی خواہش دروازے پر صاحبز ادگان اور معتقدین کا ایک گروہ جمع ہے اور ان کی خواہش دیں۔ ہے کہ حضرت مسعود مُیناتیا ان تمام افراد میں سے کسی کو اپنا سجادہ نشین قرار دے دیں۔ چنانچے اسی غرض سے بیصاحبز ادگان کسی کو بھی حجرے میں نہیں جانے دے دیں۔ چنانچے اسی غرض سے بیصاحبز ادگان کسی کو بھی حجرے میں نہیں جانے دے دیں۔ چنانچے اسی غرض سے بیصاحبز ادگان کسی کو بھی حجرے میں نہیں جانے دے دیں۔ چنانچے اسی غرض سے بیصاحبز ادگان کسی کو بھی حجرے میں نہیں جانے دے



of the same





رہے۔سیدمحمد کر مانی میشاند کا راستہ بھی روکا گیالیکن وہ چونکہ خلفاء میں سے تھے اورابھی دور دراز کا سفر کر کے دہلی ہے آ رہے تھے،اس لیے زیادہ مزاحمت نہ کی گئی اور وہ منع کرنے کا باوجود نہر کے اور درواز ہ کھول کراندر چلے گئے ۔حضرت مسعود میشانه کی قدم بوسی کی اور مزاج برسی کی ۔حضرت میشان نے مشائخ دہلی کے احوال دریافت فرمائے اوران کے جی میں آیا کہ کہہ دیں کہ آپ کی علالت کی خبر دہلی پہنچ چکی ہے اور آپ کے چہتے اور محبوب مرید حضرت نظام الدین اولیاء میشاند نے سلام بھی بھیجا ہے اور بیعرض کیا ہے کہ آپ کی صحت یا بی کے لیے دعا گوہیں ، کیکن رُک گئے اور تامل فر مایا کہ اگر میں نے بیہ کہا اور حضرت مسعود عظیہ نے انھیں اپنا جائشین قرار دے دیا تو صاحبزادگان ناراض ہوجا ئیں گے اس لیے انہوں نے نہایت دانشمندی سے گفتگو کا آغاز کیا کہ حضرت دہلی کے فلاں فلاں مشائخ نے سلام بیش کیا ہے اور آپ کی صحت کے بارے میں متفکر ہیں اور سب سے آخر میں کہا کہ مولا نا نظام الدین نے بھی سلام عرض کیا ہے۔ اور پیر کہ آپ کے لیے دعا ما نگتے رہنے ہیں ،تو حضرت مسعود ﷺ بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ بزرگان چشت کے تبرکات یہاں سے لے کر دہلی انھیں دے دینا ۔ گویا کہ حضرت مسعود مُحْلِلَة نے اپنا جانشین حضرت نظام الدین اولیاء مُحْلِلَة کو بنا دیا۔ بیہ اطلاع فوراً دروازے سے باہرنکلی اورسیدمحد کر مانی کیشکٹی مزاج برسی سے فارغ ہوکر جونہی حجرے سے باہر آئے تو صاحبز ا دگان شدید نا راض ہوئے اور لڑیڑے کہ بیتم نے کیا کیا۔ سجادہ نشین تو ہم نے بننا ہے، مشائخ چشت کے تبرکات









شمصیں ہر گزنہیں دیے جا ئیں گے اور نہ ہی بیسجاد ہنشینی دہلی جائے گی۔انھوں نے جواب دیا کہ میں نے تو صرف دہلی کے مشائخ کا سلام اور دعا عرض کی تھی اور آخر پرحضرت نظام الدین کا تذکرہ بھی کیا تھا،سجاد ہشینی کا تو کوئی ذکر ہی نہ تھا، کیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی پر کرم فر مائے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس راہ میں ر کا وٹ بنوں ۔اسی اثنا میں حضرت مسعود ﷺ کا انتقال ہو گیا اور دہلی پینجی تو حضرت نظام الدین اولیاء میشد بغرض تعزیت اجود هن حاضر ہوئے ۔ صاحبزادگان توکسی صورت تبرکات مشائخ چشت انھیں سیر دکرنے کو تیار نہ تھے کیکن حضرت مسعود میشد کے دا ما دا ورممتا زخلیفہ شیخ بدرالدین اسحق میشد نے ذیمہ داری کا مظاہرہ کیا اور حضرت مسعود نیشات کا عصا ،خرقہ اورمصلی ان کےحوالے کیا ۔ صاحبز ادگان اس حرکت برسخت ناراض ہوئے اور اس جرم کی یا داش میں اپنے بہنوئی حضرت بدرالدین ایخق میں کوخانقاہ سے نکال باہر کیا۔حضرت نظام الدین اولیاء مُصِلَّة نے بیتبرکات بسر وچشم قبول کیے اور خاموشی سے خانقاہ حجیوڑ، دہلی روانہ ہو گئے ۔ خانقاہ میں جانثینی ہوئی اور حضرت مسعود ﷺ کے صاحبز ا دے سلیمان کو بدرالدین کا لقب دے کرسجادہ نشین قرار دے دیا گیا ۔حضرت بدرالدین اسحق میشهٔ اجودهن کی جامع مسجد میں تعلیم و تدریس میںمصروف ہو گئے اور خانقاہ اجودھن کے دروازے ان کے لیے اور ان کی اولا د کے لیے بند ہو گئے حتیٰ کہ حضرت اتلی میشاہ کا انتقال ہو گیا۔صا جبز ا دگان کو چونکہ سجا دہشینی عزیز تھی اس لیے اس انتقال کے بعداپنی ہیوہ بہن اور بنتیم بھانجوں کے لیے بھی











بیدروازے نہ کھلے۔

ان تمام حالات کی اطلاع دہلی پہنچ رہی تھی۔حضرت نظام الدین اولیاء ﷺ تک جب پینچی تو آپ نے اللہ تک اللہ کے اللہ تک اللہ کے اللہ تک جب پینچی تو آپ نے اپنے شیخ کی صاحبزادی اور یتیم بچوں کو دہلی بلوالیا۔اور ان کی الیمی شاندار تعلیم و تربیت کی کہ وہ بچے جب اپنی جوانی کو پہنچے تو اپنے دور کے جبید علماء قراریائے۔

صاجزادوں کوجس موروثی سجادہ نشینی پر نازتھااس کا قصہ یہ ہوا کہ شخ بدرالدین کا انتقال ہوگیا۔اور حضرت مسعود رکھائیہ کی خانقاہ شخ سلیمان کے بیٹے اور حضرت مسعود رکھائیہ کے پوتے شخ علاء الدین کے تصرف میں چلی گئی۔سلسلہ وراثت ہونے کی وجہ سے وہ شخ قرار پائے اور بیعت وارشاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ جب کہ ان سجادہ نشین شخ علاء الدین صاحب کی عمر محض سولہ (16) برس کی تھی۔ تصوف کی ابجد بھی نہ جانتے تھے اور خانقاہ کو اس وراثت نے اجاڑ کررکھ دیا۔ پھر ان کے بیٹے شخ معز الدین نے دہلی جا کر اپنے اثر ات کا فائدہ اٹھایا اور سلطان محمد تعلق نے انھیں گجرات کا گورنرمقرر کر دیا۔ یہ انفیاں الدین نے اجڑی خانقاہ سنجال لی اور بیسلسلہ ہنوز جاری ہے۔

صاحبزادگان کےسلسلہ کافیض تو جہاں تھا وہیں ختم ہوااور چندایک انتہائی معدود افراد کے علاوہ بیسلسلہ کبھی اپنے برگ و بار نہ لا سکا اور وہ نظام الدین جو متبرکات مشائخ چشت کا نااہل سمجھا گیا اور جسے خاموشی سے خانقاہ حجور ٹی پڑی





الْكُنِينَةُ إِنَّ الْكُنِينَةُ إِنَّا الْكُنِينَةُ إِنَّا الْكُنِينَةُ إِنَّ اللَّهُ الْكُنِينَةُ إِنَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





اس کے سلسلے کی دھوم گل جگ میں رچی ، بادشا ہوں نے اس در پر اپنا سررکھا ، لاکھوں اس آستانے سے فیض یاب ہوئے اور کون شار کرسکتا ہے اس مخلوق کوجس کے لیے سلسلہ چشتیہ نظا میہ ایمان اور عملِ صالح کا موجب بنا اور کون گن سکتا ہے ان گنہگاروں کو جواس پاک سلسلے میں داخل ہوئے ،معصیتِ خداوندی سے تو بہ کی اور اپنے پروردگار کی رضا کے ستحق مظہرے۔ تجاو زاللّٰہ عنّا و عنہ م

وحدة الوجوداوروحدة الشهو دكے نظریات کا تاریخی پس منظر.

فرمایا وحدة الوجود اور وحدة الشهو دان دوعظیم نظریات کواگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو وحدة الوجود کا نظریہ قدیم صوفیاء کرام بھی پایا جا تھا۔ اس زمانے میں نصوف کے موضوع کی تحریرات اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں نیکن غالبًا سب سے پہلے حضرت کی الدین ابن عربی بھی نیات نے وحدة الوجود کے فلسفے کوعلمی سطح پر ، ببا نگ دہل اس طرح بیان کیا کہ پوری عرب دنیا میں یہ آ واز نہایت توجہ سے شی گئی۔ ان کے معاصرین نے بھی ان کے اس نظریے کی تائید کی اور اس موضوع پر ان کی کتابیں بہت کشرت سے نقل ہوکر دنیا میں پھیل کا نیر کی اور اس موضوع پر ان کی کتابیں بہت کشرت سے نقل ہوکر دنیا میں پھیل کا کین سے معنوی مولا نا جلال الدین رومی میں انہوں نے جا بجا اس نظریے کی وکالت کی ہے اور مثنوی کی شہرت کا بیر عالم تھا کہ إور ان کے منہ سے نکلی اور اُدھر لوگوں کی ہے۔ ورمثنوی کی شہرت کا بیر عالم تھا کہ إور ان کے منہ سے نکلی اور اُدھر لوگوں کی



45

المرابع المرابع المرابع المرابع

> زبان پہ چڑھی۔حضرت ابن عربی عظیمت وحدت وجود یہ جو کچھانی کتابوں میں تحریر فر مایا ہے، وہی مثنوی میں ہے، فرق صرف نظم اور نثر کا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں مثنوی پھیلتی گئی وہاں وہاں یہ نظریات فروغ پاتے چلے گئے اور اس دور میں ہندوستان میں مشائخ چشت ﷺ کا ڈ نکاپیٹ رہاتھااوران کے ہاں تو پیہ آ وازنا آشناتھی۔حضرت معین الدین چشتی اجمیری،حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت خواجہ صابر کلیسری نیستان کے جتنے بھی متند حالات میسر ہیں ان میں وحدۃ الوجو د کی کوئی قابل ذکر بحث نہیں ملتی ۔حضرت خواجہ فرید الدین مسعود میشائی کے ہاں ان کیفیات کا تذکرہ ضرور ہے لیکن وحدۃ الوجود بطور کسی نظریے کے نہیں ہے۔ حضرت مسعود میشان کے ہمعصر سلسلہ سہرور دید کے بہت بلندیا بیاشنخ وقت حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریاماتانی ٹیشلہ ہیں ،ان کے ماں بھی یہ بات نہیں ہے البته ان کے داماد اور خلیفہ شیخ فخرالدین عراقی ﷺ فلسفہ وحدۃ الوجود میں فنا ہیں۔ وجہاس کی بیہ ہے کہ انہوں نے شام ،عراق اور بلا دِعربیہ کا سفر کیا تھا اور اس وقت ان دیار میں سندتصوف کےصدرنشین پینخ صدرالدین قو نوی پیشار تھے جو حضرت ابن عربی ﷺ کے خلیفہ اجل، جانشین اور ان کی وجودی فکر کے تر جمان اور داعی تھے۔حضرت ابن عربی ٹیشلٹہ کے متوسلین اور ان کے معتقدین وحدة الوجود کے بحرمحیط میں غرق تھے اور پورے عالم اسلام میں اس نظریے کی تا ئىدىيى كتابير لكھى جار ہى تھيں اور مجالس گرم تھيں ۔

ان حالات میں شخ فخرالدین عراقی ٹیشلڈ نے حضرت ابن عربی ٹیشلڈ کی تصنیفات







کو براہ راست شخ صدرالدین قونوی سیسے پڑھا پھراسی موضوع بران کی خط و کتابت اینے بردارنسبتی (سالا) شخ صدرالدین عارف ملتانی ﷺ سے بھی ہوئی۔ان تحریرات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فخرالدین عراقی ﷺ پر وحدۃ الوجود کا رنگ جمااوراییا رچا کہ انہوں نے اس کے جماؤ میں''لمعات'' تحریر کی ۔ وہ حضرت ابن عربی میشند کے ایسے دیوانے ہوئے کہ بعداز مرگ دمشق میں انہی کے پہلومیں جگہ یائی۔اب حضرت عراقی کے بیٹے شیخ کبیرالدین اپنے خاندانی مراسم نبھانے اور سیاحت کی غرض سے ملتان تشریف لاتے رہے اور پھر انہی کے ذریعے وحدۃ الوجود پر لکھی جانے والی حضرت ابن عربی، عراقی اور صدر الدین قونوی ﷺ کی کتابیں اور افکاریہاں پنچے۔حضرت نصیرالدین د ہلوی ﷺ کے خلیفہ خواجہ سیدمحمر گیسو دراز ﷺ نے وحدۃ الوجود کے اثر کوقبول کیا اور حضرت ابن عربی میشد کی'' فصوص الحکم'' کی شرح بھی کھی۔ نام گنوانے سے حیا ما نع ہے کیکن وجودی مشائخ ﷺ نے اس فلسفے کو اتنا عام کیا کہ اس سے ا ہل السنة والجماعة كاعقيده بہت برى طرح متاثر ہوا۔ بہارى نے خدائى كا دعوىٰ کیا اور سادہ لوح مریدوں نے اس میں تجلیات الہی کا دیدار کیا اوریہی وحدة الوجود\_\_\_جواييخ مقام يرايك بالكل صحيح نُظريه تقا\_\_\_ كفر كاسب بنا\_ مُسلّم مشائخ طریقت ﷺ کوان کےعقیدے کی وضاحت کے لیے، فیروزشاہ تغلق نے دہلی طلب کیا۔ بیہوحدۃ الوجود، کیچصوفیوں نے خالق ومخلوق کےاتحاد کا فلسفہ بنا دیا اور کثیر تعدا د میں مخلوق خدا گمراه ہوئی ۔حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میشاند





رثيزة ألماس

کی کتاب''اخبار الاخیار''ان تمام گمراہ ، کیچصوفیوں ، بغیرسلوک کے اسباق طے ہوئے خلافتوں کے مدعیان اوران گمراہ مشائخ کے خلفاء کے حالات بیان کرتی ہے جنہوں نے خلافتیں تھوک کے حساب سے تقسیم کیں اور خلق کے عقیدے کو برباد کیا۔ عَرَفُتُ رَبِّی برَبِّی (میں نے اپنے بروردگار کو بروردگارہی سے پہچانا) کے نعرے لگانے والوں نے صفات باری تعالیٰ کواتحاد وحلول کے در ہے میں پہنیا دیا۔ صرف ہندوستان ہی نہیں شام ،مصر، اردن ،عراق ، حرمین شریفین اورتر کی تک میں یہی نعرے بلند ہور ہے تھے۔ ان گمراہ صوفیاء خهذلهم الله سيحضرت شيخ الاسلام ابن تيميه ويشته كاواسطه يزاتها تووه ان كي جتنی بھی مٰدمت کرتے ، بچاتھا اور انہوں نے وہی کیا۔اسی اتحاد وحلول کی ایک آ واز، آخری دور میں دارا کی بھی سائی دیتی ہے اس نے بھی تصوف ہی کے یردے میں گمراہی کی دعوت دی اور کفراور اسلام کو یکجا کرنا جا ہا۔اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وحدۃ الوجود کا مسلک برحق اور بہت سے متبع سنت مشائخ کرام اور جليل القدر اولياء الله بمسلم كالمسلك تفااوراب تك ہے۔ليكن اس مسلك حقه كا یردہاوڑ ھکر گمراہوں نے اپنی گمراہی کوبھی خوب پھیلایا۔

وحدة الوجود کے علاوہ ایک مسلک وحدة الشہو دکا بھی ہے۔ بات بینہیں ہے کہ حضرات صوفیاء متقد مین فیسیم میں بیمسلک نہیں تھا، بالکل تھالیکن اس کی الیم شہرت نہقی۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی میشاند الہوفی اسے ھے نے اس مسلک کو باقاعدہ اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا۔ ان کی کتابیں العروة الوقنی ، چہل مجالس







جو کہان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، دیوان کامل ، آتشکد ہُ وحدت پھران کے اور شیخ عبدالرزاق کا شانی نیشیڑ کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے، اور ''مرشدومرید''کے نام سے چھپی ہے،مجموعہ مصنفات شیخ سمنانی جو چھیا ہے،ان سب کا مطالعہ کرنا جاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحدۃ الشہو دکی کیسی ترجمانی کرتے ہیں۔ انھیں وحدۃ الشہود سے ایباتعلق تھا کہ اپنے ہم مشرب صوفیاء کرام ﷺ کا ایک وفد ہندوستان جھجوایا تا کہ یہاں کے مشائخ کے سامنے ا پنانقطهُ نگاه رکھیں اوراس کی تصدیق یا تر دید کروائیں ۔ ہرات ، افغانستان سے جوراستہ ایران کو جاتا ہے، اس راہ پر ایران میں ایک مقام آتا ہے جس کا نام سِمْنَانَ ہے۔حضرت علاء الدولہ اسی نسبت سے سِمْنَا فی کہلاتے ہیں۔رحمه الله رحمة كاملة واسعة . اس دور مين سمنان ميمُنيُر صوبه بهار مندوستان آنا، كيا د شوارتھا، چنانچیشہودی مشرب کے پیراصحاب ٹیٹائٹی حضرت شیخ شرف الدین بجی منبری میٹائٹہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس مسلک کی تصویب فر مائی۔ حیرت ہے کہ بینصویب کیسے ہوئی یا اس وجہ سے کہ وہ نہایت وسیع القلب صوفی صافی تھے؟ وجہ حیرت بیہ کہ شخ منیری میں وحدۃ الوجود میں فنا تھے۔اس فنائیت ہی کی وجہ سے تو شاہ فیروز تغلق کو انھیں دہلی بلا ناپڑا تھا کہان کے عقیدے کی جانچے کریں۔ان کے حاسدین نے سلطان فیروز تغلق کو جا کریپہ شکایت کی تھی کہ وہ اتحاد اور حلول کے قائل ہیں ، حالانکہ بیر مطلقاً ان خرافات کے قائل نہ تھے البتہ وحدة الوجود کا ان پرغلبہ تھا اور حاسدوں کوتو پُر چاہیے ہوتا ہے تا کہ کوا بناسکیں۔





تاریخ ہے

سلطان فیروز تغلق کواطمینان ہوا کہ بیچض وجودی ہیں اور گمراہی نہیں پھیلارہے تو پھرانھیں رخصت ملی۔ایسے ہی وجہ جیرت می ہے کہ کہاں تو حضرت منیری عظامہ نے ایک ایسے شخص کے قتل پراحتجاج کیا جواتحاد وحلول کا مدعی تھا اور سلطان فیروز تغلق نے حد شرعی کے تحت اسے قل کرا دیا تھااور کہاں بیر کہانھوں نے وحدۃ الشہو د ك نظري وجهي سرآ تكھوں يرر كھ كر قبول فر مايا، يا پھر شايد بيدوجه ہوكہ حضرت منيري واللہ نہایت وسیع المشر ب تھے۔ تنگ نظرعلاء کے گروہ سے نہ تھے۔ان کی وفات کے جو حالات ان کے مستر شدین نے قلمبند کیے ہیں ان کے مطالعے سے بھی اس حقیقت کی تصدیق ہوتی ہے۔سوشنخ علاءالدولہ سمنانی پُٹھاللہ نے اپنی تحریرات میں وحدة الشہو دکو بیان کیا ہےان کی یہی کتابیں ہندوستان اور افغانستان پہنچی ہیں اوریہاں کے مشائخ نے بھی ان کا مطالعہ فرمایا تھا۔ اس لیے تو ہم جب حضرت خواجہ باقی باللہ ﷺ کی تحریرات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں شخ علاء الدوله سمنانی میشید کا تذکرہ ملتا ہے۔حضرت خواجہ میشید جانتے تھے کہ وحدۃ الوجود کے بعدراہ اور بھی ہے۔انھیں خبرتھی کہ شاہسو ارکوابھی مزید گھڑ دوڑ میں حصہ لینا ہے،ان کی طلب ہر لمحہ انھیں ہے ہتی تھی کہ

ع مسافر ہیہ تیرا نشیمن نہیں اوران کی طلب بڑھتی تھی۔ان کے اوران کی طلب بڑھتی تھی۔ان کے اپنے خلیفہ اور مجد د دوراں حضرت سر ہندی میں ایک فیر اللہ میں میں اور مجد د دوراں حضرت سر ہندی میں اور جو خلیفہ اور مجد د دوراں حضرت سر ہندی میں اور جو دیتھے،ان ثقات کی روایت کے جو خلفاء ومریدین ان کے انتقال کے وقت موجود تھے،ان ثقات کی روایت







J. W. J.

ہے کہ حضرت خواجہ رئی اللہ نے وفات سے صرف ایک ہفتہ بل دوران مرض بیفر مایا:
مرابعین الیقین معلوم شد کہ تو حید کو چہ ایست تنگ، شاہراہ دیگر است۔
(میں عینی مشاہدے کے یقین کی طرح سے جانتا ہوں کہ وحدۃ الوجو دایک تنگ کو چہ ہے اور شاہراہ اس کے بعد ہے۔)
تنگ کو چہ ہے اور شاہراہ اس کے بعد ہے۔)

یمی بات حضرت مجد دالف ثانی سر ہندی میشید کی بھی ہے کیکن فرق ہیہ ہے کہ ان سے پہلے کے جومشائخ وحدۃ الشہو دکے قائل تصان کی تصنیفات بھی بچھ عام نہ ہوئیں اور الرکی ان کے خلفاء نے اپنے سلاسل میں اس نظر یے کی اشاعت بھی نہیں کی اورا گر کی بھی تو اس تاریخ تک تا حال رسائی نہیں ہوسکی ،کین حضرت مجدد و میشید سے اس نظر یے کی اشاعت خوب ہوئی۔

حضرت مجدد رَوَاللَّة نے درحقیقت اپنوالد رُواللَّه سے جوسلسلۂ چشتہ یا قادر بیکاسلوک طے کیا تھااسی میں وہ وحدۃ الوجود کی حقیقت کو پہنچ گئے تھا در آپ جس قرب الہی کے متنی واسمن سے وہ استقسائے روحانیت تھا۔ آپ حضرت شخ علاء الدولہ سمنانی رُواللَّه کی کتب کا مطالعہ کرتے تھے۔ چنانچہ ہم ذات باری تعالی کے متعلق مکتوبات شریف میں یہ جو اصطلاح پڑھتے ہیں کہ ذات اقدس وراء الوراء ثم وراء الوراء ہے اس میں یہ جو اصطلاح کا ترجمہ اگر اردو میں ہوتو ''اللَّه تعالیٰ کی ذات عقل وفہم کی رسائی سے بالا و برتر اور ما ورائے عقل'' سے ہوگا اور پنجا بی میں ہوتو حضرت مولا نا نوراحمہ صاحب پسروری ثم امرتسری محقیق مکتوبات امام ربانی رکھنے ہی امرتسری ٹھیٹھ پنجابی میں اس طرح فرمایا کرتے تھے''اُتے نالوں اُتّوں اُتّے ، پُریوں پُرے پُریے' تو یہ اس طرح فرمایا کرتے تھے''اُتے نالوں اُتّوں اُتّے ، پُریوں پُرے پُریے' تو یہ اس طرح فرمایا کرتے تھے''اُتے نالوں اُتّوں اُتّے ، پُریوں پُرے پُریے' تو یہ اس طرح فرمایا کرتے تھے''اُتے نالوں اُتّوں اُتّے ، پُریوں پُرے پُریے' تو یہ





# - A

344

كەخودرا درىن باب بحضرت شخ علاؤالدولەبسيارمناسب مىيا بدۆدر ذوق و حال درىن مسئلەبىشم مشاراليەتنفق است

(اس عاجز نے اس راہ سلوک میں اپنے آپ کوحضرت شیخ علاؤ الدولہ میں اپنے آپ کوحضرت شیخ علاؤ الدولہ میں اور حال سے بہت ہم رنگ پایا ہے اور اس مسئلہ وحدۃ الشہو دمیں میرا ذوق اور حال حضرت شیخ علاؤ الدولہ سمنانی میں اور الکی متفق ہے۔)

اس مقام کے علاوہ بھی حضرت مجددالف ثانی رئینڈ مختلف مقامات پر بینیخ سمنانی رئینڈ سے کہ جوحوالے دیتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اول تو حضرت مجدد رئینڈ نے ان کے رسائل پڑھے اور انھیں علمی انداز میں اپنایا اور پھر حضرت خواجہ باتی باللہ رئینالڈ کی صحبت اور اسباقِ سلوک نے اس علم کوان کا حال اور ذوق بنا دیا اور پھر حضرت مجددالف ثانی سر ہندی رئینالڈ نے وحدۃ الشہود کا عکم تھاما۔ اس میدان میں اس مقام تک پہنچ کہ ان









45 x x

اری میں اری میں

> کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ مُٹھاللہ اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کر کے فر ماتے تھے کہاس وحدۃ الشہو دہے تو ہمیں اس نوجوان نے آگاہ کیا ہے۔

> حضرت مجدد رئیلیہ کی تصانیف اوران کے خطوط کے مطالعے سے یہ حقیقت بھی آشکارا ہوتی ہے کہ وہ وحدۃ الشہود سے بھی بلندتر مقام پر بہنچ گئے تصاور بذر بعد مراقبات ان کی رسائی ان مقامات تک ہوگئ تھی کہ غالبًا اب تک سی کواس جہان کی خبر بیں ہوئی۔ اگر چہ حضرت مجدد رئیلیہ نے ان مراقبات کو کوئی نام نہیں دیالیکن ان کی تحریرات کو جو بھی غور سے پڑھے گا، اس بات کا اعتراف کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب حقیق سے انھیں نوازا تھا اور کچھ ایسی دنیاؤں سے بھی آخییں روشناس کرایا تھا، جن کا وجود بجر حضرات انبیاء میں ہیں جانتا تھا۔ قرب اللہ کی راہ بے انتہاء ہے اور وحدۃ الوجود وحدۃ الوجود وحدۃ الشہود اس راہ کے سنگ میل ہیں ،منزل نہیں کہ بددریائے ناپید ہے۔

۔ ترقی طلب کیجئے ہر گھڑی خدا بے نہایت ہے، راہ اس کی بردی

اب تو خیراس کام کوکون کرے گالیکن ایک کرنے کا کام یہ ہے ۔۔۔۔ شاید کہ توفیق اللہ کسی کے شامل حال ہو ۔۔۔ کوئی شخص حضرت خواجہ علاؤ الدولہ سمنانی بھی اللہ کسی کے شامل حال ہو ۔۔ کوئی شخص حضرت خواجہ علاؤ الدولہ سمنانی بھی اللہ کتام کتابوں کا مطالعہ کرے اور جو پھی انہوں نے عالم کشف میں دیکھا یا جو جہان دریافت فرمایا ہے، اسے لکھے، پھروہ حضرت مجدد بھی اللہ کرے۔ پھران دونوں کا ان کی تصانیف اور خاص طور سے مکتوبات شریف سے الگ کرے۔ پھران دونوں کا تقابل کرے یہ لکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بھی اللہ کرے یہ لکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بھی اللہ کرے یہ لکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بھی اللہ کرے یہ لکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بھی اللہ کرے یہ لکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بھی اللہ کرے یہ لکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بھی اللہ کرکے یہ لکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بھی اللہ کرے یہ لکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بھی اللہ کرکے یہ لکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بھی اللہ کرکے یہ لکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بھی اللہ کی تصانیف کا اللہ کی اللہ کا کہ اللہ کا کہ کو حضرت مجدد الف ثانی سر ہندی بھی اللہ کی تصانیف کی تصانیف کی تصانیف کی تصانیف کی تصانیف کو تصانیف کی تصان



45 x 3

کے کشوف وحقائق پر کیااضافے کیے ہیں؟ کون ی نئی دریافت ہے جو حضرت مجدد بھیالیہ سے قبل ہمیں نہیں ملتی؟ وحدۃ الشہو دکی تاریخ میں اس سے قابلِ قدراضافے ہوسکتے ہیں۔ اس لیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وحدۃ الشہو دکا آغاز اوراس فلسفے کی دریافت حضرت مجددالف ثانی سر ہندی میں اس نظر ہے کی اشاعت عوامی اور علمی سطح پرسب سے کے ہاں یہ تفائق ملتے ہیں لیکن اس نظر ہے کی اشاعت عوامی اور علمی سطح پرسب سے پہلے حضرت خواجہ احمد سر ہندی ، مجددالف ثانی میں میں کی شائلہ کے ذریعے سے ہوئی۔

بیت اللہ کے مقابلے میں بیت المقدس کی عظمت وشان بردھانے والے اور ان کا انجام.

فرمایا تاریخ بیرحقیقت واضح کرتی ہے کہ جو عمارتیں اور مناسک اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی تعظیم اور احترام بھی پیدا ہوتا ہے اور جو عمارات اور عبادت کے طریقے مصنوی ہوتے ہیں، ان کی اساس وحی اور اخلاص نہیں ہوتا اور کسی کو نیچا دکھانے یا اپنے تفوق اور برتری کی بنا پر بنائے جاتے ہیں وہ جلد یا بدیر، تدریجاً مث جاتے ہیں۔ بنائے کعبۃ اللہ کا آغاز فرشتوں سے ہوا۔ پہلا گھر جوعبادت باری تعالیٰ کے لیے بنائے کعبۃ اللہ کا آغاز فرشتوں سے ہوا۔ پہلا گھر جوعبادت ہور ہی ہے اور آج قائم ہوا، یہی تھا۔ نامعلوم صدیوں سے اس گھر میں عبادت ہور ہی ہے اور آج بھی لوگوں کے دل اس کی عبت سے معمور ہیں۔ اس کے مقابلے میں بنوامیہ نے یہ سعی مذموم کی کہ بیت المقدس کی شان کو بڑھا کیں اور مسلمان بغرض عبادت اس

العُظْلِهِ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِلْمِلْمِلْمِلِي مِنْ الْمُعِلِي الْمِعْلِقِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعْلِقِلْمِ الْمُعِلِي الْمِعْلِقِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِلْمِلْمِ الْمُعِلِي مِلْمِلْمِ الْمِعِلِي الْمِعْلِي الْمِعِلَّ الْمِعْلِي الْمِعِلْمِ الْمِعِلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعِلَي الْمِعْلِقِلْمِلْمِلْ

E + TE



کی طرف متوجہ ہوں کیکن ان کا بینا ٹک بہت جلدا پنے انجام کو پہنچ گیا۔ قصے کا آغازیہ ہے کہ مکہ مکر مہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رہائینیًا کی خلافت تھی اور اینے ۹ سالہ دورحکومت میں وہی امیر حج ہوتے تھے۔ مکہ مکر مہ،منیٰ اورعر فات کے اجتماعات میں وہ خطبہ دیتے تھے اور برسرمنبر بنوا میہ کے مظالم اور حضرت رسالت پناہ مَنْالْتُیْمُ کی زبان مبارک سے ان کا' 'لعین وطرید'' ہونا ہتاتے تھے۔ چونکہ ان کی خطابت بھی بلا کی تھی اور مسلمان بھی حج کی غرض ہے مسلم دنیا کے اطراف وا کناف سے حاضر ہوتے تھے،تو وہ ان تقاریر کا اثر لے کرلوٹنے تھے۔ اہل شام نے جب تشکسل کے ساتھ ان احادیث کو سنا تو ان کے دل بنوامیہ کی محبت کی بجائے نفرت سے بھرنے لگے۔عبدالملک بن مروان نے اس صور تحال سے تنگ آ کر حجاج کرام کے قافلے رو کے اور لوگوں کو حج کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اُ موبوں نے مسجد اقصلی اور صحر وُ سلیمانی پر گنبد بنا نا شروع کردیا۔ دنیا بھر کےمعروف کاریگر بلائے گئے،خزانوں کا منہ کھول دیا گیا۔ حضرت رجاء بن حيوة اوريزيد بن سلام كونگران مقرر كيا گيا كه كوئي مالى بدعنوانى نه ہونے پائے اور تعمیرات اعلیٰ درجے کی ہوں۔ رنگین سنگِ مرمر، اس کے ستون اورنہایت قیمتی ہیرےاور جواہرات اس عمارت میں جڑے گئے۔اعلیٰ نوع کے ریشی پردے لٹکائے گئے۔نوکروں کی فوج بھرتی ہوئی اورخوشبودارلکڑیوں کا بخورتواس قدرجلایا گیا که جب ہوا چلتی تو پیرمہک میلوں تک پھیل جاتی۔ جوکوئی یہاں نماز ا دا کرتا ہے بخو راس کے کیڑوں میں اتنا مہک جاتا کہ دور دراز کا سفر کر







کے جب گھرواپس پہنچا تو اس کے اہل خانہ بھی اس خوشبو سے اپنا نصیب حاصل کرتے۔ سونے اور چاندی کی شمعیں روشن کی گئیں اور انہی سے بنی ہوئی زنجیروں سے ان قنادیل کو لٹکایا گیا۔ اعلیٰ درجے کے قالین بچھے اور ایسے 'خیروں سے ان قنادیل کو لٹکایا گیا۔ اعلیٰ درجے کے قالین بچھے اور ایسے 'علماء ومشائخ'' بھی تیار کیے گئے جنہوں نے یہاں آنے کے فضائل پرخوب حجوثی روایات گھڑیں اور پھیلائیں۔

د نیامیں یہ بات ہوتی چلی آئی ہے کہ سی بھی تحریک کے اصل مقاصد جب نظروں سے اوجھل ہوجاتے ہیں اور جماعت بغیر روح کے صرف ایک ڈھانچہ رہ جاتی ہے تو پھراس میں نئی زندگی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارالیا جاتا ہے۔ان کی آنے والی نسلیں صرف جھوٹی احادیث بیان کرتی ہیں تا کہ سی طرح سے لوگ شخصی کا دامن چھوڑ کرمحض ان کے پھیلائے ، سنے سنائے اور خود گھڑے ہوئے جھوٹے قصوں پراعتبار کر کے اس فردیا جماعت یا تحریک یا عمارت کو عارضی سہارا دے سے سیا۔

حجوٹی روایات کے اُنبارلگائے گئے اور اس وقت کی مسلمان دنیا میں شاید اس سے زیا دہ خوبصورت، دکش، دیدہ زیب اور پرکشش عمارت، کوئی نہتی ۔ ایک پیقربھی لا کررکھا گیا اور جیسے ہمارے دور میں دبلی میں ایک پاؤں کے نشان کے متعلق یہ چھوٹ بولاجا تاہے کہ اس پھر میں یہ چوقش قدم ہے، یہ حضرت رسالت مآب مُنالِیًا ملک علی کا ہے، ایسے ہی ایک پیقررکھا گیا اور اس میں پورا پاؤں جوشت تھا اس کے متعلق لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ نقش قدم، حضرت رسالت پناہ مُنالِیًا کا ہے اور ہر







طرح کی دلکشی کے سامان اور روایات پھیلائی گئیں۔

اس دور کے بعض جاہل عوام کے لیے بیدا یک بہت بڑا امتحان بن گیا کہ اب کعبۃ اللہ کو جائیں یا بنوا میہ کے اس فریب کا رُخ کریں؟ اہل علم و دانش تو جائے سے کہ بیسب کچھ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ اُبر ہہ نے بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی تھی اور وہ اس کے وجود کوختم کرنا چاہتا تھا اور آج بنوا میہ کعبۃ اللہ کی معنویت کوختم کرنا چاہتا تھا اور آج بنوا میہ کعبۃ اللہ کا معنویت کوختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی خائب و خاسر ہوں گے جیسے کہ اُبر ہہ ہوا تھا۔

جاہل عوام نے ادھر کا رخ کیا اور سادہ لوح مسلمان اس صحر کہ سلیمانی کے پاس پہنچ کر یوں ہی گھڑے ہوکر دعا کیں ما گئے لگے جیسے کہ وہ ملتزم پر حاضری دیا کرتے تھے۔ آ ہستہ آ ہستہ اب اس چٹان کا طواف بھی ہونے لگا۔ بنوا میہ کیوں منع کرتے ،ان کی مرا دبر آئی اور پھر تمام مناسک حج وہاں ادا ہوئے ۔لوگ دس ذی الحجہ کو سر منڈ انے لگے۔ اور منی کی طرح یہاں بھی قربانیاں ہونے گیں۔ الغرض بیت اللہ العظیم کے مقابلے میں ایک خود ساختہ اُ موی کعبہ قائم کرنے کی سرکاری سطح پرکوششیں ہوئیں۔

ولید بن عبدالملک نے اپنے امیرِ عراق خالد بن عبداللہ کولکھا کہ مکہ مکر مہسے باہر ایک کنواں کھدوا وَاور میرے نام پسبیل جاری کرو۔ یہاں تک تو بات بہت عمدہ تھی کہ پیاس سے نجات تھی لیکن مزید تھم ہوا کہ اس کنویں کے پانی کوزمزم سے افضل قرار دینے کی کوشش کی جائے۔لوگوں کواس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ





المريخ تاريخ ميم

> اس کنویں کے پانی کو زمزم سے زیادہ متبرک سمجھیں اور پھراسی پرا کتفاء نہ ہوا بلکہ بینا درشاہی تھم جاری ہوا کہ زمزم کی مذمت کی جائے۔

> یہ سب تماشے جاری رہے تا کہ بیت اللہ اور مناسک جج کی عظمت کو جو یا کم کیا جاسکے تا آئکہ بنوعباس نے ان کا تختہ الث دیا۔ قبریں کھود دی گئیں اور پہلا ظہرانہ ان کی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کیا گیا۔ ابوجعفر منصور ۱۹۰۰ھ، اپنے دور خلافت میں بیت المقدس حاضر ہوا اور تھم دیا کہ تمام قیمتی بچھر، سونا، چاندی اور جوا ہرات اُتار کر سرکاری خزانے میں داخل کیے جائیں۔ ریشی پردے بھی اُتار دیے گئے اور ظالموں کے عہد کی بیہ یادگار بھی ایسے مٹی جیسے کہ بیہ ظالم خود مٹے۔ نیواں ناس گیا۔ عہدرفتہ کی داستان بنی۔

تلے سے تھینچ لے، مند کو، آن کر فرّ اش اگر کہیں کہ مٹا، اُٹھ کے، چاندنی کا جھول

سدارہے نام اللہ کا۔



فرمایا قاضی ابو برمجر بن عبدالله ابن عربی مالکی ناصبی نے '' قانون البّاویل' بہت عمدہ کتاب کھی ہے۔ اپنی زندگی کے تجربات بھی بیان کیے ہیں۔ علم تفسیر اور تاریخ سے بھی اعتناء کیا ہے۔ اس کا مطالعہ مؤرخ اور مفسر دونوں کے لیے یکسال نفع بخش ہے۔ پچیس برس قبل چھیئ تھی اس لیے آج کل ناپید ہے گرا سے ہاں کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے۔ قبل چھیئ تھی اس لیے آج کل ناپید ہے گرا سے ہاں کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے۔









A A





إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُّا.

(پ:۲۲،سورهٔ فاطر، آیت:۲۸)

اورایسے ہی اللہ تعالیٰ (کی ذات پاک)سے،اُس کے بندوں میں سے وہی ڈریں گے جوصا حبانِ علم ہیں۔











#### مرديال اورمولا نابر كت الله بهو پإلى امريكه ميس.

فرمایا کہ سے اس امریکہ میں ہردیال بھی آئے تھے۔ ہردیال کا نام آپ نے کیونکر سنا ہوگا؟ ہندوستان کی تحریک آزادی کا روشن ستارہ، دہلی کا خوش باش اور متمول نو جوان، پنجاب یو نیورشی لا ہور سے فراغت کے بعد 5 0 9 1ء میں آ كسفورد يونيورش مين داخله ليا اور شعور مزيد بيدار هوا توانهين يقين هو كياكه ہندوستان کے تمام مسائل کا اصل حل'' آزادی'' ہے۔تعلیم کو چھوڑ ا اور لا ہور واپس آ کرآزادی کے متوالوں کو اپنے گرد جمع کیا۔ ہے این چڑجی، دیناناتھ ہر دیال، مولا نابرکت اللہ بھویالی سب اس ہردیال کے مداح تھے۔ یارٹی کا اصل نصب العین انگریزوں کو مارنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو بم بنانے اور بم مارنے کی تربیت دی۔1912ء میں وائسرائے ہندلارڈ ہارڈ نگ پر دہلی میں قا تلانہ حملہ ہوا، بم پھینکا گیالیکن کامیابی نہ ہوئی۔ یہ کارروائی ہر دیال ہی کے ایمایر کی گئی تھی۔ اس زمانے میں چوہدری رحت علی صاحب مرحوم (جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا)نے ہندوستان کی تحریب آزادی کو تیز تر کرنے کے لیے تحریب کا خفیہ مرکز واشکٹن میں قائم کیا تھا اور ایک ہوٹل خرید لیا تھا۔ ہوٹل کیا تھا یہسب انقلابی وہاں جمع ہو جایا كرتے تھے۔ ہرديال بھى وہاں جايا كرتے تھے۔ پھرايك اورانقلابي'' رام چندر'' بھى وہاں پہنچ گئے۔مولانا برکت اللہ بھویالی مرحوم اس زمانے میں فرانس میں تھے۔ چوہدری رحمت علی ، رام چندراور ہر دیال نے بہت اصرار کر کے مولا نابر کت اللّٰہ مرحوم









کواس ہوٹل میں بلایا اور یوں یہ انقلائی اکھٹے ہوگئے۔ برکلے یو نیورٹی بھی اس خفیہ تخریک کا ایک مرکزتھی۔ چنانچہ جب دہلی میں لارڈ ہارڈ نگ پر بم کا حملہ ہوا تو ہر دیال اس وقت برکلے ہی میں سے۔ ہر دیال کو 23 دسمبر کو یہ خبر ملی تو وہ برکلے میں خوشی سے ناچنے لگے۔ ہندوستانی خون کہاں سے نچلا بیٹھنے والا تھا۔ تمام نو جوان ہندو، مسلمان ان کے ساتھ ناچنے لگے اور آزادی ، آزادی کے نعرے گو نجنے لگے۔ ہر دیال کا جوش کھنڈ انہیں پڑا اور اس نے اس بمبار کوخراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پیفلٹ "حلقہ عہد جدید" (Yugantar Circle) کھا۔ وہ دور بی ایسا تھا خود ہمارے شہر راولپنڈی میں کی ایک کے روڈ پر چند طلباء نے مل کرایک بم ساز فیکٹری قائم کرنے کے ایک میا منہ کی کہ یہ کا منہ کرو، اور وہ رک گئے۔

ہردور میں حصول خیر کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔اپنے گردوپیش کی دنیاد کھے کرہی تعین کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دور میں سب سے مؤثر طریقہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے جب انصاف پبند، پڑھی لکھی اور مجبوریوں سے ماورا قوم کوخودان کی زبان اوران کی فہم کی سطح کے مطابق ہم اسلام کو پیش کرسکیں تو یہ دعوت ان کے لیے ضرور بالضرور مؤثر ثابت ہوگی اورا گروہ اسلام کو ہجھے لیس تو دنیا بہت سے مصائب سے نجات پا جائے گی۔اس دور میں طاقت کا استعال مسائل میں اضافہ کرر ہاہے جل نہیں کررہا۔













### مُومَّن سَكُهِ، راجه مهندر پرتاب اورغدرا خبار.

فرمایا ہے ہے اس امریکہ میں موہن سنگھ بھی تو آئے تھے، آپ نے کیوں ان کا نام سنا ہوگا اور پڑھنے کی زحمت گوارا کی ہو،اس کا تو سوال ہی نہیں ۔وہ یہاں کٹڑی کے کارخانے میں ایک ملازم تھے لیکن آزادی کی دُھن ایسی تھی کہ کیلیفور نیامیں ایک جلسه رکھ لیا۔ ہر دیال نے صدارت کی اور مولا نابر کت اللہ بھویا لی تو شمع محفل تھے۔ انہوں نے ایک یارٹی بنانے کی ضرورت پرزور دیا اوراسی سال جب سیکرومنٹومیں مزدوروں کے سنٹر میں جلسہ ہوا تو. I.A.P.C کے نام سے یارٹی تشکیل یائی۔اس مخفف کی اصل ہے: Indian Association of Pacific Coast یا رٹی تو بن گئی ، ا ب کا م کے لیے رقم در کا رتھی ۔ چنا نچہ اسکی اپیل کی گئی تو اس وقت 1913ء میں ہندوستان کی آ زادی کے لیےاسی جلسے میں لوگوں نے دس ہزار ڈ الرسے زیا د ہ رقم جمع کرا دی۔ موہن سنگھ، ہرمن سنگھ، کرتار سنگھ، پیڈت جگت رام، ہرنا دی، پانڈورنگ کھان کھوجی اورمولانا برکت اللہ بھویالی بیسب اس یارٹی کے لیڈر تھے۔ وڈ سٹریٹ نمبر 5 سان فرانسکو(Wood Street No.5, San Fransisco) کے ایک مکان میں دفتر بنا اور اردو ، گورکھی اور ہندی نتیوں زبانوں میں پارٹی کا ترجمان اخبار 'غدر'' نکلنا شروع ہوا۔''غدر'' کے اڈیٹر ہر دیال اور مولانا برکت اللہ بھویالی تھے۔''غدر'' دیکھتے ہی دیکھتے اپنے دور کاسب سے مقبول اخبار بن گیا۔ کتب،رسائل







اوراخبارات تو گن کر فروخت ہوتے ہیں گر''غدر'' ایسا نکلا کہ ٹنوں کے حساب سے تول کر مختلف مما لک میں بھیجا جاتا تھا۔ وی ۔ ڈی۔ ساور کر کی کتاب The Indian War of Independence) کا اردوتر جمہ''غدر'' میں بالاقساط چھپنے لگا اور اخبار کی مقبولیت کا عالم بیتھا کہ آپ کے اس امریکہ کے علاوہ ، آسٹریلیا اور یورپ میں اسکی ما تگ پوری کرنا دشوارتھی۔

اس دور میں جرمنی بھی برطانوی امپیرلزم کے خلاف تھا۔مولا نابرکت اللہ بھویالی نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا اور وہ ہندوستانی جو جرمنی میں رہتے تھے، انہوں نے تو مالی طور براس یارٹی سے بہت تعاون کیا۔امریکہ میں جرمنی سفیر نے بھی مالی تعاون کیا۔ اخبار نے ہزاروں نو جوانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی اور یہاں تک کہلوگوں نے ا پنی ملازمتیں حجھوڑ کر ہندوستان کا رُخ کیا کہ آزادی حاصل کریں۔ جایان اور چین سے لوگ واپس آنے لگے اور حکومت ہندنے ان تمام آنے والوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ کرتار سنگھ، سیوا سنگھ، بیر سنگھ، سریال سنگھ اور کیا کیا خوبصورت پنجانی سکھ نو جوان اورکس قد وکاٹھ کے گبرو تھے کہ اپنے وطن کی محبت میں اپنے گھر جانے کی بجائے، جیلوں میں جانے سے زیادہ خوشی اور فخرمحسوس کرتے تھے۔ان میں سے سردارکرتار سنگھ جسکی عمر صرف 18 برس تھی ، انگریزوں نے بھانسی چڑھا دیا اور بقیہ لوگوں کو بھی شدید سزائیں دیں۔جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ ہندوستان کو آزاد کرانا جا ہتے تھے۔اس سلسلے میں اگرائی ہریش کے یوری کی کتاب, GADAR MOVEMENT IDEOLOGY, ORGANIZATION AND STRATEGY.





4



1. 1. 1k

تو آپ کوعلم ہو کہ آزادی کے لیے مسلمانوں ، سکھوں اور ہندوؤں نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ لیکن اب اس آزادی کے بعد غلامی کا دوریاد آتا ہے کہ کم سے کم اس دور میں جتنا انصاف تھا، وہ آج کے ہندوستان ، پاکستان اور بنگلہ دلیش کے انصاف سے بڑھ کر ہی تھا۔ معاشی ترقی بھی اس دور میں زیادہ تھی اور نظم وضبط بھی آج سے پہلے، اس غلامی کے معاشر ہے میں زیادہ یا یا جاتا تھا۔

مولا نا برکت اللہ بھویالی 1927ء میں بھی یہاں آئے تھے۔اس سفر کے لیے انہوں نے جرمن فارن آفس سے 1000 مارک لے کرراجہ مہندریر تاب جو کہاس وقت عالمی سطح کے ہندوستانی لیڈر تھے \_\_\_\_ کو دیئے تھے۔ اور پھر ڈیٹرائٹ (DETROIT) بھی تشریف لائے تھے۔ شکا گوبھی گئے تھے۔ پھروہ آخر میں کیلی فورنیا چلے گئے تھے۔''غدر'' کے دفتر سے انہیں بہت محبت تھی۔اس دفتر سے ہزاروں آ دمیوں کوآ زادی کی جدوجہد کے لیے آ مادہ کیا گیا تھا۔ دفتر پہنچےتو شوگر کی وجہ سے بہت بیار تھے۔ ہندو، مسلمان اور سکھ سب ہندوستانی جمع ہوئے۔ برتیاک استقبال ہوا۔مولا نابیسب کچھ دیکھ کررویڑے اورلوگوں پربھی ان آنسوؤں کا بہت اثر ہوا۔ فضا سوگوار ہوگئی اور پھرمولا نا برکت اللہ صاحب نے تقریر کی ۔مولا نا کی شوگر بہت بڑھ گئی اور پھرستمبر 1927ء میں یہبیں سیکرامنٹوہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میٹروویل میں ان کی قبر بنی تھی۔ آپ لوگ تلاش کریں تو مل ہی جائے گی۔ وہاں جانا عامیے، فاتحہ بردهنی حامیے۔ ہم هندوستانی هوں یا یا کستانی، مولانا برکت الله بھویالی نے آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی۔ ان کا ہم سب پر احسان ہے۔ سنا ہے کہ بھویال،







بندوستان میں کوئی یونیورٹی بھی ان کے نام یہ بنی ہے۔ رحمه الله و طاب ثراه.

# مولوی ذ کاءاللهاور تاریخ مند.

فرمایا مولوی ذکاء الله مرحوم نے ہندوستان کی ایک بہت ضخیم تاریخ لکھی ہے، ریاضی اور سائنس کی کتابیں بھی سرسیداحمہ خان کی فرمائش پر کھی تھیں اور بیسرسید مرحوم کے دست راست تھے۔اینڈریوز(Andrews) دہلی میں بہت باوجاہت انگریز افسر تھے،انہوں نے مولوی ذکاءاللہ صاحب مرحوم پرایک کتا بھی ککھی تھی جس كا نام تقا'' ذ كاء الله آف د بلي''اس كتاب كاار دوتر جمه بهوكر ، حييب بهي گيا تقاليكن اب نداصل کتاب ملتی ہے اور نداس کا ترجمہ۔ پڑھنے کی حسرت ہی ہے۔ © مولوی ذکاءاللّٰدمرحوم کی زندگی میں جوامور قابل تقلید تھےان میں سے ایک کام ضبط او قات بھی تھا۔ وقت کی یا بندی مولوی صاحب مرحوم کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی۔ بیاورسرسیداحدخان صاحب کےصاحبزادے سیدحامد گہرے دوست تھے۔مولوی صاحب جس مکان میں رہتے تھے،اس میں ایک مرتبہ مرمت کی ضرورت بیش آئی تو اس مکان میں دن بھرتو مستری اور مزدور کام کرتے تھے اور رات کومولوی صاحب شب بسری کے لیےتشریف لاتے تھے۔ پھرضبح ہوتے ہی وہ اپنے دوسرے مکان پر ناشتے کے لیےتشریف لے جاتے اور بقیہ وقت وہیں گذارتے۔ایک مرتبہ جو مبح 🛈 به حسرت اب بوری ہوچکی بھرہ سجانہ و تعالیٰ اصل کتاب اور اس کا اردوتر جمہ اب ہمارے ہاں کے ذخیرہ کتب









اپنے گھرسے نکلے اور دوسرے گھر جارہے تھے تو عجیب منظریہ دیکھا کہ سید حامد ہاتھ میں دسی گھڑی لیے کھڑے ہیں، مولوی صاحب ان کی یہ ہیئت دیکھ کر ہنس پڑے اور پوچھا''سید حامد خیریت ہے، کیا کررہے ہو؟' وہ بولے''کہ رات گھڑی کو چائی نہ دینے کی وجہ سے یہ بند ہوگئ اور وقت کا پہنچیں چل رہا تھا۔ چونکہ آپ کی چہل قدمی کا وقت ملانے کھڑا ہوں''۔مولوی ذکاء اللہ مرحوم معلوم تھا اس لیے آپ سے گھڑی کا وقت ملانے کھڑا ہوں''۔مولوی ذکاء اللہ مرحوم ہنس پڑے اور فرمایا''اچھا تو آپ مجھے گھڑی کے طور پر استعمال کررہے ہیں''۔ دونوں دوست کھکھلا کے ہنس دیئے اور دونوں چل پڑے۔

مولوی صاحب کی'' تاریخ ہند' اپنے ہاں کے ذخیر ہ کتب میں موجود ہے۔

## علامة بلى نعمانى،خواجه حسن نظامى اورلاله چندولال.

فرمایا علامہ بلی نعمانی کا انتقال نومبر ۱۹۱ع میں ہوا اور علامہ الطاف حسین حالی مرحوم کا انتقال دسمبر ۱۹۱ع میں ۔ ان دونوں مرحومین کے انتقال پر گویا ایک صدی پورا ہوا ہی جا ہتا ہے ۔ علامہ بلی نعمانی نے و ۱۹۱ع میں دبلی ،خواجہ حسن نظامی مرحوم کو خط لکھا کہ کام کی زیادتی نے تھکا دیا ہے اور جی جا ہتا ہے کہ ایس جگہ جا کر رہوں جہاں پر کامل سکون ملے ۔خواجہ صاحب نے لکھا کہ دبلی میرے پاس آجا ہے اور ہے ، کامل سکون ہوگا۔

چنانچہ علامہ بلی مرحوم چلے گئے۔اورایک مہینہ تک نواب بڑھن کی محل سرائے واقع چتلی قبر میں کھہرائے گئے۔خواجہ سن نظامی مرحوم نے ایک مہینہ تک کسی کو وہاں پھڑ کئے ہیں





دیا۔ اسی ایک مہینے میں جناب خواجہ حسن نظامی مرحوم کی اہلیہ اور ایک بیٹے کا انتقال ہوگیا۔ خواجہ صاحب مرحوم ان حوادث کا زیادہ اثر تو لیتے نہیں تھے اس لیے اپنے کاموں میں مصروف رہے اور جناز ہے بھی پڑھ دیئے۔ علامہ بلی مرحوم ہیسب کچھ دیکھتے ، سنتے رہے۔ پھر فر مایا:

"خواجه صاحب جب میری بیوی کا انتقال ہوا تھا، تو میں تو اس کی جدائی میں پاگل ہی ہوگیا تھا، کین آپ ہیں کہ برابرا پنے کا موں میں مصروف ہیں، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ارے بھئی! آپ تو بہت مضبوط طبیعت کے انسان ہیں۔"

پورامہینہ علامہ بیلی مرحوم نے ،خواجہ حسن نظامی مرحوم کی پُر زورسفارش پر،صرف ایک شخص کی دعوت قبول کی اوروہ تھے لالہ چندولال چاول والے ۔ لالہ جی بہت باذوق آدمی شخص کی دعوت میں دہلی سے ایک رسالہ ''زبان' نکالا کرتے تھے۔ انہوں نے دعوت میں بھی کوئی کسرنہیں چھوڑی ۔ طرح طرح کے سالن اور چاول پکوائے اورعلامہ بیلی نعمانی جب زردہ کھانے گئے تو لالہ جی نے ایک نوکر سے کہا'' ذرا گرم زردہ کا نا''۔ دعوت تم ہوئی اور علامہ بیلی مرحوم نے خواجہ حسن نظامی مرحوم سے لالہ چندولال کی وضعداری اور مہمان نوازی کی از حد تعریف کی اور پھر فرمایا: '' مجھے اس بات کا تعجب ہے کہ دبلی والے ہوکر لالہ جی نے نول جاتا ہے'۔

گرم کا لفظ تو '' بریانی'' کے لیے بولا جاتا ہے'۔









# قُرآن کریم کے انگریزی تراجم.

فرمایا) یہاں بہت سے لوگوں سے یہ سنا کہ قرآن کریم کا پہلا انگلش ترجمہ جناب محمد مار ما دیوک پکتھال (Marmaduke Pickthall) میشانیہ نے کیا۔ یہ اطلاع قلت علم کا متیجہ ہے۔ ان سے پہلے یامر (palmer)،راڈویل (Rodwell) اور جارج سیل (George Sale) وغیرہ کے ترجے شاکع ہو چکے تھے۔ پہتھال بنیادی طور پرانگلش زبان کے عالمی شہرت یا فتہ ادیب تھے۔ ترکی میں ۱۹۰۸ء میں جوانقلاب آیا تھا۔انھوں نے اس پرایک کتاب "The early hours" لکھی تھی۔ ایک اور کتاب،جس پرانھیں فخرتھا اوراس میں اسلام کےخلاف بہت کچھ موادتھا اوروہ انھوں نے اپنے زمانۂ کفرمیں کھی تھی "Saeed the fisherman" تھی۔ پڑھنے لکھنے کے رسیا تھے اور ان کی اس عادت اور زور مطالعہ نے انھیں اسلام سے روشناس کرایا تھااور پھروہ نہصرف مسلمان ہوئے بلکہ حضرت نظام حیدرآ باد کی سریرشی اور مالی تعاون سے وہ جامعۃ الاز ہرمصر گئے اور دوسال کی شانہ روز محنت سے قرآن کریم کا ترجمہ بھی مکمل کیا۔ انہوں نے لندن میں اپنے قبول اسلام کا جب اعلان کیا تو اس کا بہت اچھااٹر، پورپ پر پڑا۔ علمی حلقوں کے بہت پڑھے لکھے انگریز کہنے لگے کہ جس مذہب کو پکتھال جیسا آ دمی قبول کررہاہے تواس میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبیاں تو ہوں گی جنہوں نے پکتھال کومتاثر کیا ہے۔ان کی بہت خواہش تھی کہان کی قبر سپین میں بنے لیکن مٹی لندن کی تھی ، <u>۱۹۳</u>۷ء میں و ہیںان کا انتقال ہوا۔









# عَلَيْم عبدالو هاب انصارى اورعلامه ا قبال.

فرمایا ) تحکیم عبدالو ہاب انصاری جنھیں عام طور پر تحکیم نابینا کے نام سے یا د کیا جاتا ہے،اینے دور کے طبیب حاذق تھے۔مہاراج سرکشن پرشاد کے ہاں خواتین اور بیجے یمار ہو گئے تو مہاراجہ نے انھیں اینے کل میں آنے کی دعوت دی۔ پیشریف لے گئے تو سب سے پہلے بیچے ملاحظہ کے لیے پیش کیے گئے۔ بینا بینا تھے، ہر بیچے کی نبض پر ہاتھ ر کھ کر بیاری شخیص کر کے دوالکھواتے رہے۔اب عورتوں کی باری آئی تو مہارانی صاحبہ کو آنے میں در ہوئی ، تو جلدی سے مہاراج سرکشن پرشاد کرسی پر بیٹھے اور اپنا ہاتھ آگے کردیا۔ حکیم صاحب نے خاموشی سے نبض پر ہاتھ رکھا اور پھراٹھالیا۔مسکرا کرفر مانے لگے بینبض تو مہاراج کی ہے۔مہاراج حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔فرمانے لگے میں نے زندگی میں ایسا با کمال طبیب نہیں دیکھا۔ بیسب حیدرآ باد دکن کا قصہ ہے۔ ریاست میں ایسے ایسے با کمال لوگ تھے۔ حکیم نابینا مرحوم نے علامہ اقبال کا علاج بھی کیا تھا۔ وہ جب شفایا بہوئے تو حضرت حکیم نابیناصا حب مرحوم سےاتنے خوش تھے کہان کی شان میں ایک رباعی کہی جس میں ان کی اور انہوں نے جو دوا لا ہور بھجوائی تھی''روح الذہب'' دونوں کی تعریف کی۔ ہے دو روحوں کا نشیمن پکیر خاکی میرا رکھتا ہے بے تاب دونوں کو مرا ذوق طلب













ایک جو اللہ نے بخش مجھے صبح ازل دوسری ہے آپ کی بخشی ہوئی روح الذہب

# گاندهی جی اور عمر سوبانی.

فرمایا گاندهی جی یقیناً ہندوستان اور عالمی سطح کے بہت بلند پایہ رہنما تھے کین جدو جہد آزادی میں ،ان کاساتھ صرف ہندوؤں نے ہی نہیں ،مسلمانوں نے بھی بہت دیا تھا۔مسلمانوں نے بھی بہت دیا تھا۔مسلمانوں نے ان کے لیے بہت قربانیاں بھی دیں اور ان کی تمام تحریکیں ۔۔۔۔ جوانگریزوں کے خلاف آٹھیں ۔۔۔ مسلمانوں ہی کے تعاون سے ،اپنے انجام کو پنچیں ۔ایک مرتبہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے لیے بچھ قم در کا رتھی توایک میمن متمول تا جرجنا بعرسوبانی نے اکیے آٹھیں صرف بمبئی ہی سے سے الاکھ جمع کرے دیئے تھے اور گاندھی جی کاٹارگٹ ایک کروڑرویے کا تھا۔

عمر سوبانی ، یوسف سوبانی کے بیٹے تھے اور میمن برا دری کے نہایت متمول تجار میں شار کیے جاتے تھے۔ مشہور زیانہ مصور روں کی ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر خرید نے کے بہت شوقین تھے۔ منہ مانگی قیمت دے کرتصویر خریدتے تھے۔

وسیع المشر ب طبیعت تھی۔ ۱۹۱۵ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کو مدد کی ضرورت تھی تو مسٹر جناح کی مدد کی اور جب گاندھی جی نے ایک موقع پرامداد کی درخواست کی تو عمر سوبانی نے چیک بک کھول کر رکھ دی اور کہا'' گاندھی جی چیک بھر دیجئے'' گاندھی جی نے قلم اٹھایا اور ایک لا کھ کا چیک بھر دیا۔ بیدد کیھ کرعمر سوبانی بہت بنسے اور





فرمانے لگے''میں بہت سستا چُھوٹا'' گاندھی جی نے فرمایا''بس بیرقم کافی ہے'' یہ واقعہ ۱۹۲۷ء سے بھی پہلے کا ہے کیونکہ عمر سوبانی ۲ جولائی ۱۹۲۷ء کورحلت فرما گئے تھے۔ ایسے کتنے ہی واقعات ملیں گے جن سے علم ہوگا کہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں بھی کسی سے کمنہیں۔

> وہ صحابہ کرام ڈیالٹیئم جو بزید کے دور حکومت میں باعث تشولیش بن سکتے تھے؟

[ فرمایا ) یزید کے فتق و فجور میں کوئی شبہ ہونا تو در کناراس کی تو تکفیر پر بحث ہے۔ احناف میں علائے سمر قندو بخاریٰ کا بھی اختلاف ہے۔ایک گروہ اس کے کفر کا قائل ہے اور دوسرااس کے نسق کا۔اس کے دور میں جوصحابہ کرام ٹنکائیٹماس کی حکومت میں مزاهم هوسكتے تھے، تين تھے:

ایک تو حضرت عبدالله بن عمر والفیهان کی شفقت، حمایت اور همدر دی تو سید ناحسین بن على وللنَّهُ كساته تقى ليكن وه بميشه اسيخ آپ كواختلافى امورسے الگ ركھ كے الله تعالى کی عبادت، اجتماعی فلاح اور فکر آخرت میں رہے۔

دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈلٹئیئاتھا وروہ پزید کی فوج تو کیا، حجاج بن یوسف اور اس کے دستوں کے ساتھ بھی نبرد آ زمار ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اُنھیں رُتبہ شہادت پر فائزفرمايابه

اور تیسرے، پیسیدنا حسین بن علی رہائیہًا تھے جنھوں نے آخری دم تک اپنی جدوجہد





45 x x



8 × 16



ريزهٔ ألماس

جاری رکھی۔ یزیدیوں کو بیلاج بھی لاحق نہ ہوئی کہ وہ بیٹا کس کا تھا؟ حضرت ابوتر اب سیدنا کرار حیدر ڈاٹٹؤ کا، حضرت صاحبزادی صاحبہ ڈاٹٹؤ کا مضرت مصاحبہ ان کا تھا، جنھوں نے فر مایا تھا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ صلوت الله و سلامه علیهم اجمعین.

#### خليفه مارون الرشيد،عبدالله بن مبارك اورا بومعاويه يُتِيانيني.

فرمایا پیبات بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشیداس قدر عبادت گذار تھا کہ وے اچھ کارمضان آیا تو اس نے عمرے کا حرام باندھا اور پھراسی احرام میں حج کی نیت کرلی اور پھرا یا م حج میں بیت اللہ سے پیدل فکلا ۔ منی ،عرفات ،مزدلفہ اور پھرمنی واپس بہنچ کر ذریح کے بعد احرام اُتارا۔ ڈھائی ماہ تک احرام کی پابندیاں اور اطاعت اللہی اب کس کومیسر ہے؟

علاء کرام النظام النظام النظام کی اللہ بن مبارک النظام کی جب حضرت عبداللہ بن مبارک النظام کی خبر کہنچی تو با قاعدہ نم کا اظہار کیا اوراعیان سلطنت نے اِس حادثے کی تعزیت کی ۔ اس کے زمانے ہی میں حضرت ابومعاویہ نابینا النظامی ہوت صاحب علم ، اس کی ایک دعوت میں آئے ۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی باری آئی تو اس نے آفا بہا ٹھا یا اور ہاتھ دھونے کی باری آئی تو اس نے آفا بہا ٹھا یا اور ہاتھ ہوئے دریافت کیا کہا گرچہ آپ ایپ نابینا ہونے کے سبب بینائی سے محروم ہیں کی آپ جانے ہوئے دریا تو اس کے ہاتھ کون دھلار ہاہے؟ انھوں نے نی میں جو اب دیا تو ہوئے وض کیا حضرت! علم بہر حال قابل احترام ہے۔ ہارون الرشید نے اپنا تعارف کراتے ہوئے وض کیا حضرت! علم بہر حال قابل احترام ہے۔ ہارون الرشید نے اپنا تعارف کراتے ہوئے وض کیا حضرت! علم بہر حال قابل احترام ہے۔









# حجاج بن يوسف اورعبدالرحمٰن بن مسلم خراساني.

فرمایا ) بنو امیه میں حجاج بن پوسف اور بنو عباس میں عبدالرحمٰن بن مسلم خرا سانی \_\_\_ جو کہ تا ریخ میں ابومسلم خرا سانی کے نام سے مشہور ہے ۔۔۔۔دونوں اتنے بڑے سفاک (Blood Shedders) تھے کہ کون فیصلہ کرسکتا ہے کس نے ،کس سے بڑھ کرخون بہایا؟ دونوں ،مسلمانوں کا خون بہانے میں ایک سے بڑھ کرایک تھے۔ بلاوج محض اپنی حکومتوں کے استحکام کے لیے مسلمان رعایا کی گردنیں کا ٹیے اور معصوم خون سے اپنے دامن کوتر کرتے رہے۔ بیابومسلم خراسانی پہلا شخص تھا جس نے بنوعباس کی حکومت میں سیاہ لباس کوسرکاری لباس قرار دیا تھا۔اس وقت سے لے کرآج تک عیدیا جمعہ کے دن سیاہ عبا اوڑھ کر خطبہ دینامستحب قراریایا ہے۔علامہ شامی ویشد نے اس استحباب کی تصریح کی ہے۔ بدابومسلم ایک مرتبه سیاه کباس اور هے خطبہ دے رہاتھا تو ایک شخص نے اٹھ کرسوال کیا كرآب نے سیاہ لباس كيوں زيب تن كردكھا ہے؟ كہنے لگامير سے استاد حضرت ابوالزبير نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈیائٹیئر سے روایت بیان کی کہ حضرت رسالت مآب مُلاثیّا کم نے فتح مکہ کے دن اپنے سرمبارک پرسیاہ عمامہ باندھا تھا۔اور سیاہ لباس ہمارا قومی لباس بھی ہے اور رعایا کومرعوب کرنے کے کام بھی آتا ہے۔ پھرایک فوجی کواشارہ کیا کہاس سوال یو چھنے والے کواٹھا ؤاوراس کی گردن اڑا دو۔ چنانچەدە آ دى قتل كرديا گيا، جرم كياتھا؟ صرف بەكەتمهارى اتنى ہمت كىسے ہوگئى كەاپخ









#### اپنے حکمرانوں کے کاموں کا جواز دریافت کرتے پھرو۔

# ملاصدرااوراُن کی کتابیس.

فرمایا ) ملاصدرا کا تعلق اگرچہ اہل تشتیع سے تھا مگر اپنے فنون میں کمال کے انسان تھے۔ان کی کتابیں اہل السنة کے مدارس میں بھی ایک عرصہ تک پڑھی اور پڑھائی جاتی ر ہیں کیکن اب تو درس نظامی کا صرف ڈ ھانچہ ہی رہ گیا، وہ جولوگ فلسفہ اور منطق پڑھ كرعلم كےمر دِميدان تھے،شہروں كےشہر،ان سے خالی ہو گئے اور ذات وصفات الہيہ کی مباحث جاننے والے،علوم شرعیہ کے حاملین چل بسے۔اللد تعالیٰ کی توفیق سے جب ملاصدرا کی کتابیں پڑھیں تو آئھیں روثن ہوگئیں اور بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ واہ ،سبحان اللّٰہ کیا کہنے۔ ﴿٤٠ ءِ میں وفات یائی اوراس دور میں سات حج کیے تھے۔شیخ بہاؤالدین عاملی کے شاگرد تھے۔ضروری علوم سے فراغت کے بعد پندرہ سال تک عبادت میں مصروف رہے۔ مخلوق سے انقطاع اور مراقبات میں مشغول رہے۔اس کے بعد تحریر وتسوید کا کام ہوا۔ پندرہ کتابیں تو صرف تفسیر قرآن پر ہی لکھ دیں۔موت کے بعد سنخ روح ہوتا ہے یانہیں؟اس موضوع پر بہت عمدہ لکھا۔''اسرارا لآیات'' میں بھی اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ﷺ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جس شخص پر جس خواہش نفس کا غلبہ ہوگا،حشر میں اسی صورت میں محشور ہوگا۔ کتنے ہی لا کجی انسان کتوں کی شکل میں اٹھائے جا ئیں گے۔ کتنے ہی بے حیا،انسانی شکل میں جیتے رہےاورآ خرت میں سور کی شکل میں محشور







مرکز استان تخصیات رسیم

ہوں گے، بندروں تک کی صورت میں ہوں گے۔ ملاصدرا نے بیمضمون اپنی کئی کتابوں میں نہایت شرح کے ساتھ مدلل بیان کیا ہے۔

### مُولاً ناحكيم محمودا حمد بركاتى رئياللة اور فلسفه ومعقولات.

فرمایا فلسفہ کے پچھ اسباق وتشریحات کراچی میں مولانا کیم محمود احمد برکاتی مرحوم ومغفور سے پڑھے۔ان کے پردادامولانا کیم دائم علی صاحب مرحوم بہار کے رہنے والے تقے اور جب شہرت ہوئی تو نواب ریاست ٹونک نے اضیں اپنا شاہی طبیب مقرر کرلیا تھا پھران کے دادانے اپنے والدمرحوم سے زیادہ شہرت پائی۔ مولانا کیم برکات احمد ٹونکی تو اپنے دور میں فلسفہ اور معقولات کے امام ہوئے۔ پھران کے والدمرحوم نے اپنی زندگی طب کی خدمت میں بسرکی اور اب حفرت کیم محمود احمد برکاتی صاحب مرحوم نے بوری ذمہ داری اور بساط بھرتھیت کے ساتھ چندا کے کتابیں برکاتی صاحب مرحوم نے بوری ذمہ داری اور بساط بھرتھیت کے ساتھ چندا کے کتابیں بہت عمدہ تحریر فرمائیں، خیر آبادی سلسلے کی انتہا ہے ہوئی۔ فلسفہ ومعقولات کا جلال جاتا رہا۔مولانا مودودی صاحب مرحوم نے بھی فلسفہ ومنطق اسی علمی خانواد سے سے پڑھا دہا۔مولانا مودودی صاحب مرحوم نے بھی فلسفہ ومنطق اسی علمی خانواد سے سے پڑھا شااور اس خاندان کے جس جس فرد سے واسطہ برٹر اجسمہ متانت وصد قی تھا۔



فرمایا امام ابو بکر خصاف الشیبانی رئیشه کی "کتاب النفقات" کی ایک عمده شرح حضرت صدرالشهید حسام الدین ابومجد عمر بن عبدالعزیز ابن مازه بخاری رئیشالتوفی ۵۳۱۵ ه







و برده در درده الماس

کی ہے۔ بیشرح حضرت الشیخ ابوالوفاءافغانی میشاہ کی شخفیق کے ساتھ حیصی گئی ہے، اور ہمارے ذخیرہ کتب میں موجود ہے۔حضرت صدر الشہید ابن مازہ عظمیا ہے دور میں علم کے میدان میں ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک تھے۔لیکن افسوس کہ عمر بہت کم یائی۔صرف ترین سال جیئے اور سمر قند میں ایک کا فرنے انھیں شہید کر دیا۔ جسدمبارک بخاری منتقل کیا گیا۔صاحب مدایہ رئیشہ کے اساتذہ میں سے تھے چنانچہ انھوں نے اپنے بچم میں اپنے مشائخ کے تذکرے میں ان کی تعریف میں لکھا ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور فقہ ان سے پڑھی تھی۔ اینے والدحضرت بر مان الدين الكبير عبدالعزيز عطية كےمتاز شاگرد تھے۔علاء سمرقند، بخاری،خراسان اور ماوراءالنهرمیں یه 'بنو ماز ه'' کا خاندان نهایت بلندیا بیلمی وقعت ووجاہت کا حامل تھا۔ حنی فقہ کے آئمہ کرام نیسٹیاس خاندان کے سامنے زانوئے تلمذتہہ کرنا، اینے لیے فخر وسعادت جانتے تھے۔اس بنومازہ کے خاندان میں کتنے ہی آئمہایسے گذرے ہیں جوصدرالشہید،صدرالسعیداور برہان الائمہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ خود، ان کے والدعبدالعزیز، ان کے داداعمر بن ماز ہ، ان کے بھینچ محمود صاحبِ محیط، ان کے بیٹے ابوجعفر محمد بن عمر ،حضرت صدر جہال محمد بن احمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازہ ، بیسب اسی خاندان'' بنو ماز ہ'' کے درخشندہ ستارے تھے۔سلطان وقت سنجر بن ملک سلحوقی نےان سب حضرات کے لیےا پیخ نزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ رحمهم الله تعالىٰ جميعاً و حشرنا معهم.

\* \* \*









#### مُولاناً سيدسليمان ندوى رَئِياللهُ اور جوزف هورونس.

فرمایا) ہمارے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی ﷺ ایک مشہور مستشرق جوزف ہوروٹس(Josef Horovitz) کی تنگ نظری اور مذہبی تعصب پر بہت برہم ہوتے تھے۔ان کے زمانے میں "معارف" میں ان کے کئی مضامین اس موضوع پر چھے۔ پڑھنے اور سردھننے سے علق رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ پہلامتشرق ہے جس نے ''الطبقات الكبرىٰ لا بن سعد ﷺ '' جيسي سيرت طيبه كي بنيا دي ما خذ كتاب مرتب كر ے، ہالینڈ کی لائڈن یو نیورٹی سے اس کی دوجلدیں،1904ء سے لے کر1918ء تک محنت کر کے دنیائے اسلام کو دیں۔علامہ بلی نعمانی مرحوم کوحسرت رہی کہ کاش وہ طبقات ابن سعدد مکھ لیتے لیکن ان کی وفات کے جارسال بعد 1918ء میں یہ کتاب چیپی ۔ اس عظیم کام یر اسے ایک اور مستشرق ایڈورڈ زخاؤ Eduard ) (Sachau نے راغب کیاتھا ،"طبقات" کے علاوہ اس نے ابن قتیبہ کی کتاب ''عيون الاخبار'' كانْگلش ترجمه بھى كيا۔افسوس كەعمرزيادەنە يائى صرف57سال جيا اور 5 فروري 1931ء ميں انتقال ہوا۔

## این حزم ظاہری اور این عربی کا خواب.

فرمایا ابن حزم ظاہری کی کتابیں پڑھیں تو یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ احادیث وآثار سے آگاہی ہوئی لیکن بعض مقامات پرا کابرین واسلاف ِاُمت اور خاص طور پر انھوں







45 × × 3

**مار** سطر شخصیات رسیم

نے موالک، مع امام مالک اُسُتُونُ پر جو کرم فرمائی کی ہے اسے پڑھ کراز حدکوفت بھی اضافی پڑی ۔ بعض مقامات پر تقید کا پیانہ اتا سخت کردیتے ہیں اور احادیث و آثار کے معاصلے میں اتن سطحیت پر اُئر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے ۔ علمی مباحث میں تو ان کا حال یہ ہے لیکن صاحب فتو حات میہ ابن عربی اُئے اُلڈ نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں و یکھا کہ حضرت رسالت مآب مالیٰ ہے اللہ المالی نور ہیں اور اسی عالم میں آپ نے ابومحمد ابن حزم کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹالیا ہے۔ پھرا کہ جسم دوسرے جسم میں سموگیا ہے حتی کہ ایک ہی واقع ہوئی۔ خدا ایسے بھلے انسانوں کا ہیڑا پارلگائے مگر کاش کہ پھے حفظ مراتب کا دھیان رکھتے۔

# و خواجه الطاف حسين حالى اوران كى امليه.

فرمایا خواجہ الطاف حسین حالی کی شادی پانی بت کے شیعہ سادات میں ہوئی۔
بی سلام النساء ان کی اہلیہ تھیں۔ بہت تیز مزاح اور پھراس مزاج کے اظہار میں ذرا
تأمل نہ تھا۔ ایک مرتبہ قصہ یہ ہوا کہ خواجہ الطاف حسین حالی مرحوم اپنے بیٹے
خواجہ سجاد حسین اوراپنے سالے فیاض حسین کے ساتھ پانی بت میں، نویں محرم کوایک
تانگہ لے کراپنے کسی کام سے گئے۔ کو چوان نے تانگہ بچھاس طرح سے چلایا کہ،
الٹ گیا، تینوں افراد کو بچھ چوٹیں تو آئیں لیکن نیج گئے، گھر لوٹے تو بی سلام النساء کا
غصہ اپنے عروج پہ تھا۔ خوب برسیں اور شوہر، بیٹے اور بھائی پر قیامت ڈھا دی کہ





حضرت نبی علیہ الجام کنواسے پرتو قیامت کی گھڑی ہے۔ان کے اعزاوا قرباء تو بھوک اور پیاس سے ترفی رہے ہیں اور تم تینوں کو تا نگے پر سیر کی سوجھی ہے۔ اچھا ہوا کہ تا نگہ اُلٹا، تہمیں سزا ہوئی، اور بہت کچھ کہا، بیٹے اور بھائی کو بیرو یہ بہت کھلا کہ جانے دو ہماری تو خیر ہے لیکن خواجہ صاحب شوہر ہیں۔ بلند پایہ آدمی ہیں، انھیں اس طرح سے مخاطب کرنا تو بالکل درست نہیں ہے، لیکن خواجہ الطاف حسین حالی اس قدر شھنڈ سے مزاج کے قطے کہ بولے تو صرف ہے کہا کہ آج سیدانی جلال میں ہیں۔ جو پچھ ہتی ہیں، حق ہے، آج کے دن سواری پر ہیٹھے، ہماری ہی غلطی تھی۔

و خواجه الطاف حسين حالى اورشمس العلماء كاخطاب.

فرمایا سرسیداحمد خان اور علامہ بلی نعمانی کوخواجہ الطاف حسین حالی ہے بہت محبت اور ان کے حال پر بردی شفقت تھی۔ سم ۱۹۰۰ء میں شمس العلماء کا خطاب، حکومت نے خواجہ صاحب کو دیا۔ اس اعز از کی مبارک باد میں علامہ بلی نعمانی نے اضیں ایک نہایت دلچہ باور وقیع جملہ لکھا کہ مولانا آپ کوتو نہیں لیکن خطاب شمس العلمائی کومبارک باد دیتا ہول کہ اب جاکراس خطاب کوعزت حاصل ہوئی۔

('' پہلے گورے کی قید میں تھااب کا لے گی''۔

فرمایا انگریز حکومت نے جن بےقصورلوگوں پرظلم کیاان میں ایک مرز ااسداللہ خان غالب بھی تھے۔ چید ماہ کی نظر بندی کے بعدر ہا ہوئے تو د بلی میں میاں کا لے کی حویلی

野人



مير عرب شخصيات ربيم



میں قیام ہوا۔ کسی نے دریافت کیا کہ جناب والا کا قیام آج کل کہاں ہے تو فرمایا " پہلے گورے کی قید میں تھا،اب کا لے کی قید میں ہول'۔

# مِيرانيس كى بلى كاچورى ہونا.

فرمایا) میرانیس مرثیه نگاری کے بادشاہ تھے۔لکھنؤ کیابرصغیراور برصغیر کیااب توجہاں بھی اردوادب کی رثائی شاعری کی بات ہوگی حضرت میرانیس سرفہرست ہوں گے۔ انھوں نے دل بہلانے کے لیے ایک خوبصورت بلی یالی تھی۔ بلی کیا تھی گویا کہ مجبوبہ تھی۔اس کی ناز برداریاں کرتے، قصاب کے ہاں سے اس کے لیے گوشت آتا۔ دسترخوان پر ان کے سامنے یا پہلو میں بلی کونشست ملتی اور جب تک وہ نہ ہوتی حضرت میرانیش منه میں لقمہ نہ ڈالتے مگر ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ بلی چوری ہوگئ ۔ بلی کیا چوری ہوئی،حضرت میرانیس پر قیامت ڈھ گئی۔کھانا پیناسب موقوف ہو گیااورمنتسین کی پریشانی الگ،اسی اثنامیں، جبکہ میرانیش سور ہے تھے، دستک ہوئی، دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت میر دبیر کھڑے ہیں انھیں سوتے سے جگایا گیا نہایت گھبرائے ہوئے باہرتشریف لائے تو دیکھا کہ میر دبیر کھڑے ہیں اور زار وقطار رورہے ہیں۔میرانیس نے بڑھ کرمعانقہ کیا اور گریے کا سبب دریافت کیا۔ارشاد ہوا بھوک ستارہی ہے، کھانا کھلا دیجئے ،میرانیس جیران کہ ماجرا کیا ہے؟ میر دبیر کھنؤ کے نامورشاعراورآ سودہ حال، کھانا تو ظاہر کی بردہ داری ہے، حقیقت میں معاملہ کچھاور ہے۔ دستر خوان بچھایا اور کھانا چنا گیا۔ آ داب دعوت کے مطابق میر انیس بھی لقمے



罗 \* \*

اٹھاتے رہے میر دہیر گویا ہوئے اور فرمایا میری آنکھ لگ گئی تھی کہ آپ کے جدّ امجد تشریف لائے اور فرمایا کہ انہیں کے انہیں کھایا، جاکر انھیں کھانا کھلائیں اور کھر نیف لائے اور فرمایا کہ انہیں کے آج کھانا نہیں کھایا، جاکر انھیں کھانا کھلائیں اور کہددیں کہ جو کچھ کھو گیا ہے سویرے مل جائے گا۔ چنا نچہ اگلے دن سویرے بلی خود بخود واپس چلی آئی۔

### ورس نظامی کی کتاب''مطوّل''.

فرمایا درس نظامی کی کتاب مطوّل، جسے اب مولوی نہیں پڑھتے ،مغل بادشاہ نورالدین جہانگیر بن اکبر بادشاہ نے اپنے اساتذہ سے پڑھی اور وہ نسخہ نواب صدریار جنگ مولا ناحبیب الرحمٰن شروانی کے کتب خانے میں تھا۔اس پر جہانگیر بادشاہ کے دستخط بھی تھے۔ یہ سخہ اب علی گڑھ کے کتب خانے میں محفوظ ہونا جا ہیے۔



41 × ()

## مَنُوزُ د لی دوراست \_\_\_ محاور نے کی اصل.

فرمایا اردو کامحاورہ'' ہنوز دتی دوراست' اپنے پس منظر میں ایک حقیقت کا حامل ہے۔ سلطان غیاث الدین اولیاء میشائی سے پہلے اللہ بین اولیاء میشائی سے پہلے منظام الدین اولیاء میشائی سے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء میشائی کو بیغام بھجوایا کہ میرے دہلی میں داخل ہونے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء میشائی کو بیغام بھجوایا کہ میرے دہلی میں داخل ہونے سے پہلے پہلے دتی خالی کر دیں۔ دتی میں اب یا تو آپ رہیں گے یا پھر میں رہوں گا۔ دہلی نہ چھوڑنے کی صورت میں انجام اچھانہ ہوگا۔ حضرت نوراللہ مرقدہ نے جب بیے دہلی نہ چھوڑنے کی صورت میں انجام اچھانہ ہوگا۔ حضرت نوراللہ مرقدہ نے جب بیے



پیغام سنا تو بےاختیار زبان الہام ترجمان سے بیہ جملہصا در ہوا'' ہنوز د تی دوراست'' سلطان غیاث الدین بنگال کی مہم سے کامیاب واپس آرہا تھا۔ پُرغرور فاتح کے استقبال کے لیےساری دتی سجائی گئی، ولی عہد بہادر نے دتی سے صرف تین میل کے فاصلے برایک عارضی محل تغیر کرایا کہ غازی بادشاہ یہاں اُتریں۔شہر میں داخل ہونے سے قبل کچھ ملکا بھلکا کھانا کھا نیں اور تازہ دم ہوکر سبحے ہوئے محل میں داخل ہوں۔ سلطان اسمحل میں داخل ہوا اور کھانا کھایا۔ دتی کے امراءاور فقراءاس معرکے کو بھی سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔سلطانِ دنیا کا حکم ہے کہ اس کا دارالحکومت چھوڑ دیا جائے اور سلطانِ دین کسی قیمت پر دتی جھوڑنے کو تیانہیں صرف پیفر ماتے کہ ابھی دلی دورہے۔ایک کے پس پشت حشم وخدم ہے۔سلطنت ہے،افواج اور سیاہ ہیں اور دوسرے کی کل کا کنات' دیفین' صرف تین میل کا فاصلہ۔ بادشاہ نے کھانا کھایا۔تمام وزراءاورفوج كےسربراہ اپنی سوار بوں بہ جاچڑھے ، كل میں صرف یانچ افراد تھے اور با دشاہ ہاتھ دھور ہاتھا۔ا جا نگ آسان سے بحل گری محل دھڑام سے گرا۔ با دشاہ اوراس کے پانچوں مصاحبین الیی سلطنت میں جا پہنچے جہاں صرف اللہ کی بادشاہی ہے اور سب مخلوق بے اختیار۔ سلطانِ دین نے معرکہ جیت لیا۔ یقین نے مزعومہ وہم کو شکست دے دی اورعوام الناس میں وہاں سے بیمحاورہ چلا'' ہنوز د تی دوراست''۔

مولانا آزاداور جوش مليح آبادي.

مولانا ابوالکلام آزادمرحوم اور حضرت جوش ملیح آبادی کاتعلق تقسیم کے بعد بھی





استورارہا۔ یہ جب بھی ہندوستان جاتے ، مولانا کی خدمت میں ضرور حاضری ہوتی ،
ایک مرتبہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا بھر کے لوگ اپنے سیاسی مسائل کے حل کے
لیے میرے پاس آتے ہیں ، ادب کی دنیا پرکوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ بھی تو تشریف
لایا تیجے۔ چنانچہ جناب کورمہیند رسنگھ بیدی سخر اور حضرت جوش دونوں ایک مرتبہ
حاضر ہوئے تو دیکھا کہ مولانا تو سیاسی حضرات کی جھرمٹ میں ہیں۔ پندرہ ہیں منٹ
انظار کے بعد جوش صاحب نے ایک کاغذ کے برزے برلکھا:

ہ نامناسب ہے خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا

اوراس کے بعد بیرجا، وہ جا۔ ابھی گاڑی تک بھی نہ پہنچے تھے کہ مولانا کے سیکرٹری خان بھا گئے ہوئے آئے اور مولانا کی طرف سے معذرت کر کے واپس لے گئے۔ مولانا نے خود بھی معذرت کی اور بہت تیاک سے ملے۔



فرمایا پیڈت جواہر لال نہروکو حضرت جوش سے جوتعلق خاطر تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ بحثیت وزیر اعظم انھوں نے کہا کہ جوش صاحب اگر چہ آپ نے اب پاکستان کی شہریت لے لی ہے لیکن اس کے باوجود آپ سال بھر میں صرف تین ماہ ہی ہندوستان آ جایا کریں تو میں آپ کو پورے بارہ ماہ کی شخواہ دلوا دیا کروں گا





# علامهانورصابری اورتصوریه

فرمایا جناب علامہ انورصابری مرحوم کا شار پر گوشعراء میں ہوتا تھا اور کیمرے کا نیانیا دور تھا اور علامہ مرحوم تصویر تھنچوانے سے گریزاں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مشاعرے میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو تصویر شی شروع ہوگئی، علامہ صاحب نے بہت مہذب انداز میں روکا اور فرمایا کہ بھئی میری تصویر لے کر کیا کروگ؟ شکر پرشادصا حب نے فوراً فقرہ چست کیا مولا نا بچوں کوڈرانے کے کام آئے گی۔

جُوش کی نظم اور مہیندر سنگھ کی داد.

فرمایا بمبئی کے ایک مشاعرے میں حضرت جوش ملیح آبادی اپنی مشہور نظم، جس نے ایک عرصہ تک برصغیر کی او بی مجالس میں تبلکہ مچائے رکھا''گل بدنی'' اپنے مترنم لہج میں پڑھ رہے تھے کہ کنور مہیندر سنگھ بیدی سحر نے برجستہ داد دیتے ہوئے کہا کہ حضرات ملاحظہ ہو، پٹھان ہوکر اتن اچھی نظم کہدر ہا ہے۔ حضرت جوش نے برجستہ جواب دیا کہ حضرات ملاحظہ ہو سکھ ہوکر اتن اچھی دادد سے رہا ہے۔

شنكرلال اوراخلا قيات.

فرمایا دہلی کلاتھ ملز کے مالک سرشکرلال شعروشاعری اور موسیقی کی دنیا کے آدمی تھے انسانی رویوں اور اخلاقیات کے بادشاہ تھے جس کسی نے ذراسا بھی احسان کردیا،

45 ×

1 × 1

عمر مجراسے نبھاتے رہے۔ دوسروں کا اتنا حتر ام اورایسے وضع دار تھے کہ ایک مرتبہ اپنی گاڑی میں کنور مہیند رسنگھ بیدی سحر کو اپنے گھر لے جارہے تھے اوران کی گاڑی کے سامنے ایک اور گاڑی جارہی تھی۔ ان کے ڈرائیور نے اپنی گاڑی بڑھانی چاہی تو فوراً منع کر دیا اور فر مایا کہ اگر چہ راستہ صاف ہے ، کوئی حادثے کا خوف نہیں ہے لیکن دیکھئے سامنے والی گاڑی رائے بہا در پرشاد کی ہے۔ بید دبلی کے رئیس اعظم ہیں۔ ان کے بزرگوں نے میرے آباء واجداد پر احسانات کیے ہیں اس لیے یہ کسے ہوسکتا ہے کہ درگوں نے میرے آباء واجداد پر احسانات کیے ہیں اس لیے یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ہماری گاڑی ان کی گاڑی سے آگے چلے۔ بذات خود پورڈوں کے رئیس تھے لیکن بدرجہ اتم انسانیت تھی، درجنوں ہیوہ عورتوں اور بیتم بچوں کی کفالت کرتے تھے۔ بدرجہ اتم انسانیت تھی، درجنوں ہیوہ عورتوں اور بیتم بچوں کی کفالت کرتے تھے۔

#### مجيدلا ہوري اور نمكدان.

الرمایا پاکستان بننے کے بعد 'جنگ' اخبار میں مزاحیہ کالم نگار جناب مجید لاہوری سے 'جو حصابت' اور 'خمکدان' کے عنوان سے بہت عدہ کالم چھتے تھے۔ 'جنگ' اخبار کی پرانی فائلز کو جب پڑھا تو بار ہا یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص ان کے ان کالمول کو جمع کرد ہے، تو اردو کے مزاحیہ ادب میں ایک قابل قدر اضافہ ہو جائے۔خود ہی نظمیں بھی کھتے تھے۔ جن لوگوں نے آخیں دیکھا ہے، بتاتے تھے کہ اپنی جان اور جیتے کے اعتبار سے بھی جناب مجید لا ہوری صاحب سرایا مزاح لگتے تھے۔ انسوس کے مربہت کم پائی۔ صرف چالیس برس جیئے اورخود ہی اپنے ایک مصر سے میں کہا افسوس کے مربہت کم پائی۔ صرف چالیس برس جیئے اورخود ہی اپنے ایک مصر سے میں کہا دوسرا مجھ سا کوئی لا نہ سکے گی دنیا









# بابا تاج شاه اوررنجیت سنگھ

فرمایا کا ہور میں پرانی سبزی منڈی کو جو راستہ چیبر لین روڈ (Chamberlane Road) کی طرف جاتا ہے وہاں برلب سڑک ایک مزار ہے۔ یہ مزار بابا تا ہے شاہ مجذوب کا ہے۔ راجہ رنجیت سنگھان کے بہت معتقد تھے۔ یہ مغلوب الحال مجذوب اورصا حب کشف تھاور کئی مرتبہ الی پیشن گوئیاں کرتے تھے جوا پنے وقت پر پوری ہوتی تھیں اوراس وجہ سے لوگ ان کے معتقد تھے۔ راجہ رنجیت سنگھ کی عقیدت کا باعث بھی یہی چزھی۔ چنانچہ انھوں نے اپنے مرض الموت میں انھیں بلایا اورصحت کی دعا چاہی تو انھوں نے کہا چندن منگا ئیں۔ چندن اصل میں صندل کی کرئی کی دعا چاہی تو انھوں نے کہا چندن منگا ئیں۔ چندن اصل میں صندل کی کرئی (Santalum Album) کو کہتے ہیں۔ یہ کرئی مُر دوں کو جلانے کے لیے استعال ہوتی ہے اور اس کا شارعمدہ قسم کی کئڑ یوں میں ہوتا ہے اس لیے یہ عاورہ بنا:

۔ چندن بڑا چمار کے نت اُٹھ کوٹے جام رو رو چندن مہی پھر سے بڑا پنج سے کام

تورنجیت سنگھ مجھ گئے کہ بیموت کا کنابیہ ہے۔ پھرانھوں نے اسے کہہ بھی دیا کہ تیرے بعد بیسلطنت، سکھ صرف نوسال سنجال سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ راجہ رنجیت سنگھ ایسلطنت، سکھ صرف نوسال سنجال سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ راجہ رنجیت سنگھ ایسلطنت میں نذر چندن ہوئے اور ۲۹ میں انگریزوں نے تخت لا ہور کو بھی اپنی سلطنت میں ضم کرلیا۔











# اورنگ زیب عالمگیراورشاه محتِ الله اله آبادی فیشنده.

فرمایا) حضرت اورنگ زیب عالمگیر <sub>خواه</sub>یه بهت بیدارمغز بادشاه <u>نت</u>ے۔عوام کوصرف د نیوی سہوتیں ہی فراہم نہیں کیں، اس پر بھی برابرنگاہ رکھی کہ ملک میں بدعقیدگی نہ تھلنے یائے۔حضرت شاہ محب اللہ اله آبادی سیالیہ کے رسالے "تسویہ" کے بعض مندرجات پر نه صرف شدید ناراصگی کا اظهار فرمایا بلکه اسے خلاف شریعت سمجھتے ہوئے،جلانے کا حکم بھی دیا۔''تسویہ'' کی کئی شروح ان کے زمانے میں تحریر کی گئیں۔ اس کے مصنف حضرت شاہ محتِ اللہ اللہ آبادی عیشہ وحدۃ الوجود کے زبر دست داعی تنھے۔انھوں نے حضرت ابن عربی ٹیشلٹ کی''فصوص الحکم'' کی عربی اور فارسی شروح بھی لکھی ہیں اوران کی باقی تصانیف میں بھی وحدۃ الوجود کی دعوت ہے۔''تسویہ'' میں بھی چونکہ یہی دعوت ہے اور پچھ حدسے بڑھ گئی ہے اس لیے اس رسالے کے ردمیں حضرت خواجہ باقی باللہ میشاند کے صاحب زادے حضرت خواجہ عبیداللہ میشاند نے بھی ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے ۔ اور پھروہ وحدۃ الوجود کے داعی تھےاور پیرحفزات سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین ، وحدۃ الشہو دکے قائل۔حضرت اورنگ زیب عالمگیر ﷺ بھی نقشبندی مجد دی اور وحدۃ الشہو د کے قائل اور اٹھی کا بھائی داراشکوہ وحدۃ الوجود کا غالی قائل اور حضرت محتِ الله اله آبادی مُصلهٔ سے منسلک۔ بیرتمام عوامل واسباب جمع ہوگئے تھے چنانچہاس دور میں وجوداورشہود کی بہت گراں قدرعلمی مباحث بھی خوب ہوئیں۔حضرت شاہ محبّ اللہ الہ آبادی مُعَاللہ تو حضرت ابن عربی مُعَاللہ کے افکار میں









الم من الماس المن الماس المن الماس

#### اتنے فناتھے کہایئے دور میں ابن عربی ثانی کہلائے۔

## و نواب کلب علی خان اور داغ د ہلوی.

فرمایا کاد آشیاں نواب کلب علی خال بہادر نواب رام پور نے حضرت داغ دہلوی کو با قاعدہ ملازمت عطا کردی تھی۔ حضرت خلد آشیاں شعراء کوصرف شاعری ہی کی وجہ سے وظیفہ نہیں دیتے تھے بلکہ سلطنت کے کچھ کام بھی شاعر کے سپر دکردیتے تھے۔ حضرت داغ دہلوی در بار رام پور کے شاعر تھے، سوتھے، ان کے ذمے گاڑی خانہ، شتر خانہ وغیرہ بھی تھے۔ حضرت امیر مینائی کی در بار رام پور نے قدر افزائی کی وظیفہ مقرر کیالیکن اس کے ساتھ ساتھ مفتی عدالت کی ذمہ داری بھی سونچی گئی۔ شتی امیر اللہ تسلیم کی قدر دانی بھی رہی اور ناظر فوجداری بھی کیے گئے۔ حضرت خلد آشیاں نے ارادہ جملی کی قدر دانی بھی رہی اور ناظر فوجداری بھی کیے گئے۔ حضرت خلد آشیاں نے ارادہ جملی کی اور کا میں کوچ ہوا۔ حضرت داغ دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ غزل اسی سفر میں کہی تھی۔



داغً د ہلوی کا استعفیٰ اور نواب صاحب کی عنایات.

فرمایا حضرت داغ دہلوی نوعمری ہی میں قلعہ معلیٰ دہلی کا رنگ دیکھ چکے تھے اور بوجہ صاحب کمال ہونے کے بے نیازی اس پرمتنزاد، ایک مرتبہ محمود علی خان محمود را مپوری



وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

45



مير مير شخصيات رسيم

حاضر ہوئے تو یہ عصر کا وضو کررہے تھے۔مزاج نا گوارتھامحمود سے فرمایا کہ کاغذلوا ورمیرا استعفی لکھ دو۔ انھوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا آج حضرت نواب صاحب نے اصطبل کا ملاحظہ کیااور مجھے سے فر مایا'' گھوڑے دیلے ہوگئے ہیں''۔اوریہاں ہزار کام سرمیں ہیں۔ مجھ سے ملازمت نہیں ہوسکتی محمود رامپوری نے کہا کہ استعفٰی تو میں لکھ دیتا ہوں کیکن اسے منظور کون کرے گا۔ فر مایا کہمود جب مجھے ہی ملازمت منظور نہیں تو کیسے رکھیں گے۔ استعفیٰ لکھا گیا اور بھجوایا گیا۔ جب بیش ہوا تو نواب رام پور حضرت کلب علی خان نے طلب کیا اور وجہاستعفیٰ دریافت کی ۔انھوں نے عذر پیش کیا كەحضورضعف بہت ہوگیااس لیے ملازمت درست طریقے سے ہونہیں سکتی اور قرضے نے الگ پریشان کررکھا ہے۔حضرت نواب صاحب بہت خاموشی سے سنتے رہے اور جب ان کی بات بوری ہوگئ تو فر مایا: نواب میرزا آپ کوکون نوکر سمجھتا ہے۔ میں تواپنا بھائی کہتا ہوں اور ارادہ بیہ ہے کہ میں اورتم ایک ہی قبر میں دنن ہوں اورتم ہو کہ مجھے حچوڑ رہے ہو۔ پھر قرضے کی تفصیل دریافت کی اور فرمایا کہ قرضہ حجبوٹ جائے گا اورآج سے آپ کی تخواہ میں بچاس رویے اضافہ کیا جار ہاہے۔حضرت داغ دہلوی واپس ہوئے اور بیتمام کتھا اینے شاگر دمجمود علی خان مجمود رامپوری کوسنا کرفر مانے لگے کہ محمود ابتم ہی بتاؤ کہ بیہ باتیں ایسی ہیں کہ کسی کو یہاں سے نکلنے دیں؟۔ حضرت داغ دہلوی کونواب خلد آشیاں سے ایسی محبت او تعلق خاطر تھا کہ شعر کہا ہے ہر چند رام بور میں گھرا رہا ہے دائغ کس طرح جائے کلب علی خان کو چھوڑ کر







میر مربخ شخصیات رہیے

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

م رہے کیا مصطفیٰ آباد میں داغ وہ سارے لطف تھے خلد آشیاں کے ساتھ

# ابن عربی کا ایک خواب.

فرمایا) حضرت ابن عربی میشانید نے لکھا ہے کہ میں اشبیلیہ گیا تو وہاں حضرت ابوعمران موسیٰ بن عمران مرتلی عظیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ جو کہاس دور کے ا کابر اولیاءاللّٰد میں شار کیے جاتے تھے۔ میں نے انھیں ایک کام کے سلسلے میں بہت انچھی خبر سنائی تو انھوں نے مجھے دعا دی کہ جیسے آپ نے مجھے خوشخری دی، اللہ تعالی ایسے ہی شمصیں جنت کی بشارت دے۔ وقت گذر گیا۔ پھرایک مرتبہ میں نے اپنے ایک وفات شدہ دوست کوخواب میں دیکھا توان کی خیریت دریافت کی۔انھوں نے مجھے خیریت کی اطلاع دی اور پھر بہت دیر گفتگو کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہتم جنت میں میرے دوست ہوگے۔تو میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ یہ تو خواب ہے جومیں دیکھر ہاہوں اورخواب کوئی دلیل نہیں ہوتے مجھےایسی دلیل بتاؤ جس سے مجھے اندازہ ہوجائے کہ بیہ جو کچھآپ نے کہاہے، بیسب سچ ہے۔انھوں نے فرمایا کیوں نہیں! دیکھیے اس خواب اور میرے سیا ہونے کی دلیل بیہے کہ کل نماز ظہر کے وقت حاکم وقت آپ کوطلب کرے گا تا کہ آپ کوقید میں ڈال دے،اس لیے ا پنی حفاظت کرنا۔ بیروا قعداس خواب کے سچا ہونے کی دلیل ہوگا۔ جب میں سوہرے





**J** 



سوکراٹھاتو غورکرنے لگا کہ میں نے ایسا کون ساجرم کیا ہے کہ حاکم وقت مجھے قید میں ڈال دے گا؟ کوئی جرم سمجھ میں نہیں آیا لیکن جو نہی ظہر کی نماز بڑھ کی فارغ ہوا تو سلطان کی طرف سے ہرکارے آئے اور میرا دریافت کرنے لگے۔ میں نے جان لیا کہ وہ خواب سچا ہے اور ایپ آپ کو پندرہ دن کے لیے روپوش کرلیا اور اسی اثنا میں میری طلبی بھی ختم ہوگئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خواب سچے ہوتے ہیں ان کا اعتبار کرنا چاہیے۔

# بار موین، تیر موین صدی ججری اور عالم اسلام.

(فرمایا) بارہویں اور تیرہویں صدی ہجری کا دور پورے عالم اسلام کے لیے عمواً اور برصغیر کے لیے خصوصاً بنہایت پُر آشوب دورتھا یہی وجہ ہے کہاں دور میں ہندوستان میں جو نہایت قوی النسبت اور جیدعلاء دین سخے، ان کے حالات سعی بلیغ کے باوجود نہیں ملتے۔ جو پچھان حضرات نے کھا، ضائع ہوگیا۔ کتب خانے جلا دیے گئے۔ بہت سے نایاب نسخے ہجرت کی نذر ہوگئے۔ جلاوطنی کی سزاؤل نے ان حضرات کے علمی مشاغل کو شدید متاثر کیا اور بچصرف وہی جنہوں نے ہندوستان کی سیاست میں وخل نہیں دیا اور یا گھر نہایت خاموثی سے اپنے علمی اور اصلاحی کا مول میں مصروف رہے۔ حضرت شاہ عبدالقادرصاحب محدث دہلوی وی ایک اور اصلاحی کا مول میں مصروف رہے۔ حضرت شاہ دوام حاصل کی لیکن آپ ان کے حالات جاننا جا ہیں کہذاتی زندگی کیا تھی؟ اسفار کتنے دوام حاصل کی لیکن آپ ان کے حالات جاننا جا ہیں کہذاتی زندگی کیا تھی؟ اسفار کتنے کیو؟ ایپ معاصرین میں ان کا کیا مقام تھا،سلوک وقصوف کی منازل کیسے طے کیں؟







مراسط شخصات رہیم

ريزة ألماس

تعلیم میں کس نصاب کو پڑھاوغیرہ وغیرہ تومتند طریقے پردس صفحات کا مواد نہیں ملتا۔ وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ دور ہی ایساافراتفری کا تھا کہ کون تاریخ مرتب کرتا اور سوانح نگاری کا فن سم پرسی کا شکار ہوکررہ گیا۔

تجسد ارواح اورعلامها قبال کی مرزاغالب ومولا ناروم سے ملاقات.

المرایا تجسد ارواح، حضرات صوفیاء کرام مین کارد یک تو معمول کی بات ہے۔ برصغیر کے تمام مکا تیب فکر کے علاء اور صوفیاء اس مسکلے پر متفق ہیں اور ہرایک فرقے کے اکابر نے اپنی اپنی کتابوں میں اس طرح کے بے شار واقعات اپنے ہی اکابر کے متعلق تحریر فرمائے ہیں کہ ان کے مشاکح کو تجسد کا درجہ حاصل تھا۔ ان کی ارواح جسم کے روپ میں تبدیل ہوکر اپنی وفات کے بعد مختلف جلسوں یا محافل یا مزارات یا اپنے مستر شدین کے ہاں تشریف لائیں۔ اس لیے اس حقیقت کا انکار صرف کو کی ایسا شخص ہی کرسکتا ہے، جس کی نظراینے اکابرین کی کتب پر نہ ہو۔

علامہ اقبال فلسفہ اور علوم اسلامیہ کے فاضل اور تو ہمات سے کوسوں دور الیکن دوروحیں ان کے پاس جسم کی صورت میں آئیں۔خاصی دیر گفتگو جاری رہی اور جواستغراق کی کیفیت ان پر طاری تھی جب وہ اس سے باہر آئے تو ان ارواح کی تلاش ہوئی۔ کیا کیفیت استغراق میں یہ امور پیش آئے ہیں؟ یا پھر ارواح کی تشریف آوری ہوتی ہے اور وہ دنیا ہی الگ ہے؟ اور یا پھر اسی جہاں میں سالک بقائی ہوش وحواس ارواح سے





مير مر شخفيات ريب



ملا قات کرتا ہے؟ سبھی باتیں کہی جاسکتی ہیں۔ یہ نینوں امور درست ہیں۔عقلاً کچھ بھی مستبعد نہیں۔ ایسے امور کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ اقبال مرحوم پراپی زندگی کے آخری دور میں گرید وزاری، گہری سوچ اور فکرِ عمیق کا غلبہ ہوگیا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے دیرینہ خادم علی بخش ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو فرمایا علی بخش میرے پاس مرزا غالب بیٹے ہوئے تھے، ابھی ابھی اُٹھ کر گئے ہیں۔ جلدی جا وَ اور انھیں واپس بلالا وَ علی بخش بے چارہ سادہ لوح خادم ان علوم واسرار سے ناواقف، فوراً گھرسے باہر بھا گا۔ مرزا غالب کو تلاش کر تار ہا اور فرمایا کہ بیتم کیا کہ مرزا غالب تو کہیں نہیں ملے۔ علامہ مرحوم کو بہت اصرار رہا اور فرمایا کہ بیتم کیا کہ در ہے ہو؟ وہ ابھی تو اس کرسی پر بیٹھے تھے، دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے، مہدر ہے ہو؟ وہ ابھی تو اس کرسی پر بیٹھے تھے، دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے، متہدیں گلی میں کیسے نہیں ملے؟

انقال سے بالکل کچھ ہی دن پہلے کا واقعہ بھی ایسے ہی ہے۔علی بخش ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو فرمایا باہر گلی سے مولانا روم (مینین کو بلا لاؤ۔ وہ ابھی اس دروازے سے نکلے ہیں، انھیں واپس بلاؤ۔

بے جارہ علی بخش اس دنیا سے نا آشنا فوراً گھرسے باہر لیکا اور واپس آ کراطلاع دی کہمولا ناروم نام کا کوئی آ دمی اسے نہ ملانہ نظر آیا۔

سویه کیفیات پیش آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اہل السنة والجماعة تو اس بات کے اس حد تک قائل ہیں کہ حضرت رسالت مآب مَنْ اللّٰهِمُ کی روح مبارکہ بھی بھی بھی مجسد ہوکر اس عالم رنگ و بو میں تشریف لاتی ہے کیکن بیمعاملہ بہت نازک ہے۔ اگر کسی کو واقعی پیش عالم رنگ و بو میں تشریف لاتی ہے کیکن بیمعاملہ بہت نازک ہے۔ اگر کسی کو واقعی پیش







آئے تواپنے مشائخ اور مربی سے عرض کرے اور ذرا مبالغہ نہ کرے اور جن لوگوں کو یہ کیفیت پیش نہیں آئی اور انہوں نے دوسروں کو پڑھ کریاس کریاسی کی دیکھا دیکھی جھوٹ بولا ، انھیں اس دنیا میں ہی سخت ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرت کا عذاب تواس سے ماسوا ہے۔ اُعاذنا الله منها .

#### احسان فراموش ملتؤں کے خلص رہنما

ورایی علی برادران (محمعلی جو ہراورشوکت علی) کی ایک نہایت نادرتصور جس میں وہ اپنی والدہ ماجدہ کے گھٹنوں پراپنے باز ور کھرتشریف فر ماہیں، اپنے کتب خانے کی ایک کتاب ''عظمت رفتہ'' کی زیب و زینت ہے۔ بی امال نے جس طرح کراچی سے کلکتہ تک اور ان کے دونوں صاحبز ادوں محمعلی جو ہر اورشوکت علی نے پورے برصغیر میں آزادی حاصل کرنے کی تحریک برپا کی تھی، ان سب کی خدمتوں کا صلاتو بس اب انھیں وہیں ملا ہوگا جو حقیقی صلہ وستائش کی بارگاہ ہے۔ ہم، ان کے بعد آنے والی سلیس اس عظیم ماں اور اس کے بیٹوں کو کیا پیش کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم باتھ اٹھا کیں اور منع محقیقی سے دعا مائلیں کہ اللہ تعالی ان قائدین کو بیت کو وہ بہتر سے بہتر جزائے خیر دے جو وہ مردہ قو موں کے زیدہ قائدین کو دیتا ہے اور احسان فراموش ملتوں کے خاص رہنماؤں کو عطا فر ما تا ہے۔ راوِمولی کے اسیر ہوئے اور طبلِ ظفر پران ملتوں کے دم سے چوٹ بڑی۔

دونوں بھائی ایک ہی جیل میں انگریزوں کی قید میں تھے اور بی اماں نے حکومت کو





درخواست دی کہا ہے بیٹوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ حکومتِ وقت نے اجازت دی تو یہ کہ چھوٹے بیٹے مجمع علی سے ملنے کی اجازت ہے اور بڑے بیٹے شوکت علی چونکہ جیل میں بھی '' قابل اعتراض کا موں میں ملوث' ہیں اس لیے ان سے ملا قات نہیں ہوگ۔ محمع علی نے والدہ ماجدہ کی خدمت میں خطاکھا کہ میری جنت یا تو تلواروں کی چھاؤں میں ہے اور یا پھر آپ کے قدموں کے نیچ۔ مجھے یہ بات تو گوارا ہے کہ آپ کی میں ہواور نیارت کے بغیر دنیا سے رخصت ہوجاؤں لیکن یہ بات قابل قبول نہیں کہ میں تو آپ کے دیار سے سعادت اندوز ہوں اور شوکت کی آئکھیں اس نظار سے کو ترسیں۔ مقدمہ کرا جی میں ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے جوصاحب بیش ہوئے ان کا مام کخت حسنین تھا۔ محم علی اسے ذہین سے کہ جب گواہی شروع ہوئی تو برجستہ گواہ کے خلاف شعر بڑھا:

محمد کا دشمن علی کا عدو نه کهه لخت حسنین اپنج کو تو تحریک خلافت کے بعدان کامؤ قف بیتھا کہ مسلمان اب اسمبلی کے الیشن میں حصہ نه لیس کیے خلافت کے بعدان کامؤ قف بیتھا کہ مسلمان اب اسمبلی کا تماشاد یکھنے لیس کیے ن اس طبقے کی گئی جو اسمبلیوں میں بھی جا پہنچے ، جمع ملی جو ہر اسمبلی کا تماشاد یکھنے ایک مرتبہ اسمبلی کی گیلری میں جا کر بیٹھ گئے۔ پنڈت شام لال نہرورکن اسمبلی نے انھیں دیکھا تو نیچے اسمبلی ہال سے آواز دی کہ مولا نا جب آپ یہاں تک تشریف لے ہی آ سے ہیں تو نیچے بھی آ جا ہے۔ مولا نانے برجستہ جواب ارشاد فر مایا:

I have come here to look down upon you .

(میں اس بلندی ہے آپ کی پستی دیکھنے آیا ہوں) اور اراکین اسمبلی کاٹو تو لہوہیں۔







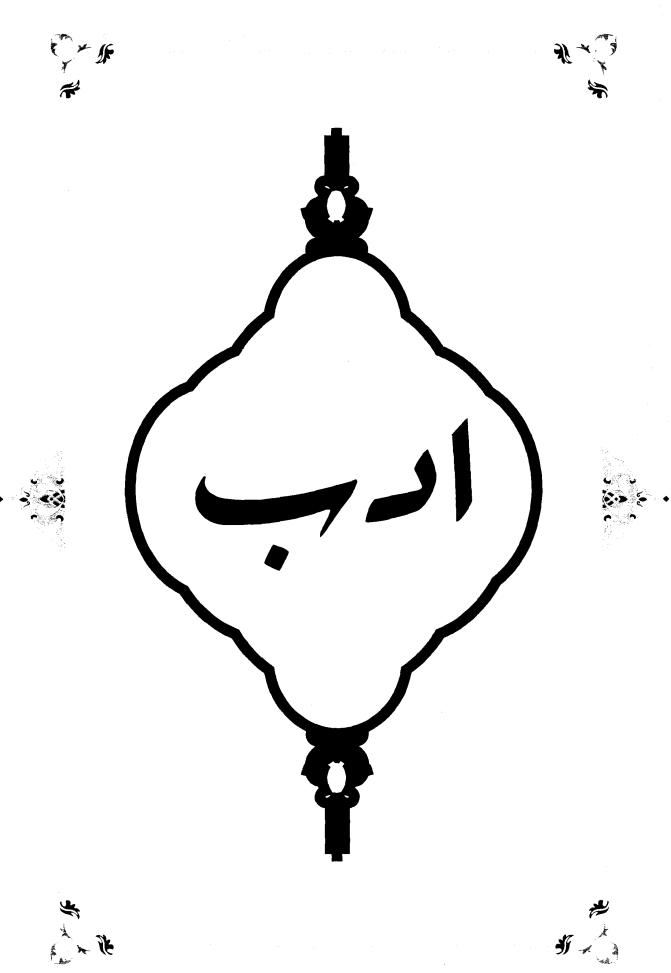





وَمِنْ اللّهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّلْعَلِمِيْنَ. السِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّلْعَلِمِيْنَ. (پ:۲۱،سورهُروم،آیت:۲۲)

اوراس (اللہ تعالیٰ کے ہونے) کے دلائل میں سے، آسانوں اور زمین کی تخلیق اور تہاری بولیوں اور نگوں کا تنوع بھی ہے۔ بےشک اس (تخلیق و اختلاف) میں بھی، اصحابِ علم و دانش کے لیے، (ہمارے وجود کے) گونا گوں دلائل ہیں۔









مير مير ادب ريي



#### شاعظیم آبادی اور مولاناتمناعمادی کے اشعار .

#### فرمایا شاد عظیم آبادی کی ایک غزل کامطلع ہے

و و و و نا و گار ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم تعبیر ہے جس کی حسرت وغم اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم مولا ناتمنا عمادی نے اس پراعتراض کیا کہ شہر شہر پھرے اور گھر گھو مے تو محاورہ ہے ملکوں ملکوں و هونڈ ناکوئی فضیح محاورہ نہیں۔اور پھراس مطلع کی اصلاح کرتے ہوئے کہا:

- کیا ڈھونڈ ھرہے ہورہ رہ کر ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم تم دیکھ کے جس کو بھول گئے اے اہل وفاوہ خواب ہیں ہم اسی غزل کے مقطع کو حضرت شاد عظیم آبادی نے کہا
- مرغان قفس کو پھولوں نے اے شآد یہ کہلا بھیجا ہے

  آنا ہے اگر تو آجاؤ ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم

  تو مولانا تمنا عمادی کو پھراعتر اض ہوا فرمانے گئے کہ کاش حضرت شادیہ مقطع نہ کہتے

  اور پھراس غزل کے دومقطع کھے۔
  - اور اہل قفس کو جلانے کو پھولوں نے یہ کہلا بھیجا ہے
    آنا ہے اگر تو آجاؤا لیے میں ابھی شاداب ہیں ہم
    سنتے ہو تمنا پھولوں نے کیا شورِ عنادل سن کے کہا
    ان کی تو ہے چاہت دودن کی جب تک کہ ذراشاداب ہیں ہم











### و نصير حسين کي تعلّي اورمولا ناعمادي کا جواب.

فرمایا ہندوستان کے صوبہ کہار کی راج دھانی پٹنہ میں حضرت شاہ ارزال میشاری کی فاقعاہ میں ایک مشاعرہ ہوا تو حضرت شائق مرحوم کے صاحبزاد نے نصیر حسین مرحوم نے بطور تعلّی ایپنے استاد حضرت شاء عظیم آبادی کا پیم طلع پڑھا:

جب اہل ہوش کہتے ہیں افسانہ آپ کا سنتا ہے اور ہنستا ہے دیوانہ آپ کا اور پھر چیلنج بھی دے دیا کہاس قافیہ وردیف اور وزن پر کوئی صاحب ایک مطلع بھی

ہمارےاستادجیسا کہدریں تو میں جانوں۔

مولا ناتمناعمادی اعظے اور برجسته کہا ، حضرت تیاں بھلواری میشد کامطلع ہے:

ہوش والوں سے جو سنتاہے فسانہ تیرا بیٹھا منہ پھیر کے ہنستاہے دوانہ تیرا

اب نصیر حسین مرحوم نے اصرار کیا کہ مولا ناتمنا عمادی اپنا کوئی مطلع کہہ کر دکھا کیں تو، پچھتو قف کے بعد مولا نانے اپنی غزل کامطلع کہا:

ے بے سمجھے کیا کہے کوئی افسانہ آپ کا خاموش کچھ سمجھ کے ہے دیوانہ آپ کا

مخالفین اپناسے منہ کے کررہ گئے۔

اس غزل کے ایک اور شعرے کیا کہنے فرمایا:









# وے مارا اس نے شیشہ دل کو زمین پر کہتے ہوئے کہ ''جائے! میرا نہ آپ کا''

# عُ آتے ہیں جن کواور دھندے ساقی۔

الرایا کال قلعہ دہلی میں دیوان خاص کو خاص طور پر سجایا گیا اور وزیراعظم ہندوستان پنڈت جواہر لال نہر وتشریف لائے۔ کنور مہیند رسنگھ بیدی سحر نے ایک نیم سیاسی اور ادبی تقریب کا انعقاد کیا تھا۔ وہ خود بھی ایک سرکاری اعلیٰ عہد بے پر فائز سخے اور اتفاق یہ ہوا کہ وزیر اعظم ان دنوں نشہ بندی کی مہم میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہے۔ حکومت کی پالیسی تھی کہ ہندوستان میں نشے کو کنٹرول کیا جائے اور طرفہ تماشہ یہ کہ پاکستان کیا بلکہ دنیائے اوب کے باوشاہ جناب جوش ملح آبادی بھی اس تقریب میں مرعوستے۔ سحر اور جوش کا پُر انا بارانہ اور دونوں کو کچے گھڑے کی چڑھی رہتی تھی۔ سورج ڈوب چکا تھا اور حضرت جوش ملح آبادی نشے کی دنیا میں طلوع ہور ہے ہے۔ انھیں اس فروب چکا تھا اور حضرت جوش ملح آبادی نشے کی دنیا میں طلوع ہور ہے جیں، چنا نچھا نہوں بات پہلی قاتی تھا کہ وزیر اعظم نشہ بندی پر اتناز ورکیوں دے رہے ہیں، چنا نچھا نہوں نے اپنے نہ ہب (اگر کوئی تھا)، آ داب محفل اور ادنیٰ و اعلیٰ کی تمیز رکھے بغیر چند رباعیات سنادیں۔

۔ آتے نہیں جن کو اور دھندے ساتی اوہام کے وہ بنتے ہیں پھندے ساتی











بی جس مئے کو چھڑا سکا نہ اللہ اب تک اس مئے کو چھڑا رہے ہیں بندے ساقی ایک اور رہاعی پڑھ دی جس میں وزیراعظم کو''بونا'' کہددیا ہے خم کو توڑیں گے یہ کھلونے دیکھو جھڑا ہے جھونے دیکھو جس کوہ سے گر چکے ہیں لنکا والے جس کوہ سے گر چکے ہیں لنکا والے

بن وہ سے رہے ہیں رہ والے اس کوہ پر چڑھ رہے ہیں یہ بونے دیکھو

کنورمہیند رسنگھ بیدی سحر کا بی حال کہ کا ٹو تو لہونہیں۔ بیسر کاری افسر اور وہ وزیر اعظم، کھری تقریب میں وزیر اعظم کی کرکری۔ جوش صاحب تو اٹھ کر چلے گئے اور شنج جب نشہ کا فور ہوا تو یہ بھی بہت پچھتائے اور سحر کوساتھ لے کر بغرض معافی وزیر اعظم کی کوشی پرحاضر ہوئے۔ باریا بی کی اجازت ہوئی تو بید ونوں کھڑے در ہے اور پنڈت جی بہت دریت سرکاری کا غذات و کیھنے میں مصروف رہے، پھر چپڑائی کو کہنے گئے جا وُ اور وج کشمی اور اندرا کو بلاؤ۔ جب سب لوگ جمع ہوگئے تو جوش اور سحر کو کہا بیٹے جا سے اور ذر ااطمینان سے وہی رہا عیات سنا ہے جو آپ نے کل شام مجھے سنائی تھیں۔ اب حضرت جوش کھسیانے اور کنی کتر ارہے ہیں اور پنڈت جی اصرار کیے جارہے ہیں۔ مضرت جوش کھسیانے اور کنی کتر ارہے ہیں اور پنڈت جی اصرار کیے جارہے ہیں۔ آخر انھیں وہ رہا عیات سنانی پڑیں۔ پنڈت جی بہت بنسے اور بار بار داد دیتے رہے، پھر کہنے گئے جوش صاحب میں بھی آپ ہی کا ہم خیال ہوں لیکن چونکہ حکومتِ ہند نشہ بندی کے حق میں ہے اس لیے اعلانیہ وہی پچھ کہنا پڑتا ہے جوسرکار کی رائے ہے۔











#### وه شاغر جن کامونھ سات مرتبہ موتیوں اور جواہرات مصید سے جمرا گیا.

فرمایا عاجی محمہ جان قدی مشہد مقدس میں رہتے تھے۔حفرت صاحبِ قران شاہ جہان بادشاہ کی سخاوت کا چرچا ہوا تو قسمت آ زمانے ہندوستان آئے۔اس قدر قادرالکلام شاعر تھے کہ برجسة قصیدہ کہتے تھے۔شاہ جہان بادشاہ کے تخت سنجالنے کی پانچویں سالگرہ جب منعقد ہوئی تو انھوں نے ایک قصیدہ کہا اور ایبا قصیدہ تھا کہ شاہ جہان سن کر پھڑک اٹھے اور انعام دینے کے لیے تھم صادر ہوا کہ قدی کا منہ جواہرات سے بھر دیا جائے۔ یہ ایسا شاعرتھا کہ کہتے ہیں اس کا موتھ مختلف مواقع پر سات مرتبہ موتوں اور جواہرات سے بھرا گیا تھا۔



### [میرانیس کی وفات اور پوسف مرزا کا قطعه تاریخ وفات.

فرمایا میرانیس مرحوم نے وفات سے پہلے آخری شعر جو کہا، وہ یہ فرمایا:

سب عزیز و آشنا نا آشنا ہوجائیں گے
قبر میں پیوند جتنے ہیں، جدا ہوجائیں گے
اس کے بعد بیاری اور برطی یہاں تک کہ اسمبر ہمے کہا اکو انتقال ہوا۔ وفات سے
پہلے یکا کی آئیس کھولیں ، سکرائے اور جان، جانِ آفریں کے حوالے گی۔

پیسف مرزانے قطعہ تاریخ وفات بھی اسی مناسبت سے کہا:





ادب ادب سے

> و اکرد چشم چوں پے دیدار مرتضلی خندید مثل غنچه و کارش تمام شد

(قبل از وفات انہوں نے امیر المونین مولی علی ڈٹاٹیؤ کے دیدار کے لیے آٹکھیں واکیس، زیارت ہوئی تو ہنس پڑے اور جاں سے گذر گئے۔)

اہل تشیع میں سے بہت سوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا حضرت علی رہالٹی کے جا ہنے والوں کو وفات سے پہلے عالم نزع میں ،ان کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ یوسف مرزانا صرنے اس شعر میں اسی عقید ہے کوسمویا ہے۔

خواجه مير در داورلوگول كي مدح وقدح.

فرمایا کوگ مدح وقدح کرتے ہیں تو ہے اختیار حضرت خواجہ میر درد دہلوی ﷺ کا

شعریادآ تاہے

سیاراں ز مہر بانی دانند، ہر چہ دانند ماخوب می شناسیم، اے در د، آنچہ مایئم حقیقت بیہ ہے کہانسان پرخوداپنی حقیقت کھل جائے تو عمر بھرکسی غلط نہی وخوش فہمی کا شکار نہ ہو۔

التمش كالشيخ تلفظ.

فرمایا کی برصغیر کے مسلمان حکمرانوں میں سے جن کے نام کے ساتھ آنے والا لفظ







ريزه ألماس

لوگ''التمُثُنُ'' پڑھتے ہیں بیلفظ در حقیقت'' اِلْتُمِثُن'' (اِلْ تُتُ مِثْن ) ہے اور بیہ ایسے ہی پڑھا جائے گا۔

### مَنْشَى فَيْضَ الدين دہلوی کی کتاب''برَمِ ٓ آخُر''۔

فرمایا اردوکا محاورہ''مردول کی تبارک' یا''رجب میں خیرات' سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے منشی فیض الدین دہلوی مرحوم کی کتاب''برم آخر' کامطالعہ کرنا چاہیے۔سترھویں، مدار صاحب کا مہینہ، یا مدار صاحب کی چھڑیاں، سلونو، دسہرہ، دوالی، ہولی،خواجہ صاحب کی چھڑیاں، ان تمام رسومات کی اصلیت بھی اس کتاب سے واضح ہوتی ہے۔

#### مُعصرشعراءادرتواردِ دَبْنَى.

فرمایا مستقل کتابیں کھی گئی ہیں کہ انھوں نے اپنے مختلف اشعار کا مضمون کس شاعر کے کس مستقل کتابیں کھی گئی ہیں کہ انھوں نے اپنے مختلف اشعار کا مضمون کس شاعر کے کس شعر سے حاصل کیا ہے۔ حکیم سنائی مرحوم سے خیال اور مضمون لینے کی بہت مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہوتو اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ حضرت مومن بیان کی گئی ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہوتو اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ حضرت مومن کا شعر ہے:

اور مرز ااسد اللہ خان غالب دونوں ہم عصر ہیں۔ حضرت مومن کا شعر ہے:

کل تم جو بزمِ غیر میں آئکھیں چرا گئے

کل تم جو بزمِ غیر میں آئکھیں چرا گئے

کھوئے گئے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے

= نَافِعُوالْلِصِنِيَّةُ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِي اللللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِل



E X SE





ٹھیک یہی مضمون حضرت غالب نے ایسے باندھا ہے:

مضمون کر چہ ہے طرز تغافل پردہ دار راز عشق
پرہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ یا جائے ہے
مضمون اورنفس مطلب دونوں شعراء کا ایک ہی ہے اور دونوں ہم عصر ہیں تو کیا یہ
توارد دہنی ہے یاان میں سے کسی ایک نے فریق ثانی کامضمون لے کر باندھ دیا ہے؟

### شاعری میں مبالغه اور حاتی کی مثال.

فرمایا شاعری کے معاملے میں اہلِ بلاغت اس شعر کی تعریف کرتے ہیں جس میں مبالغہ پایا جائے کہ سننے والے کے دل پر مبالغہ پایا جائے کہ سننے والے کے دل پر اثر انداز ہو، اثنا مبالغہ کہ صاف جھوٹ نظر آنے گئے، بے کار کی بات ہے۔ علامہ الطاف حسین حاتی نے اس کی ایک بہت اچھی مثال دی ہے کہ کسی بازار کی ریل بیل دیکھ کرشاعرنے کہا

رات دن جمگھط ہے، میلہ ہے مہر و ماہ کا کٹورا بجتا ہے کیا کٹوشعرکہاہے۔ ہاں اگرفقرہ یوں ہوتا:

''وہاں توصبح سے شام تک کٹورا بجتا ہے''

توبيمناسب تقابه





تَفَعُّلُ الْخَيْنَفُ مِنْ اللهِ الْخَيْنَفُ مِنْ اللهِ الْخَيْنُونُ مِنْ اللهِ اللهُ الله







## بگراشاعراور بگرا گویه.

فرمایا کسی دور میں ہندوستان میں بیہ جملہ بہت مشہورتھا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گواور بگڑا گوبیمرثیہ خواں۔

اردومحاروات اورغالب.

اردو کے محاورات غالب اس مہارت اور خوبصورتی سے استعال کرتے ہیں کہ محاورہ عین فطرت معلوم ہوتا ہے۔ارشادفر مایا:

ورف سے اور عشق میں بے باک ہوگئے دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہوگئے

دھویا جانا کا مطلب ہے بے حیا ہوجانا اور پاک ہونا، شہد ابننے کے معنی میں استعال ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہماراعشق مستور تھا جب سب کے سامنے رود یے تو راز فاش ہوگیا اوراب ہم اتنے بے حیا ہوئے کہ شہد ہے ہوگئے۔

### و فَضَاد نَعْ اورانفاس حیات کی قضاً.

نفس زندگی کی اور انفاس حیات کی قضا؟ حافظ شیر ازی مرحوم و مغفور فر ماتے ہیں وقت عزیز رفت ، بیا ، تا قضا کنیم عمرے کہ بے حضورِ صراحی و جام رفت









ادب ادب پیچ

> میرے محبوب زندگی رخصت ہوئی تم آؤتا کہ جوعمر بغیر صراحی و جام کے گزری ہے، تمہاری صحبت میں رہ کرہم اس کی قضاء اداکریں۔

## ط مسجد کے زیرِ سامیہ اک گھر بنالیا ہے گا

فرمایا مرزاغالب اصلاً دہلوی نہ تھے۔ ان کے نصیال کی ، متعدد دیہات اور آگرہ شہر میں بہت بڑی جائیداد تھی۔ یہ بھی وہیں پلے بڑھے اور دہلی میں تقریباً عمر کے آخری پچاس برس صرف کیے۔ اپنامکان کہال سے خریدتے۔ کرایے کے گھر میں رہے۔ یہال کا لے خان نے اپنامکان مفت دے رکھا تھا، اس میں زندگی کا ایک حصہ گذرا۔ وہاں سے المھے تو دوسرے مکان میں جا بسے۔ آخری مکان کیم محمود خان کے دیوان خانے کے برابر میں مبید کے پیچھے تھا، وہال رہے اوراس شعر کا شان ورود بھی یہی ہے کہ فرمایا:

مسجد کے زیر سامیہ اک گھر بنا لیا ہے

یہ بندہ کمینہ ہمسائی خدا ہے
ان کے گھر کے سامنے لنجے ،لولے ، نابینا اور معذور افراد پڑے رہتے تھے اور ان کے پاس
جب وسعت ہوتی توانہی کا بندوبست کرتے رہتے تھے ، پھراینا مکان کیسے بنتا ؟

چکنی ڈلی اور غالب.

فرمایا مرزاغالب کے ہال فیضی کی تعریف ہوئی تو انھوں نے فرمایا'' فیضی کولوگ جتنا پچھ جھتے ہیں، وہ اتنے ہیں نہیں' مخاطب نے پھر فیضی ہی کی کہی اور بتایا کہ جب وہ پہلی





ادب مير عربي الماري الماري

و ريزه الماس

مرتبه اکبر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے تو ارتجالاً ڈھائی سوشعر کا قصیدہ کہہ کر پڑھا۔
مرزامرحوم بولے اور فرمایا کہ دوچارسوتو نہیں لیکن اب بھی اللّہ کے ایسے بندے موجود ہیں
کہ جب چاہیں دوچار شعر کہہ لیں۔ان صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چکنی ڈلی
نکال کر تھیلی پررکھ لی اور عرض کیا ،اس پر پچھار شاد ہو۔ مرزاغالب نے ارتجالاً گیارہ اشعار
کا قطعہ پڑھ دیا۔ یہ جو ان کے دیوان میں ہے:

۔ ہے جو صاحب کے کف دست پہ یہ چکنی ڈلی © زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے

فنون لطيفه اورخوا تين.

فرمایا مغلوں کے دور وسطیٰ میں خواتین کا ایک ایسا طبقہ وجود پذیر ہوا جو معاشرے میں بلند تعلیم معیار اور معاشی خوشحالی کے عروج کا نتیجہ تھا۔ عوام میں تعلیم کا معیار بلند تھا۔ مردوزن عام طور پر پڑھے لکھے ہوتے تھے، ادباء اور شعراء کی محافل بجی تھیں بادشاہ علم کے قدر دان تھے۔ بابر بادشاہ کا اپنی فوج کے لیے فقہی احکامات خود مرتب کرنا ہفسیر لکھنا اور حضرت خواج عبید اللہ احرار میں تاہ کیام کا ترجمہ وتشریح کرنا ، ہمایون کا اضطر لاب ہمایونی ایجاد کرنا ، شاہ جہان بادشاہ کا مل عبد الکوئی میں تلوانا اور پورب کی علمی ترقی پرخوش ہوکر بار باریہ کہنا کہ پورب شیراز ماست (پورب توعلم کے اور پورب تی علم کے اور پورب تو علم کے اور پورب تو علم کے اور پورب تو علم کے اور پورب کی علمی ترقی پرخوش ہوکر بار باریہ کہنا کہ پورب شیراز ماست (پورب توعلم کے اور پورب کی علمی ترقی پرخوش ہوکر بار باریہ کہنا کہ پورب شیراز ماست (پورب توعلم کے

<sup>©</sup> چکنی ڈی در حقیقت اس چھالیے کی چپٹی اور چکنی ڈی کو کہتے تھے کہ جب وہ پکی ہوتی تھی تو دودھ میں ابال کی جاتی تھی اور پان میں استعال ہوتی تھی۔ ایسے ہی شاہان اودھ نے اپنے زمانے میں پان کے لواز مات میں چھالیے کی ایک چکنی سیاہ ڈلی شامل کر لی تھی است مجمی چکنی ڈلی کہا جاتا تھا۔ کھی خوکی گئی ڈلی تو بطور خاص مشہور تھی۔ ان صاحب کا نام سید کرم الدین حسین بلکرای تھا۔



野人

الم الم الماس پير ريزهٔ الماس

معاملے میں ہماراشیرازہے)حضرت اورنگ زیب عالمگیر ﷺ کا فناویٰ عالمگیری مرتب كرانا،اسيخودسننااوربعض مسائل ميں جوتسامح ہواتھا،اس برگرفت كرنا، يەتمام شواہداس حقیقت کوآشکارکرتے ہیں کہاس معاشرے کے گلی کو ہے علم کا گہوارہ تھے اور معاشی ترقی توالیی تھی کہ عام عوام کی شادیوں میں بھی ہیرے، جواہرات اور موتیوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ ان دونوں عوامل نے مل کرایک ایساطبقہ جنم دیا جو تعلیم سے آراستہ اور تہذیب سے ہیراستہ تھا۔ تعلیم یافتہ ، آئینِ معاشرت سے آشنا، آ دابِ تدن سے بہرورخوا تین ابھریں۔ان کا نام طوائفیں تھا۔طوا کف جمعنی جسم فروش تو مغلیہ دور تنزل کا طبقہ ہے وگر نہ وہ اصل طبقہ جو اس نام سے موسوم تھا، اصحابِ علم و کمال ان سے وابستگی کے اظہار کوموجب فخر جانتے تھے اوراینی اولا دوں کوتربیت کے لیےان کے ڈیروں پر بھیجتے تھے۔ان خواتین کی بود وہاش اتنی معیاری تھی کہان کی محفل میں ہے ادبی برلوگ باہرنکال دیے جاتے تھے۔درحقیقت بهوه خواتین تھیں جومختلف معاشرتی اسباب کی بناپر رشته از دواج سے منسلک نه ہوسکیں، گذران حیات کے لیے سی بھی مکروہ پیشے سے وابستگی کی بجائے فنون لطیفہ کی گوہریکتا بنیں۔ فنون لطیفہ سے متعلقہ حضرات ان خواتین کے استاد بھی تھے اور شاگر دبھی۔ حکیم مون خان مون، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی عظیہ کے شاگرد، حضرت سیداحد شهبید میشد کے مرید باصفااور دہلی کے مسلّم شریف شعراء میں شارلیکن ہمیشہ ''صاحب جی''جود ہلی کی مشہور اور نامور طوا نَفتْ عیں ، ہمیشہان سے تعلق رہائیکن یہ تعلق ان کی شرافت اور وقار کے منافی نہیں تھا۔حضرت مومن ہی کی صحبت میں رہ کر''صاحب جی'' کی شاعری میں تکھارآ یا اوروہ برابر انھیں صلاح دیتے رہے۔امۃ الفاطمہ بیگم ان کا اصل نام تھا









مير سري ادب سي

الم الم الم

#### شاعرى كارنگ يەتھا:

۔ رقیبوں کا جلنا کہاں دیکھا تو ساں یہ میرے گھر میں آیا تو دیکھا OOO

محولے ہیں اس نے پرہن یوسی کے بند تہہ کرر کھے ہیں ہے کہہ دو، قبائے گل کہاجا تا ہے کہ کیم مومن خان مومن نے اپنی ایک مثنوی انہی کے لیے تصنیف کی تھی۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ، جن کے خود غالب مداح اور یک قالب دوجان تھے، ان کا تعلق "نزاکت" سے تھا۔ نواب صاحب کے دامن پر کوئی داغ نہیں بلکہ ان کی صحبت کی وجہ سے نزاکت کی شاعری میں جلا پیدا ہوئی۔ تمام دبلی ان تعلقات کو جانی تھی اور شرفاء کی محفلیں بھی ان خواتین کے ہاں گئی تھیں لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی غیر معیاری فعل تو کیا ، فظ زبان پر آئے۔ اس نزاکت کو "رمجو "کے عرف سے یاد کیا جاتا تھا۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اور عین جس دن بارات نے آنا تھا، اچا تک انتقال ہوگیا۔

دہلی، حضرت نظام الدین اولیاء میشاند کے مزار پر بغرض فاتحہ حاضری ہوئی تو بہتو کتابوں میں پڑھرکھا تھا کہ''رمجو''کی تدفین حضرت سلطان جی میشاند کے احاطے میں ہوئی تھی، اس لیے دریافت کرنے پر ایک صاحب نے نشاندہ می کی کہ ان کی تدفین یہاں ہوئی تھی۔ان کے چندا یک اشعاریہ ہیں۔

ہے نظر بے قرار آئھوں میں لے گیا دل ہزار آئھوں میں آگیا ہے غبار آئھوں میں آگیا ہے غبار آئھوں میں

بس کہ رہتا ہے یار آئکھوں میں محفل گل رخاں میں وہ عیار سرمۂ خاک یا عنایت ہو









۔ کیا کیا عذاب اُٹھائے ہیں اندوہ عشق کے جز نام اب تو کچھ بھی نزاکت نہیں رہی ○

سے کیوں نہ میں قربان ہوں، جب وہ کیے ناز سے ہم کو جفا کا ہے شوق، اہلِ وفا کون ہے؟ بہر عبیاری شاعری اور طوائف ہے تنا تنزل تعلیم اور معیشت کے میدان میں آیا

یہ معیاری شاعری اور طوائف \_ \_ یہ تو جتنا تنزل علیم اور معیشت کے میدان میں آیا ہے، طوائف کا معیارا تناہی گرا ہے۔ پیٹ کی وہ مار پڑی کہ بیدادارہ تباہ ہوکررہ گیا۔ فنونِ لطیفہ کی جان ،علم اور پیٹ بھراؤ ہے اور پیٹ کے دکھیا فنونِ لطیفہ میں بہت کم ابھر سکے۔ دُرگا پر شاد نے ایک کتاب کھی تھی ''چمن انداز' اس میں اسی (80) سے زیادہ طوائفوں کا کلام اس نے قتل کیا تھا، اسے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کلام کو کہنے والیاں، اس وقت کے معاشر ہے میں کیا مقام رکھتی تھیں۔



## بوعلى سينااور جان اسٹوارٹ مل.

(All India Mohammadn کانفرنس دیلی آل انڈیا محد ن ایجویشنل کانفرنس دیلی آل انڈیا محد ن ایجویشنل کانفرنس دیلی کانفرنس دیلی جانب سے ۱۹۱۱ء میں علامہ اقبال مرحوم کو دعوت دی گئی کہ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے ملک وملت کی جو خدمت کی ہے، اس کے اعتراف کے لیے ایک خاص اجلاس منعقد کیا جارہا ہے اور









اس کی صدارت آپ کو ہی کرنا ہے۔علامہ مرحوم دہلی تشریف لے گئے اور جوتقر سر انہوں نے کی اورجس پر ایوان میں زور دار تالیاں بجائی گئیں اور ہرطرف سے نعرۂ ہائے شخسین ، بلند ہوئے ، اس کا ایک اقتباس بیتھا کہ انہوں نے فر مایا کہ ' ' بیکن ڈی کارٹ' اور' مل' بورب کے ظیم ترین فلاسفر مانے گئے ہیں اور ان کے فلیفے کی بنیا دنجر بہاورمشاہدہ پر ہے لیکن ان دونوں کی حالت بیہ ہے کہ ڈی کارٹ كا طريقه كار(Mathed) امام غزالي مُثِلَثُةً كَى كتابِ''احياءالعلوم'' ميں موجود ہے اور دونوں کے طریقے اس قدر ملتے جلتے ہیں کہا گرڈی کارٹ عربی جانتا ہوتا تو لوگ ضرور یہ کہتے کہاس نے بیطریقہ امام غزالی میشانیہ سے چوری کر کے اپنے نام سے مشہور کر دیا ہے اور جان اسٹوارٹ مل نے منطق کی شکل اول پر اعتراض کیا ہے، وہی اعتراض امام فخرالدین رازی اس ہے کہیں پہلے کر چکے تھے۔اور جان اسٹوارٹ مل جو فلتفه بیان کرتاہے،اس کے تمام بنیادی اصول بوعلی سینا کی کتاب 'شفاء''میں موجود ہیں۔ حضرت علامه مرحوم کی تقریر کا پیمعیار تھا اورلوگ سن کرخوب چہک رہے تھے اور اب ایک صدی کے بعد عالم بیہ ہے کہ شہروں کے شہر خالی ہیں اور علامہ اقبال مرحوم کے ان حیار جملوں کو مجھنے والا کوئی نہیں رہا۔ اس علمی انحطاط کے باوجودلوگ بیآس لگائے بیٹھے ہیں كەاسلام كى نشاءة ثانىيە ہوگى ـ

منطق وفلسفہ پڑھانے والے مولوی صاحبان ابنہیں رہے۔ مدارس کا نظام تعلیم ان جاہلوں کے ہاتھ میں ہے، جنھیں خود فلسفے اور منطق سے قطعاً مناسبت نہیں اور نہ انہوں نے پڑھا ہے۔ معلوم نہیں امام بخاری میں کے پڑھا تے ہیں۔ کالجوں نے پڑھا ہے۔ معلوم نہیں امام بخاری میں کا بیاں انتوحید کیسے پڑھاتے ہیں۔ کالجوں



野水

ادب بير ادب بير

المريزة أكماس

اور بو نیورسٹیوں کا تو ذکر ہی کیا شاید ملک بھر کے نصاب تعلیم میں ڈی کارٹ اورمل کا فلسفہ تفصیلی طور سے نہیں بڑھایا جاتا۔

### علامها قبال کی معاشی پریشانیاں.

فرمایا برصغیر کے مسلمانوں کی ناقدری بھی ملاحظہ ہو۔ لاکھوں پتی تھے، نواب تھے ریاستوں کے مالک تھے، اپنی اولا دواقر باء کی شادیوں پر ہزاروں کاخر چدا گھاتے تھے، مقد مے لڑنے کا ناچ گانے کی محفلوں میں بدکر دارخوا تین پر ہزاروں روپے لٹاتے تھے، مقد مے لڑنے کا شوق اور وکلاء کو بھرتے رہتے تھے اور علامہ اقبال جیسے نابغہ روزگار ہمیشہ مالی تنگی اور معاشی پریشانیوں کا شکار رہے۔ جس شخص کو امت کے خم نے کھو کھلا کر دیا تھا اور شام وسحر آہ وگریہ میں گذرتے تھے، اس ہستی کا حال میتھا کہ اپنی اہلیہ کی بیاری میں علاج نہ کراسکے۔



۱۹۳۵ء میں لیعنی ان کی اپنی وفات سے صرف تین سال پہلے، اہلیہ محتر مدکی بیاری نے طول پکڑا اور علامہ مرحوم چاہتے تھے کہ حضرت کیم نابینا مرحوم دہلی سے صرف ایک دن کے لیے لا ہور تشریف لا کرخاتون خانہ کی امراض جانچ لیس، تو اپنے ہمدم و ریب یہ جناب نذیر نیازی مرحوم کو خط لکھا جس کا خلاصہ بیتھا کہ مجھے معلوم نہیں حضرت کیم نابینا صاحب کی فیس کیا ہے؟ اور اگروہ کم فیس پرراضی ہوں تو ان کا شکر گذار ہوں گا۔ ایک برس سے میں بے کار ہوں اور خود بھی بیار ہوں کوئی کام نہیں کرسکا اور آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ اگر حضرت کیم صاحب رات کو دہلی سے سوار ہوکر ضبح لا ہور پہنچیں اور اہلیہ فریعہ بھی نہیں۔ اگر حضرت کیم صاحب رات کو دہلی سے سوار ہوکر صبح لا ہور پہنچیں اور اہلیہ





مير سري ادب پيچ

کے لیے پچھادو میکاتعین کردیں اور پھراسی دن شام کود ہلی واپسی ہوجائے تو اس سفر کابار اُٹھانے کو تیار ہول۔ بیخلاصہ ہے اس خط کا جوعلامہ مرحوم نے تحریر فر مایا تھا۔ برصغیر کے کسی سر مایہ دار ، نواب اور جا گیر دار کو تو فیق نہ ہوئی کہ اس مر دِقلندر کو فکرِ معاش سے آزاد کردیتا۔ پورپ جاگ رہا تھا اور امت مسلمہ گہری نیند سور ہی تھی۔

علم اور معرفت میں فرق.

فرمایا عربی زبان میں جس کوعلم کہتے ہیں، فارسی میں اس کا ترجمہ ہے ' وانستن ' یعنی جاننااور یہی علم جب صوفی کا حال بن جائے تو عربی میں اسے کہتے ہیں ' معرفت ' فارسی میں ترجمہ ہوا' شناختن ' یعنی جاننا۔ اس لیے صوفی کے پاس اگر علم ہی نہ ہوگا تو وہ معرفت میں اتنا ہی فرق ہے، جتنا کہ ' جانے ' اور ' کہاں سے پائے گا پھر علم اور معرفت میں اتنا ہی فرق ہے، جتنا کہ ' جانے ' اور ' نہیچا نے ' میں۔ بچہ باپ کو جب تک ' جانتا' ہے، تب تک نہ اس کے حقوق سے آشنا ہوتا ہے اور نہ اپنے فرائض سے لیکن وہ اسے ' بہجانے ' گلتا ہے تو پھر حقوق سے بڑھ کر میں اختیار کر لیتا ہے اور قرب فرائض سے بڑھ کر قرب نوافل کی منزل کو جا چھوتا ہے۔ یہ غلامی اختیار کر لیتا ہے اور قرب فرائض سے بڑھ کر قرب نوافل کی منزل کو جا چھوتا ہے۔ یہ خرق علم اور معرفت میں۔

میر بهادرعلی مینی کی''نقلیات''.

فرمایا حضرت شخ سعدی میشد نے جیسے چھوٹی جیموٹی تھوٹی نصیحت اور عبرت آ موز کہانیاں لکھیں اور بظاہر کہانی جھوٹی اور عالم اخلاقیات میں اس کے نتائج بہت بڑے اور عمدہ،











ایسے ہی حضرت مولانا روم مُولائی کی مثنوی بھی ہے اور ایسے ہی اردو میں نقلیات (Tales) کنام سے جو کتابیں تالیف ہوئیں بہت عمدہ اور قابل مطالعہ ہیں۔ نقلیات ہندی اور نقلیات لقمانی اب کہاں چھتی ہیں؟ شاید کہیں کوئی قدیم نسخہ کسی لا بحریری میں موجود ہوالبت ''میر بہادر علی سینی'' کی''نقلیات' اپنے ہاں کے ذخیرہ کتب میں موجود بھی ہو جود بھی ہواراس کے مقدے میں ''نقلیات'' کے نُٹے پراچھی بحث بھی موجود ہے۔ آپ انسانی زندگی پراورلوگوں کے رویے پرغور کریں تو یہ تقیقت واضح ہوگی کہ بعض لوگ ایس سین خلیعت کے ہوتے ہیں کہ آھیں اپنی موت سے زیادہ دوسروں کی زندگی سے نفر سے ہوتی ہو اور دکھ کرخوش ہوں اور شکر ادا کریں، یہ نہیں کرتے بلکہ آھیں حقیقی مسرس اس وقت نفیس ہوتی ہے، جب وہ دوسروں کو دکھ میں مبتلا دیکھیں۔ اب دیکھیے اس حقیقت کو میر بہادر جینی مرحوم نے کہانی میں کیسے مویا ہے۔



کبڑے سے بوجھا کہو! کیا جاہے ہو؟ تمھاری پیٹھسب کی ہی ہوجائے یا سب کی تھاری ہیٹھسب کی ہوجائے یا سب کی تھاری ہی کہا ہاں! میں یہی جاہتا ہوں کیونکہ جن آئھوں سے وے مجھے دیکھتے ہیں ان سے میں انھیں دیکھوں۔
ایک اور حکایت سنے لیکن اسے جھنے کو توجہ علم اور باریکی جا ہیے۔





# نقل۸۲

ایک آزاد نے مبتی سے سوال کیا''او بے کو کلے کی صورت کچھ خدا کی راہ پڑتمیں

دے۔''حبتی نے گالی دی۔ اس آزاد نے جواب دیا کہ چٹختا کیا ہے۔ اس لطیف
پر حبتی نے ایک رو پید دیا۔ تب اس آزاد نے دعادی۔''لال رہ''
ایک اور حکایت سنے کہ دنیا میں نیک اور شجیدہ لوگ کیسے زندگی گذارتے ہیں اور شہد وں
کی روش کیا ہوتی ہے؟

کسی نے کتے سے بوچھا کہ تورستے میں کیوں پڑار ہتا ہے؟ بولا کہ نیک وبد کے پہچاننے کے واسطے۔اس نے کہا'' تو کیوں کرمعلوم کرتا ہے؟''بولا''جو بھلا ہے سو مجھے کچھنہیں کہتا اور جو بُراہے سوٹھو کر مار جاتا ہے۔''

عُ زمن بجرم تپیدن کناره می کردگی

فرمایا اس مرتبه دالی حاضری ہوئی تو مرزا اسد اللہ خان غالب مرحوم کے مرقد پر کچھ زیادہ دریہوگئی۔بارباران کابیشعرذ ہن میں گونجنا رہا۔

ن من بجرم تپیدن کناره می کردی بیا بخاک من و آرمیدنم بنگر ترجمہ: میری محبت کی تپش کی وجہ سے تم نے مجھ سے مونھ کچھر لیا تھا۔اب میرے مزار پرآ ؤاورد کیھو کہ کیا چپ چاپ اور بے س وحرکت ہو گیا ہوں۔

تلفظ المُخْبِينَةُ مِنْ اللهِ المُخْبِينَةُ مِنْ اللهِ المُخْبِينَةُ مِنْ اللهِ المُخْبِينَةُ مِنْ اللهِ





### وَ عَلَى اللَّهُ وَقَلْبِ مِينِ جَبِ تَكُ سرور ہوتا ہے

فرمایا حضرت جوش ملیح آبادی کاموڈ جب خوشگوار ہوتا تھا اور پھرمجلس جوجمی تھی، بسوہ اس مجلس کے بادشاہ ہوتے تھے۔ بڑے بڑے جغادری، قادرالکلام شعرا اورصفِ اوّل کے ادباء کا زبان کھولتے ہوئے، زہرہ آب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ابنا تازہ کلام خودہی حاضرین مجلس کوسنار ہے تھے اور کیف کا بیعالم تھا کہ خودان پر بھی طاری تھا، ایک حکیم صاحب (جن کا اسم گرام بوجہ ادب نہیں لے رہا.) کو خدا معلوم کیا سوجھی کہ ایک دم سے بولے اے حضرت جوش میرا بھی ایک شعر سنیے اور اس غضب کا شعر کہا ہے کہ گویا آج آپ کی اسی مجلس کے لیے الہام ہوا ہے۔ جوش صاحب کونا گوارتو گذر الیکن ضبط کرتے ہوئے ہوئے ور اس خور سنیے۔ جی جی ارشاد ہو۔ عض کیا ہے:



تگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتاہے پھر حکیم صاحب حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فر مانے لگے۔ ہمارام صرع ذرا ملاحظہ ہو، عرض کیا ہے:

۔ نگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے حاضرین نے داددی ۔تو تحکیم صاحب پھر بولے کہ بعنی آ پاندازہ لگائیے: ۔ نگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے

المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِمِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِم



野人



ادب رہیے

ادب رہے ادب رہے

ريزه ألماس پير ريزه ألماس

اور پھر کئی مرتبہ اس مصرع کو دہراتے رہے۔ تمام حاضرین مجلس اس تکرار سے جب نگ ہوئے تو بیے کیے مصاحب پھر فرمانے گئے کہ حضرت جوش! ہیں جی

منگاہ و قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے
اب دوسرامصرع پڑھ ہی نہیں رہے تو حضرت جوش ہوتا ہے

یہ بندہ والد عبدالغفور ہوتا ہے

مکیم صاحب شرمندہ اور ساری محفل کرشت زعفران بن گئی۔

و المستنهيس معلوم اب كسال معانے بركيا گذري

فرمایا جناب انعام اللہ یقین شاعر خوب تھے۔ زیادہ شہرت نہیں پائی کیکن دیکھیے کیا اچھا شعر کہا ہے۔ ہرسال 25 دسمبر کے بعد جب لوگ نئے سال (New Year) کے استقبال کی تیار یوں میں مصروف نظرا تے ہیں توبار بار ذہمن میں گونجتا ہے:

ہنریں معلوم اب کے سال ہے خانے پہ کیا گذری ہارے توبہ کر لینے سے پیانے یہ کیا گذری

الميرول كى تعظيم ميں دسترخوان بچھانا.

فرمایا حضرت مرزامظهر جانجاناں ٹیٹائڈ میں بہت سی خصوصیات جمع ہوگئ تھیں۔شاعر بھی تھےاورصوفی بھی مزاکت مزاجی بھی تھی اور دہلوی بھی تھے۔ان تمام حقائق نے ایسے اعلیٰ اخلاق کا پیکر بنادیا تھا کہ نادر شاہی غارت گری میں جب ان کے لئیرے بھی خانقاہ



ادب ادب

ريزة ألماس

میں داخل ہوتے تو ان کی تعظیم میں بھی دسترخوان بچھتا۔ انھیں بھی کھانا کھلایا جاتا کہ گھر آئے کو کھانا کھلانامکارم اخلاق میں سے ہے۔

وستال را کجا کنی محروم تو که با دشمنال نظر داری (وه بستی جوایی شفول بر بھی نظر کرم فرماتی ہے، اس کے دوست نظرِ شفقت سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں۔)

خواجه حيد رعلى آتش اور وحدة الوجود.

اردوادب میں غزل کی روایت میں جوتنوع پایا جاتا ہے اس کے ایک مظہر خواجہ حیدرعلی آتش بھی ہیں۔ کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں لیکن رکھ رکھا وَالیا کہ ہروقت دروازے پرایک گھوڑا بندھا رہتا تھا۔ بائلین ہے کہ قوئی سب جواب دے گئے مگر تلوار باندھتے تھے۔ بوریے کا فرش اور جھلنگے پرعمر گذاردی لیکن کیا مجال کہ نوابین کی طلب کے باوجود، ان کے دردولت پر حاضری دیں۔ کبوتر بازی کے شوقین اور حدیہ کہ جس گھر میں باوجود، ان کے دردود یوار میں بھی کبوتر ول کے گھونسلے تھے، وہ اُڑ اُڑ کر سراور شانوں پر بیٹھتے تھے اور یہ خوش ہوتے تھے، کیا آزاد وضع تھی اور کیسی مہذب قلندری تھی۔ وحدۃ الوجود کو سمجھتے تھے اور اسے بیان بھی کیا ہے۔

۔ ظہور آدم خاکی سے یہ ہم کو یقین آیا تماشا انجمن کا دیکھنے، خلوت نشین آیا









خوشاوہ دل کہ ہے جس دل میں آرزو تیری خوشا دماغ جسے تازہ رکھے ہو تیری اس بلائے جال سے آتش دیکھیے کیوں کربے دل سواشیشے سے نازک، دل سے نازک خوئے دوست نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو کوئی آئینہ خانہ، کارخانہ ہے خدائی کا جت خانے کھود ڈالیے مسجد کو ڈھائے دل کو نہ توڑ ہے یہ خدا کا مقام ہے دل کو نہ توڑ ہے یہ خدا کا مقام ہے

## شَخْ غلام ہمدانی مصحفی کی شاعری .

فرمایا جب سے مشرقی علوم پر عالم مزرع طاری ہوا ہے تب سے دل سے زیادہ دماغ کی باتوں نے جگہ پالی ہے۔ عربی میں تو پھر شعراء کے دواوین مل جاتے ہیں لیکن فارسی اور اردو کی کتابیں برصغیر میں ناپید ہوتی جارہی ہیں۔ ایرانی انقلاب کے بعد جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے بھی ہے کہ انھوں نے اپنی فارسی شاعری اور ادب کے نوادرات تک چھا پے شروع کر دیئے ہیں اور اب تو کوئی ماہ جاتا ہے کہ نئی کتاب بازار کی رونق بڑھانے کی اطلاع آتی ہے۔ البتہ اردو کا سرمایہ ماند پڑتا جارہا ہے۔ اچھا چھے شعراء کے دواوین اور ادبی تصنیفات جو بھی ہرگھر کی زینت ہوتی تھیں، اب شہروں کے شہرخالی ہیں کہ بیں مانتیں۔







شخ غلام ہمدانی مصحفی امروہی کی کتابیں عقد ثریا، خلاصۃ العروض اور مفید الشعراء کا نام اب
کیونکر کسی نے سناہ وگا۔ان کا وجود عنقا ہے۔ مصحفی منفر دشاعر تھے۔انشاء اللہ خان انشاء کی
چہکوں اور جراًت کی طرار یوں کے باوجود ان کے مقابل اپنی حیثیت منوالینا انہی کا کام
تھا۔لوگ تو انھیں محض شاعر سمجھتے ہیں حالانکہ معقولات ومنقولات کے عالم تھے اور سب
کچھ پڑھ رکھا تھا۔ صرف عربی زبان ہی میں سو (100) سے زائد نعتیہ قصیدے کہے تھے،
فارسی اور اردوکا تو ذکر ہی کیا ہے۔

كلام ميں مير كاايبارنگ چھلكتاہے كه ناواقف تميز نه كرپائے۔ديكھيے فرماتے ہيں:

وہ دلِ روش کہ تھا سارے زمانے کا چراغ
گور پر میری بنا ہے اب سرہانے کا چراغ
کر کے صدقے رکھ دیا، دل یوں، میں، اس کی راہ میں
جیسے چوراہے میں رکھتے ہیں اتارے کا چراغ
ہم رات وعدہ کر کے جو ہم سے چلے گئے
پھر تب سے خواب میں بھی نہ آئے، بھلے گئے
آتش میں تیرے عشق کی مائید چوب خشک
جب تک کسی نے ہم کو جلایا، جلے گئے
جب تک کسی نے ہم کو جلایا، جلے گئے
میا یک نیاز اس سے کیوں کر کوئی بر آوے
آتا ہو سو طرح سے جس کو کہ ناز کرنا







مي مريا ادب ريس

و ريزه الماس

صاف آتش میں کود کرا، جل جا کھ تُو شعلے سے اے بینگ نہ پوچھ کہیے ہے نامیر کارنگ!

## انشاءالله خان انشاء کی شاعری.

[فرمایا] خواہشات کی کثرت اور وقت کی کمی کا احساس انسان کواس بات پرمجبور کرتا ہے کہ وہ لطف اندوزی کو تیز سے تیز تر کر دے۔اسی گھن چکر میں ایک اعلیٰ یائے کا انسان سیمانی مزاج بن جا تا ہے۔ پکل میں وہ منطق وفلسفہ کی دقیق مباحث بیان کررہا ہوتا ہے اور پک میں وہ جنسیت ز دہ انسان کا روپ دھار لیتا ہے۔ دہلی کے اعلیٰ یائے کے اہل علم جو شهدے ملم ساور کھؤ میں پڑھ کھ کربھی جو بائے بنے وہ انہی حقائق کی منہ بوتی تصوریتھ۔ انشاءاللہ خان انشاء کی شاعری اور اس کا پس منظر کچھا یسے ہی معاشرے کی داستان ہے۔ بہادر ہاتھی اور چینیل ہتھنی کی شادی کے حال پر جومثنوی لکھی گئی ہے وہ یہی تو ہے۔ معاشرے کی طلب بھی یہی تھی کہ جیسے مرغ اور بٹیر آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے کوزخمی کرتے تھے،شعراء بھی آپس میں لڑا کریں اور ایک دوسرے کی ہجو کھیں۔سو دا جو غنچے سے قلمدان مانگتے تھے، بیاسی دور کی غمازی ہے۔ میر وسودا کی باہمی چپقاش، سودا نے میرضا حک کے جولعن طعن کی ، یہ دلخراش حقائق بتاتے ہیں کہ ہندوستانی تہذیب کے دھارے س رُخ بر بہنے کا آغاز کررہے تھے۔اس دور کے نمائندہ شاعرانشاء اللہ خان انشاء فرماتے ہیں۔





نَكَعُلِلْكُمْنِيَّفُهُ إِنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيُّو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ادب ادب

ريزة ألماس

متانہ جو میں نے قدح بھنگ چڑھایا در عالم وحشت تب خطر پکارا کہ بنیا و مریا اب دیکھ حلاوت ہے جی میں فقیروں کے اب کھینچ لنگوٹ اور باندھ کے ہمت جا کنچ خرابات میں فک گھونٹے سبزہ یوں کیجئے عبادت اوریشعردیکھیے کہ بھلاکوئی آ دمی جوفلسفہ وحدۃ الوجودکو کمی طور پر نہ جانتا ہواوراس نے وجودو شہودکی مباحث کونہ پڑھرکھا ہو، فلسفہ وضلق کے علوم اس کے دماغ میں نہ ہوں ، تو وہ یہ کیسے کہ سکتا ہے۔

خوش رہتے ہیں چار ابرو کی بتلا کے صفائی ماندِ قلندر نے ہم کو غم دزد نہ اندیشہ کا لا ہے خوب فراغت الحاد و تصوف میں جو تھا فرق ہمیں یاں اصلاً نہ رہا کچھ پر دہ جو تعین کا محبت نے اُٹھا یا کثرت ہوئی وصدت اسی اعلیٰ تعلیم یافتہ جناب انشاء اللہ خان انشاء ہی کی شاعری کا دوسرارُ خصحفی کی ہجوملا حظہ ہوجو آب حیات میں جناب آزاد قل کرتے ہیں:

سسر لون کا، منھ پیاز کا ، امچور کی گردن کس کاخا کہ اُڑایاہے کیالکھیے ؟ لیکن دونوں پہلود کھانے کا مقصد میہ ہے کہ سیماب طبائع ایسی ہواکرتی ہیں۔











### میرانیس کی مرثیه نگاری.

فرمایا میرانیس کی مرشدنگاری کے کیا کہنے۔ایک طرف کھو کی وہ تہذیب جہاں کے وہ ساکن تھے دوسرے طرف خاندانی نسبتیں کہ پشت در پشت مادح اہل بیت و اللہ اللہ علی وحاملین لوائے مرشد، تیسری سمت فرہبی قیودات کہ اسلام کے نام لیوا اور ایسے طبقے میں شریعت مطہرہ کے نمائندے تھے اور پھر ان سب پرمستز ادشاعری کی نزاکتوں کا لحاظ رکھنا، ان تمام قیودو حدود کے ساتھ بھی اعلی درجے کی مرشد نگاری، انہی کا حصہ تھا۔ حضرت قاسم و میں اور بی آخری وقت رُخصت ہور ہے، کس پُر وقارا نداز سے منظر شی کی ہے۔

ہ تم بھی کچھ اپنے باپ کی اس دم مدد کرو آفت میں آج ہے پیر ضیغم صد دنیا کو بھی خدا نہ دکھائے یہ روز بد صدقے کرو ہمیں کہ بلا ان کی ہوئے رد راضی رضائے حق پہ بھید آرزو رہو دیو حیدر سے ہم بنول سے تم سرخرو رہو

ميرتقي مير،شاعرفطرت.

فرمایا کمیرتقی میرشاعر فطرت ہیں۔ انسانی جذبات و احساسات کے کامل







ادب ليج

سثمع و پروانه کی سنیے فرماتے ہیں۔

رات بحرشع سرکو دهنتی رہی کیا پنتگے نے التماس کیا پہلے مصرع میں ''دهنتی'' اور دوسرے میں ''التماس'' لا جواب ہے۔ میر لوکی حرکت کو جود ھننے سے تعبیر کررہے ہیں ، جہاں تک علم ہے پوری اردوشاعری اس نزاکت سے بخبر ہے۔ اگر وہ حد درجہ حساس نہ ہوتے تو ایسا نایاب شعر کیسے وجود یذیر ہوتا۔

عزت نفس كاايبا پاس ہے كەفر مايا:

میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار کہتے ہیں کہ علم انسان کی جہالت کو متعین کرتا ہے۔ ہم کچھ جانتے ہیں تو جیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے اور جہالت کا ادراک ہوتا ہے کہ ہمیں تو اب تک یہ بھی معلوم نہ تھا۔ میر نے ان حقائق کو صرف ایک شعر میں کے ہمیں تو اب تک یہ بھی معلوم نہ تھا۔ میر نے ان حقائق کو صرف ایک شعر میں کیسے سمویا ہے۔

م یبی جانا که یکھ نہ جانا ہائے سوبھی اک عمر میں ہوا معلوم عالم ناسوت اور کشف غیب کے تعلق کا بیان دیکھیے:





ادب الدين المالية الم

ريزه ألماس پير ريزه ألماس

یہ جو مہلت، جسے عمر کہتے ہیں دیکھو تو! انتظار سا ہے کچھ ''آمد بہار''اور'' جاک گریبال''میں کیاار نتاط ہے۔

> ۔ اب کے جنوں میں فاصلہ، شاید نہ کچھ رہے دامن کے جاک اور گریباں کے جاک میں ہمرہان عشق کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیے :

> جن جن کو تھا یہ عشق کا آزار، مرگئے اکثر ہمارے ساتھ کے بیار مرگئے استغناءاور بے نیازی کانقشہ کھینچاہے۔

۔ آگے کسو کے کیا کریں دست طمع دراز
یہ ہاتھ سوگیا ہے، سرھانے دھرے دھرے
تصوف کی بعض باریکیوں تک کو کیا خوب نظم کیا ہے۔ بعض بے ترتیب اشعار
ملاحظہ ہوں۔

میر! اس بے نشاں کو پایا جان

کچھ ہمارا اگر سراغ لگا

خچیرگاہ عشق میں افراد صید سے

روح الامین کا نام شکار یوں ہوا

جسم خاکی کا جہاں پردہ اٹھا
ہم ہوئے وہ ، میر ، سب وہ ہم ہوا



4



م عالم کسی تحکیم کا باندھا طلسم ہے

ہو تو اعتبار بھی ہو کا گنات کا

لایا ہے مرا شوق مجھے پردے سے باہر
میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں

تری آہ کس سے خبر پایئے
وہی نے خبر ہے جو آگاہ ہے

مِرتقی میرشاعری کا دریانہیں سمندر تھے.

فرمایا میرتق میر کے کیا کہنے شاعری کا دریا کیا سمندر ہیں۔ان کے اشعار کی تعدادتیں ہزار کے قریب بیان کی گئی ہے اور بیا نہی کی کسرنفسی ہے کہا پنے کو دریا کہا وگرنہ سمندر کا دعویٰ بھی کرتے تو کیا بیجا تھا۔

۔ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی

اور پھراس اشعار میں جوترنم پایا جاتا ہے انھیں پڑھیے، گنگنا پئے یا سنیے تو روح وجد کرتی ہے۔ ملاحظہ ہو

م جھی کچھ کہ جی میں چیجی سبھی ، ہلی ٹک کہ دل میں گھی سبھی سبھی ہے۔ جھکی کچھ کہ جی میں اس کی ہے، نہ چھری میں ہے نہ کثار میں سبھی سبھی سبھی اس کی ہے، نہ چھری میں ہے نہ کثار میں

A. A.

野水

ادب ادب الم



۔ چھے ہیں مونڈ ہے، پھٹی ہے کہنی، چسی ہے چولی، پیشسی ہے مہری
قیامت اس کی ہے تنگ پوشی، ہمارا جی تو، بہ ننگ آیا

مرا شور سن کے جو لوگوں نے کیا پوچسنا، تو کہے ہے کیا
جسے میر کہتے ہیں صاحبوایہ وہی تو خانہ خراب ہے

لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا

کب خطر و مسیحا نے مرنے کا مزا جانا

حی ڈہا جائے ہے سحر سے آہ

رات گذرے گی کس خرابی میں

## میری شاعری کااعتراف.

فرمایا میرتق میری بہت سی خوبیاں ایس تھیں کہ پھر شاعری میں اب تک ان کا کوئی ٹانی نہ ہوا۔ ان کے معاصرین اور بعد میں جوشعراء آئے انہوں نے اعتراف کیا اور بہت وسعت ظرفی سے کام لے کر بیہ اعتراف کیا کہ بعض خصوصیات میں میرتقی میرا پی مثال آپ تھے۔استاد ذوق مرحوم نے فرمایا:

منہ ہوا، پُر نہ ہوا میر کا انداز نصیب ذوق میرا ایداز نصیب خضرت مرز ااسداللہ خان غالب گویا ہیں کہ





ادب مير احب مير

A H B

میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں اوردوسرے مقام پرانہوں نے حضرت ناتیخ کی زبان سے اپنا مدعا بیان کیا ہے کہ عالب اپنا ہی عقیدہ ہے بقول ناتیخ مخالب اپنا ہی عقیدہ ہے بقول ناتیخ مخالب کہ حضرت امام بخش ناتیخ ،معاصر میرتقی میر تھے اور انہوں نے حضرت میرکی شاعری کے محاسن کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ

میں میں آتی نہیں کچھ میر کی استادی میں آپ ہے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں جناب غالب نے اس شعر کے دوسر ہے مصر مے کو ذریعہ اظہار خیال بنایا ہے۔ اس حقیقت کا ادراک خود میر صاحب کو بھی تھا کہ آئندہ زمانے کے شعراءاگران کا تتبع کریں گے تو یہ کچھ ہل نہ ہوگا فرماتے ہیں۔

۔ آکے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد نہ رہی دشت میں خالی کوئی جا میرے بعد تیز رکھیو ہر سر خار کو اے دشتِ جنوں شاید آجائے کوئی آبلہ یا میرے بعد

\* \*



当人



# / s

#### وَ هُ أَيك دُ هِرى را كَهَ كُنْ صَلَحَ جائے ميريو

فرمایا رات کیا ہے؟ غروب وطلوع آفتاب کا درمیانی وقفہ۔گھر کولوٹ جانے کا وقت۔ اپنی اصل کی طرف رجوع کا وقت، اطمینان اور سکون کے پانے کا وقت، معائب کی پردہ پوشی اور کہیں پردہ دری کا وقت، اظہارِ خم اور طلبِ فرحت کا وقت، معائب کی پردہ پوشی اور کہیں بردہ دری کا وقت، اظہارِ خم اور طلبِ فرحت کا وقت، ایک تیاری کا وقفہ اور تازہ دمی ۔ ایک ستانہ اور لشکر جرار کے عزائم کا اظہار ۔ میر تقی میر کے ہاں ملاحظہ ہورات کو بھی حقیقی اور بھی استعارے کے معنی میں کیا خوب نبھایا ہے۔

۔ ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر بر سوں سے جاتا تھا، شاید رات جل کر رہ گیا

۔ ہجرشیریں میں کیوں کہ کائے گا ک

کوہ کن یہ پہاڑ سی راتیں

۔ دل جو تھا اک آبلہ ، پھوٹا گیا رات کو سینہ بہت کوٹا گیا

۔ حدیث زلف دراز اس کے منہ کی بات بری

کبھو کے دن ہیں بڑے ما<sup>ں</sup> کبھو کی رات بڑی

عالب که دل خسته شب ججر میں مرجائے

یه رات نہیں وہ جو کہانی میں گذر جائے

= الْكُوْلُونِيَّةُ إِنَّ الْكُوْلُونِيَّةً الْكُونِيَّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيَّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيْلِيُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُلْكُونِيِّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيْلِيُ الْكُونِيِّةُ الْكُلْكُونِيِّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيِّةُ الْكُونِيِ

A M



بہت تمیر پھر ہم جہاں میں رہیں گے اگر رہ گئے آج شب کی سحر تک دکھائی دیں گے ہم میت کے رگوں اگر رہ جائیں گے جیتے سحر تک

#### طُ آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم م

فرمایا کھنوی رنگ اور دہلوی رنگ میں فرق ہے۔اسا تذہ شعر کی جانچ کرتے ہیں تو فوراً رنگ کو پہچان جاتے ہیں۔میرتقی میرنے جو بنا ڈالی ہے وہ یہ ہے:

بینتی قبا پر تیری مر گیا ہے کفن میر کو دیجیو زعفرانی کے دی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انھیں کتا و تاج کا خطا کل تلک دماغ جنھیں تخت و تاج کا آگ ہے ابتدائے عشق میں ہم ابتدائے عشق میں ہم ابتدائے عشق میں ہم ابتدائے عشق میں کا رکھ شیشہ گری کا آستہ کہ نازک ہے بہت کام







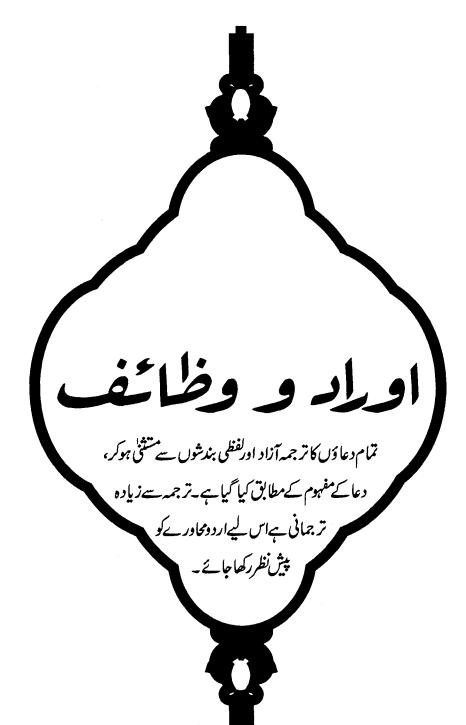





وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسنَى فَادْعُوهُ بِهَا . (پ:٩،سورة الاعراف، آیت:۱۸۰)

اوراساء سنی (اچھے اچھے نام) اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اس لیے، اس کوانہی ناموں سے بکارو۔







## مُولًا ناحاً کی کے نواسے کی مرگی اور ایک عامل کا سورۂ مزمل پڑھنا.

مولا نا سجاد صدن انسکٹر تعلیمات ہیں ان کو کھتا ہوں۔ چائی بت سے دہ کی آ مدورفت رہتی محل الطاف حسین حالی مرحوم کی اکثر و بیشتر پانی بت سے دہ کی آ مدورفت رہتی محل سے محل مرک ہے۔ حکیم وڈاکٹر آ زمالیے، پچھ نفع نہ ہوا۔ خواجہ صاحب کوئی میں حاحب نظر بتا کو جو کوئی تعویذ یا دعا کرے اور اس بیاری سے شفا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ راولینڈی میں ایک صاحب ہیں جو سور کی مزبل کے عامل ہیں۔ دم کرتے ہیں اور مرک شفایاب ہوجاتے ہیں۔ مولا نا حالی فرمانے گے کہ راولینڈی میں تو میرے بیٹے مولا نا سجاد حسین انسکٹر تعلیمات ہیں ان کو لکھتا ہوں۔ چنا نچہ خط تحریر کیا گیا اور مولا نا سجاد صاحب اس عامل سے جاکر ملے اور اپنے بھانچ کی بیاری کی تفصیلات گوٹ گذار کیں۔ ان عامل صاحب نے اپنی شست بدلی اور چرہ پانی بت کی طرف کر کے گذار کیں۔ ان عامل صاحب نے اپنی شست بدلی اور چرہ پانی بت کی طرف کر کے مولا نا حاتی اس عامل کے اخلاص کے بہت قائل ہوئے۔

شب برأت میں بید عابھی پڑھی جائے.

فرمایا معلوم بین ہوسکا کہ اس دعا کی اصل کیا ہے کین حضرت ابن عربی میں اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ شب برأة (پندرہ شعبان) میں جب عبادت کرے تو رات کو یہ دعا بھی مانگے۔



45

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اَللَّهُمَّ إِذَا تَجَلَّيُتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَى خَلْقِكَ، فَجُدُ عَلَيْنَا بِمَنَّكَ وَكَرَمِكَ وَعِتُقِكَ، وَقَدِّمُ لَنَا مِنَ الُحَلَالِ وَاسِعَ رِزُقِكَ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنُ عَبَدَكَ وَ قَامَ بحَقِّكَ، اَللَّهُمَّ مَن قَضَيتَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ اللَّيلَةِ بِطُولِ حَيَاتِهِ، فَاجُعَلُ مَعَ ذَلِكَ نِعُمَتَكَ، وَ مَنُ قَضَيْتَ عَلَيْهِ بِوَفَاتِهِ، فَاجْعَلُ مَعَ ذَلِكَ رَحُمَتَكَ، اَللَّهُمَّ بَلِّغُنَا مَالاً تَبلُغُ الآمَالُ إِلَيْهِ، يَا خَيْرَ مَنُ وَقَفَتِ الْأَقُدَامُ بَيْنَ يَدَيْهِ، يَا رَبُّ الْعَلَمِين.

وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلِّم.







ترجمہ: اے اللہ آج رات جب آپ بی مخلوق پرکوئی بجلی فرمائیں تو اپنے احسان، اپنے کرم اور اپنی اس عادت کے صدقے سے کہ آپ آج رات مخلوق کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہم پر بھی وہ بہت زیادہ تجلیات برسا۔ ہمیں بھی حلال رزق کی وسعت عنایت فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں سے کرد ہے جہوں نے آپ کی عبادت کی اور آپ کے حقوق کی اوائیگی کرتے رہے۔ کرد ہے جہوں نے آپ کی عبادت کی اور آپ کے حقوق کی اوائیگی کرتے رہے۔ اے اللہ آج کی رات آپ جس شخص کے متعلق بھی یہ فیصلہ فرمادیں کہ اس کی زندگی طویل کرنی ہے تو اللہ اس کی طویل زندگی میں انعامات کا بھی اضافہ فرمادیں کہ اسے موت دینی اضافہ فرمادیں کہ اسے موت دینی اصافہ فرمادیں کہ اسے موت دینی اضافہ فرمادیں کہ اسے موت دینی احتواس کی موت رحمت کی موت بنادے۔

اے اللہ ہمیں وہ کچھ دے دے جو ہماری سوچ سے بھی بالا ہواور جتنے بھی لوگ سی کے در پر جاکر بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور انھیں جو بھی بھی بھیکی ملتی ہے، اے اللہ، اے تمام جہانوں کے پالنے والے مجھے اس تمام بھیک سے بھی کچھ زیادہ ہی عنایت فرما (کہ میں تیرے در پر سوالی بن کے آیا ہوں)۔اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اللہ تعالی کی عنایات حضرت رسالت پناہ مَنَا لَیْنِمُ اور ان کی ال اور ان کے صحابہ کرام رہ کائی ہے۔ شامل ہوں اور اللہ تعالی انھیں سلامت رکھے۔





4

## سيدناابوبكر دلاتنئ كى التجا.

( رایا ) سیدنا حفرت ابوبکر و النی محسم تواضع ہے۔ اس قدر ملیم الطبع ہے کہ جب اوگ آپ کا رناموں کو سراہتے اور تعریفی کلمات کہتے تو آپ بارگاہ البی میں بی عرض کرتے۔ اکسلّٰ ہُ ہُ اَنْتَ اَعُلَمُ بِی مِن نَفُسِی، وَ اَنَا اَعُلَمُ بِنَفُسِی مَا لَکُلُهُ ہِ اَنْکُ مَا اَعْکُمُ بِنَفُسِی مَا یَظُنُّون، وَاغْفِرُ لِی مَا مِنْهُ مُ اللّٰہُ مَّ اَجُعَلُنِی خَیراً مِّمَا یَظُنُّون، وَاغْفِرُ لِی مَا لَا یَعُلَمُون، وَ لَا تُو اَخِدُنِی بِمَا یَقُولُونَ.

ترجمہ: اے اللہ آپ میری حقیقت کو مجھ سے زیادہ بہتر جانے ہیں اور اے اللہ لوگ جو میری تعریف کررہے ہیں، میں ان سے زیادہ اپنی حقیقت کو جانتا ہوں۔ اے اللہ مجھے بیلوگ جتنا اچھا سجھے ہیں، مجھے اس سے بھی بہتر بنادے اور اے اللہ میری ان خطاؤں سے درگذر فرما، جن کاعلم، ان تعریف کرنے والوں کونہیں ہے۔ اور اے اللہ جو کچھلوگ میری تعریف کررہے ہیں، میرا ان جملوں پر مواخذہ نہ فرما۔

لوگ جب کسی بھی بات پرتعریف کرنے لگیس تواس سے جوشر پیدا ہوسکتا ہے، حقیقت سے ہو کہ جب کسی بھی بات پرتعریف کرنے اس دعا کا مانگ لینا اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور، باربارید دعا پیش کرتے رہنا، بہترین حل ہے۔











فرمایا) گناہ انسانی زندگی کے لواز مات میں سے ہیں۔ ہرایک شخص کا گناہ اس کے اپنے درے کا ہے۔ ایک شخص ممکن ہے صرف فرض پڑھتا ہوا ورسنن مؤکدہ چھوڑنے کا گنہگار ہو اور عین ممکن ہے کہ کوئی فرائض وسنن سب ادا کرتا ہوا ور محض نفل چھوڑنے برآ خرت میں خسارہ مند ہوجائے۔اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے ہی رہنا جا ہیے۔استغفار اور الله تعالی ہے معافی مانگنے کی کئی ایک دعائیں مختلف احادیث میں آئی ہیں اور ان میں سے ایک دعا وہ بھی ہے،جس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ مَالِیَا ﷺ نے نماز پڑھائی، ایک صحابی والٹی نماز مکمل کر کے کھڑے ہوئے اور استغفار کی ایک دعا مانگی، حضرت رسالت مآب مَنَاتِيْمُ نے دريافت فرمايا كەكون استغفاركرر ما ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں ۔ عُتُنکیہ ۔ استغفار کرر ہا ہوں توارشا دفر مایا اس اللہ کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،اس دعا کا آخری لفظ ابھی تم اپنی زبان سے ادا کر ہی رہے تھے کہ میں نے گیارہ فرشتوں کودیکھا کہوہ اس دعا کو لکھنے کے لیے دوڑ رہے تھے كهون فرشةاس مبارك جمليكو يهلي لكصي كاله

اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملے اسنے مبارک ہیں کہ فرشتے دوڑ پڑے کہ جوسب سے پہلے اسے لکھے اور اپنے پروردگارتک پہنچائے، اللہ تعالیٰ کی خوشی اس فرشتے کونصیب ہوگی۔ تو سوچنا چاہیے کہ بیتوان معصوم فرشتوں کا حال ہے جولکھنا چاہتے تھے اور وہ مخص جواس دعا



العُقَالِمُ النَّهُ اللَّهُ ال

4

کو پڑھےگا، اللہ تعالیٰ اس سے کیساخوش ہوگا اور آخر کیوں اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مائکتے وقت کوشش کرے کہ اخلاص سے استعفار کے بیہ جملے ادا کرے۔

سُبُحنَكَ اللهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلهَ إِلهَ إِلَّا أَنُتَ وَخُدَكَ لَا شَرِيُكَ لَكَ، عَمِلْتُ سُوءًا وَ ظَلَمْتُ نَفُسِي، فَاغُفِرُلِي وَارُحَمنِي وَ تُبُ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.



ترجمہ: اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعریف بھی عبادت
تیرے ہی لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت
کے لائق نہیں۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں نے بہت بُرے کام کیے ہیں اور
اپنی جان پر ہمیشہ ظلم کرتار ہا ہوں اے میرے مالک مجھے معاف فرمادے اور
مجھ پررحم فرما اور میری تو بہ کو قبول فرما بلا شبہ تو ، تو بہ کو بہت قبول فرما نے والا اور







#### الیں دعاجس کے پڑھنے سے سکون اور دل کااطمینان مل جائے.

فرمایا) ہمارے دور کے اکثر وہیشتر صوفیاء مطالعے کی دولت سے محروم ہیں۔ جہالت نے ان کے یاؤں پکڑ لیے ہیں اور بیاوران کے مرید عمر بھراپنے خودساختہ وظائف میں مصروف رہنتے ہیں اور حضرت رسالت مآب منگاٹیٹر نے جن ادعیہ کا بتایا ہے، ان کے قریب تک نہیں سے مطلقے، وجہ یہی ہے کہ بہمشائخ کرام علم کی دولت سے محروم ہیں۔علم تو جب آئے، جب کتابیں پڑھیں اور کتابیں جب آئیں جب تربیت میں علم کی اہمیت سکھائی گئی ہو۔ تربیت کا اہم جزوعلم ہے اور جب بغیر تربیت کے خلافتیں اور اجازتیں ملیں گی تو پھریہی کچھ ہوگا جواب ہور ہاہے۔ان جاہل صوفیوں اور جذباتی مولویوں نے امت کی نیا ہی ڈبودی۔ان دونوں طبقات کو جب بغیر محنت کے بیسہ ملتا ہے تو بیسب سے پہلے ا بنی ذاتی اور نجی زندگی کو بدرجه تعیش آرام دہ بناتے ہیں، پھراپنی اولا دوں کے لیے دنیا جمع کرتے ہیں اور پھرموت آ جاتی ہے، اس لیے ان کے مدارس اور خانقابیں قابل ذکر كتابول كے ذخيرے سے ہميشہ سے محروم ہیں۔ دنیامیں بے سكونی كاراج ہے اور آب جب ان جاہل صوفیوں کے ہاں جائیں اور دل کے سکون اور د ماغی پریشانیوں سے نجات کے لیے کوئی دعایا وظیفہ یوچھیں تو تبھی بھی کتاب وسنت سے کوئی وظیفہ نہیں بتا ئیں گے۔ محض اینے جی سے اوراپنی رائے سے کوئی بات یا وظیفہ تجویز کر دیں گے۔نفع ہوا تو ہوا نہ ہواتوان کو کیا در دسرہے؟ حالانکہ ذرا بھی علم سے مناسبت ہوتی تووہ دعا بتاتے جوان مواقع





پر حفرت رسالت مآب مَنَا لَيْمَ فَي ارشاد فرمائي تقى حضرت رسالت مآب مَنَا لَيْمَ سے برحورکون وظیفہ بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے پوری دنیا کے لیے انھیں ہدایت کا ذمہ دار کھم رایا ہے اگر کسی شخص کوان کے تلقین فرمودہ وظیفے سے اثر نہیں ہوتا تو ایسے بے یقین کا مرجانا اجھا۔

حضرت میموند و النها جوحضرت رسالت بناه مَالَّا النه المَالَّة الله المونين حضرت میموند و النها کی خادمته الله الله و الله

بِسُمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ دَاوِنِيُ بِدَوَائِكَ، وَ اشُفِنِي بِشِفَائِكَ، وَ اشُفِنِي بِشِفَائِكَ، وَ اشُفِنِي بِشِفَائِكَ، وَ اشُفِنِي بِفَضُلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ.

ترجمہ:اللہ تعالیٰ کے باہر کت نام سے شروع کرکے اے اللہ تواپنی دواسے مجھے تندرست کردے۔ اے اللہ اپنی شفاسے مجھے شفا بخش دے اور اے اللہ ایسا فضل فرما کہ تواپنے علاوہ مجھے ہرایک سے بے نیاز کردے۔

کیا خوبصورت جملے حضرت رسالت مآب مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كون حضرت اوركون پیرصاحب ہیں جو الطمینان قلب کے لیے، اس دعا کے مقابلے میں کون حضرت اوركون پیرصاحب ہیں جو





اورادووظائف مير

ريزة ألماس

اليي دعا تجويز فرماسكيس؟

#### مال میں برکت کی نبوی دعا.

فرمایا کو حضرت رسالت مآب منافی کا تقین فرموده کلمات میں بردااثر ہے،انسان آج بھی اپنے یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو مانگے تو عجیب وغریب اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔
ان کے کلام اور دعاؤں کی برکات اب بھی و لیے ہی ہیں جیسے کہ وہ پہلے دن تھیں اور ان دعاؤں کے ثمرات آج بھی و لیے ہی ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ اس زمانے میں ظاہر ہوا دعاؤں کے ثمرات آج بھی و لیے ہی ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ اس زمانے میں ظاہر ہوا کرتے تھے۔فرق صرف ہمارے یقین کا ہے۔آج بھی اگر مومن کا یقین ہوکہ کلام کی تا ثیر ظاہر ہوگی۔ یقین ہوکہ اللہ تعالی تا ثیر ظاہر ہوکر رہے گی تو آج بھی اس کلام کی تا ثیر ظاہر ہوگی۔ یقین ہوکہ اللہ تعالی دعاؤں کو منتا ہے، اپنے بندوں کے حالات کو تبدیل فرما تا ہے، خالی ہتھیلیوں کو بھر کر لوٹا تا ہے، بندہ پر ورہے، بردالجہال ہے،اسے اب بھی کھاتا ہے کہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹا تا ہے، بندہ پر ورہے، بردالجہال ہے،اسے اب بھی کھاتا ہے کہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹا تا ہے، بندہ پر ورہے، بردالجہال ہے،اسے اب بھی کھاتا ہے کہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹا تا ، ہے کوئی ٹھکانہ اس کی رحمتوں کا اور ہے کوئی حداس کے کرم کی، تو آج بھی آگ

حضرت بدر بن عبدالله مزنی والنفؤ نے عرض کیا کہ الله کے رسول من النفؤ میرے مال میں برکت نہیں ہے توارشا وفر مایا بدر صبح بید عاما نگا سیجیے:

بِسُمِ اللهِ عَلَى نَفُسِي، بِسُمِ اللهِ عَلَى أَهُلِي وَ مَالِي، اللهِ عَلَى أَهُلِي وَ مَالِي، اللهِ عَلَى أَهُلِي وَ مَالِي، اللهُ عَلَى أَهُلِي وَ عَافِنِي فِيمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَ عَافِنِي فِيمَا





أَبُقَيُتَ، حَتَّى لَأُجِبَّ تَعُجِيلَ مَا أَخَرَّتَ وَ لَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلُتَ.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے وجود میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے مال میں بھی ہو۔ اے اللہ میرے بارے میں آ ب جو بھی فیصلہ فرما ئیں، مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق دے اور جو بچھ میں آ ب جو بھی فیصلہ فرما ئیں، مجھے اس میں ہر طرح سے خیر رہے اور ایسے بھی ہو جائے کہ جو چیز دیر سے عطافر مائی ہے، میں اس کے لیے جلدی کا شور نہ مجاؤں اور جو مہر بانی آ ب جلد فرما نا جا ہیں میں بین ہے نہ جانوں کہ اسے تاخیر سے ہونا عیا ہیں میں بین ہے نہ جانوں کہ اسے تاخیر سے ہونا عیا ہے تھا۔



حضرت بدر بن عبداللہ ڈٹاٹیڈروزانہ صبح بیدعا مانگ لیا کرتے تھےاور فرماتے تھے کہ بیہ دعا اتنی بابر کت ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کاروبار بھی چیکا دیا اور جونفع آیا اس سے قرض بھی ادا ہوگیا اور میں اور میرے گھروالے سب خوشحال ہوگئے۔

بخار کے مریض کے لیے حضرت رسالت مآب مگالیام کی عطافر مودہ تحریر.

فرمایا حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی ٹیٹائٹ نے سلیمان بن سنید ٹیٹائٹٹ کے حالات میں لکھا ہے کہ انھوں نے چالیس حج کیے اور آخری مرتبہ جب روضۂ مبارک پر







حاضری ہوئی تو اونگھ آگئ اور حضرت رسالت پناہ ﷺ کی زیارت ہوئی ، آپ نے ارشاد فر مایا ارے تم اتنی مرتبہ آئے ہوا ور ہماری طرف سے تمصیں کوئی تخفہ نہیں ملا ، اچھا ہاتھ بڑھا ؤ ، پھر حضرت رسالت مآب ﷺ نے ان کی تھیلی پر پچھ تحریر فر مایا اور وہ تحریر بخار کے لیے تھی کہ کوئی بھی بخار کا مریض اسے جائے لیے تو اس کا بخارا تر جائے گا۔ جو پچھتح ریفر مایا یہ تھا۔

إِسْتَجَرُتُ بِإِمَامٍ مَا حَكَمَ فَظَلَمَ وَ لَا تَبِعَ مَنُ هَزَمَ أَخُرِجِي يَا حُمَّى مِنُ هَذَ اللَجَسَدِ لَا يُلْحِقُهُ أَلَمٌ يُخُرِجُ بِحَاحُ.



فرمایا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہوا کرتا ہے۔ بعض افراد کا بچین اور جوانی تعلیمی ماحول میں گذر ہے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو تعلیم کی سہولت میسر نہیں ہوتی ، ان دونوں کا طرز فکر ہمیشہ کیساں ہونہیں سکتا۔ ایسے ہی شنرا دے اور بادشا ہوں کی سوچ میں بھی بہت تفاوت ہوتا ہے ، اس لیے ہر شخص کے قول وفعل کو کیساں درجے پر پر کھنا حماقت ہے۔ اس شخص کے پس منظر کو بھی





دیکا چاہیے۔ سکرات موت سے پناہ مانگی چاہیے۔ حضرت رسالت مآب سکا گئی جاہیے۔ حضرت رسالت مآب سکا گئی ہے ، کین کسی کو میمرحلہ پیش آ جائے تو ورثاء کو بہت زیادہ گھرانا بھی نہیں چاہیے۔ بس اتنی ہی بے چینی جو بشریت کا تقاضا ہے ، درست ہے۔ یہ سکرات اس کے گنا ہوں کا کفارہ بھی تو بن رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز میکا ہوں کا کفارہ بھی یو بن رہی ہے کہ نزع کا عالم آسانی عبدالعزیز میکا ہوں کے گئی اس لیے کہ اس دنیا میں ہے آخری تکلیف سے گذرجائے اورموت کے جھکے نہ گئیں اس لیے کہ اس دنیا میں ہے آخری تکلیف ہے جومومن کو پاک کردیتی ہے۔ مطلب میتھا کہ مومن اللہ تعالی کے حضور بالکل ہے جومومن کو پاک کردیتی ہے۔ مطلب میتھا کہ مومن اللہ تعالی کے حضور بالکل بے جومومن کو باک کردیتی ہی مناسب ہے۔ بیان کی سوچ تھی لیکن ہم گنہگار تو بہ کی صاف ہو کر پہنچ ، یہی مناسب ہے۔ بیان کی سوچ تھی لیکن ہم گنہگار تو بہ کے اللہ تعالی سے عفو، درگذر، آسانی اور سہولت کی التجار ہے۔



فرمایا حضرت ابوبکر بن علی عُیشتهٔ اصفهان میں اپنے دور کے سرکاری مفتی اور بہت پائے کے مشائخ کرام میں سے تھے۔ایک مر تبدانہوں نے ایک ایسافتو کی کھاجو بظا ہر سیح تھالیکن حکومت وقت کی مصلحوں کے خلاف تھا چنانچہ بادشاہ وقت نے ناراض ہوکر انھیں جیل بھجوا دیا۔ مشکلات نے ڈیرہ ڈال دیا اور تمام وقت پر بیثا نیوں میں گذر نے لگا۔انہی کے شہرا ور زمانے میں ایک اور ہزرگ





ابو بکر رازی مُشَلِیْ نے خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت رسالت مآب سَلَیْلِاً تشریف فرما ہیں۔ جبریل امین آپ کی دائیں طرف کو کھڑے ہیں اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی تنبیج ایسے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ہونٹ متحرک ہیں۔ حضرت رسالت مآب سَلَیٰلِاً نے ارشا دفر مایا ابو بکر بن علی کومیرا پیغام دو کہ سجے بخاری میں غم سے نجات یانے کی جود عا آئی ہے اسے مسلسل پڑھتے رہویہاں تک کہ اس مصیبت سے نجات مالے۔

ابوبکر رازی میناندگی آنکه کھلی تو وہ جیل گئے اور حضرت ابوبکر بن علی میناندگی کو بیہ پیغام دیا اور انہوں نے صحیح بخاری کی وہ روایت میں آئی ہوئی دعامسلسل پڑھی حتی کہ وہ جیل سے نجات یا گئے۔

صحیح بخاری میں غموں اور مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے حضرت رسالت مآب مُناتیا ہے کی دو دعا کیں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابوعبد اللہ محمد بن اساعیل ابنجاری مُیالیہ نے باب کاعنوان میہ باندھا کہ دکھ اور غم میں جو دعا مائلی چاہیے۔ اور پھر پہلی روایت حضرت عبد اللہ بن عباس دلائی کی ذکر کی ہے کہ حضرت رسالت مآب مَناتیا ہم کہ دکھ اور یہ بیثانی کی حالت میں بیدعا ما نگا کرتے تھے۔

لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمُونِ وَ الْكَرْشِ الْعَظِيمِ. السَّمُونِ وَ الْكَرْشِ الْعَظِيمِ. السَّمُونِ وَ الْكَرْشِ الْعَظِيمِ. ترجمہ: اللَّدَ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ جوعظمت



ずっ

والا اور بہت برد بارہے۔اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے وہ جوآ سانوں کا ، زمین کا اورعرش جیسی عظیم مخلوق کا پرور د گار ہے۔

ا ور دوسری حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عباس ولٹیم ہی کی ہے کہ حضرت رسالت مآب مَالِيَّا وُ كھاورغم سے نجات كے ليے بيدعا ما نگا كرتے تھے۔ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمُوتِ وَ

رَبُّ الْأَرُضِ، وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيم.

ترجمہ: الله تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ جو بہت عظمت والا اور بہت بردبار ہے۔اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ جوعرش جیسی عظیم مخلوق کو بھی یا لنے والا ہے۔اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ جو آسانوں کا پروردگارہے اور زمین کا بھی رب ہے اور بہت عزت کی جگہ، عرش ،اس کو بھی یا لنے والا ہے۔ حضرت رسالت مآب منافیا نے جو پیغام بھجوایا تھا اسکے مطابق تو بظاہریہ دوسری دعا تھی جس کے مانگنے کی تلقین حضرت ابوبکر بن علی میٹ کو کی گئی تھی ۔لیکن مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں جب کوئی مشکل ، کوئی تکلیف ، کوئی پریشانی آئے تو ان دونوں دعا وَں کو ہرنماز کے بعد، دن، رات وضوہو یا نہ ہوکئی کئی مرتبہ پڑھنا جا ہے







#### تا كەاللەتغالى دُ كەغم اور پريشانى سے نجات دے۔

#### شديد ہوا ؤں کا طوفان اور حضرت رسالت مآب مَثَاثِیْا ہم کی دعا.

فرمایا حضرت رسالت مآب منگینیم جب شدید ہواؤں کا طوفان آتا تھا اور آندھیاں چلتی تھیں تو بیدعامانگا کرتے تھے۔

الله م إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنُ خَيْرِ مَا أُمِرَتُ بِهِ، وَ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُمِرَتُ بهِ.

ترجمہ:اے اللہ ان ہواؤں کوجس خیراورخوبی کے لیے آپ نے چلایا ہے، میں اس خیروخوبی کو ایٹ ان ہواؤں میں جوشراور اس خیروخوبی کو ایٹ ہوں اوراے اللہ ان ہواؤں میں جوشراور خرابی ہے، میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔



فرمایا صوفیاء کرام اُٹھ اُٹھ اس بات پراختلاف ہے کہ دعا افضل ہے یا تفویض؟
اللہ تعالیٰ سے مانگتارہے یا پھراس کے حوالے کردے کہ جو بھی گذر جائے ہم اس پر
راضی ہیں۔ پھرایک رائے یہ ہے کہ اپنے حق میں تو سکوت اور رضا پر قائم رہے کیک
اُمت کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا مانگنا افضل







ہے۔ایک رائے یہ بھی ہے کہ دعا کا کچھ فائدہ ہی نہیں کہ سب نقد رمیں طے ہو چکا ہے، کیکن بیمسلک ان گمراہ صوفیاء کا ہے جو جاہل ہیں اور پنہیں جانتے کہ خود دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ حق بات اور محققین کا مسلک پیہ ہے کہ ہر حال میں دعا مانگنا ہی افضل ہے۔ اپنی نیاز مندی، عاجزی، بے بسی کا اظہار اور قدرت خداوندی کا اعتراف، اس کا انکشاف اوراعتا دعلی الله جیسی دلتیں دعا ما نگنے ہی کی تو مرہون منت ہیں۔حضرات انبیاء میں اسے کون ہے جواس دَرسے مانگنا ہوانظر نہیں آتا، بینوح ہیں عرض کرتے ہیں کہاس دنیا پر کا فروں کا ایک گھر نہ رہنے دے۔ بیابراہیم ہیں دعا پر دعا ما تکتے چلے جارہے ہیں۔اہل مکہ کو پھلوں سے رزق دینے کی دعاء،اینے لیے اور ا بنی اولا د کے لیے دعاء اپنی نسل کی برکت کی دعاءا پنے لیے اور اپنی اولا د کے لیے نماز یر قائم رہنے کی دعا،اپنی مغفرت کی دعا، قیامت میں شرمندہ نہ ہونے کی دعا، بیموسیٰ ہیں فرعون اوراس کی آل کے غرق ہونے کی دعاءا سے بھائی ہارون کی نبوت کی دعاء انشراح قلب کی دعا، پیمران کی اہلیہ ہیں،اپنی اولا داورنسل کو شیطانی اثرات ہے محفوظ ر کھنے کی دعا اور بیرہارے نبی \_\_\_\_ان پر اور ان کے تمام بھائیوں انبیاء مَیالیّا پر الله تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوں اوروہ جہاں بھی رہیں برکتوں اور فیوضات کے ساتھ رہیں \_\_\_\_ کی دعائیں اور آخرت میں اپنی اُمت کی بخشش ، شفاعت کی دعا۔ جب سب مانکتے ، دعا کرتے نظرآتے ہیں تو کون ہے جوان حضرات میں اللہ کی متواتر اورمستقل سنت کوچھوڑ دے اور صوفیاء کی اس بحث میں پڑے کہ دعا افضل ہے یا تفویض ۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہنا جا ہیے اور اپنی عاجزی، نالائقی اور بے بسی پرنظر





مرو مرادووظائف ميريم اورادووظائف ميريم

الم من الماس المن الماس الم

رہنی ہی جا ہیے۔

## الله تعالی سے اپنے گنا ہوں کی معافی میں اللہ تعالی ہے۔ مانگنا ہی تمام مسائل کاحل ہے.

حضرت حسن بھری میں سے سے سے شکایت کی کہ قبط سالی کے آثار نمایاں ہیں، کیا کریں؟ تو فر مایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے عرض کیا کہ فقر وفاقہ بہت بڑھ گیا ہے۔ فر مایا اللہ تعالی سے معافی مانگا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ باغ خشک ہوتا جار ہا ہے کیا کریں؟ ارشا دفر مایا استغفار کی کثرت کرو۔ پھر ایک شخص آیا اور اولاد کے جار ہاہے کیا کریں؟ ارشا دفر مایا استغفار کی کثرت کرو۔ پھر ایک شخص آیا اور اولاد کے نہ ہونے یغم اور دُکھ کا اظہار کیا، فر مایا کہ استغفار کرو۔

حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنا، اس کی عظمت اور گرفت کے خوف سے رود بنا اور دیر تک آنسو بہانا، منتیں کرنا اور کثرت سے دعا مانگنا زندگی کے خوف سے راود بنا اور دیر تک آنسو بہانا، منتیں کرنا اور کثرت سے دعا مانگنا زندگی کے تمام مسائل کاحل ہے۔

حضرت رسالت مآب مَالْيَا الله الكِم الكِم عِلى سوسومرتبه عَلَيْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ معند الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله

فرمایا حضرت رسالت مآب مَاللَّیْمُ اپنی ایک ایک مجلس میں سو، سومر تبہ سے زیادہ بیہ دعاما ککتے تھے۔





رَبِّ اغُفِرُلِي وَ ثُبُ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ.

ترجمہ: اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما اور میرے حال پر توجہ فرما بلاشبہ تواپنے بندوں کے حال پر توجہ فرما نے والا، اپنے بندوں کے حال پر توجہ فرمانے والا، اور بہت معاف فرمانے والا ہے۔

حضرت رسالت مآب مُلاثِیَا نے اپنی صاحبز ادی حضرت سیدہ فاطمہ رُلاثیا کوجود عا خاص طور پرارشا دفر مائی.

فرمایا جب عمر ذھلتی ہے یا تنہائی غالب ہوتی ہے یا کوئی شخص اپنے مقصد حیات میں غیر معمولی طور پر منہمک ہوتا ہے تو پھر آ ہستہ آ ہستہ بیا حساس غالب ہوتا ہے کہ مختلف ضروری کا موں کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایک آ دھ دوست، خادم، بیوی یا نو کرضرور ہونا چاہیے، تا کہ یکسوئی میں خلل واقع نہ ہو۔ پھر غیرت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کا احسان لیس یا کسی کے در پر پڑے رہیں یا احتیاج لاحق ہوجائے، تو ہر شخص کی بیتمنا ہوتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے بغیر کسی پر بوجھ ہے اور بغیر کسی کی خدمت کا احسان لیس یا جا جا ہے۔ مگر بیہ ہو کیسے؟ بھی کا موں کی کثرت، بھی تنہائی اور بھی بڑھا یا اس بات پر غور کر اتا ہے اور جواب آ سانی سے ملتا نہیں ۔ اس شکش میں زندگ گرز جاتی ہے ۔ مقدر غالب آتا ہے اور جواب آ سانی سے ملتا نہیں ۔ اس شکش میں زندگ گرز جاتی ہے ۔ مقدر غالب آتا ہے ہور خدوم خادم بن جاتا ہے اور بھی خادم مخدوم،







تاآ نکہ موت کی گھنٹی بجتی ہے اور جو پچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہوکر ہی رہتا ہے۔البتہ یہ دعاما نگتے اور یہ تمنا کرتے ہوئے تو بہت سوں کوسنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پاؤں پر لے جائے ،کسی کامختاج نہ کر ہے، بس چلتے پھرتے اس جہان سے گذرجا کیں وغیرہ وغیرہ و اس سلسلے میں سب سے زیادہ مؤثر چیز جو اب تک کی زندگی میں و کیھنے میں آئی ۔۔۔وہ حدیث فاطمہ رہا تھا ہے۔جس شخص نے بھی اس پڑمل کیا ہمیشہ دیکھا کہ وہ کسی پر بارنہیں بنا، چلتے پھرتے ، بہنتے کھیلتے اس دنیا سے چل پڑا۔اور بینو بت ہی نہیں آئی کہوہ کسی کی خدمت کامختاج ہوتا۔

اس حدیث میں عجیب برکت ہے کہ نوکر جا کر، خادم، بیوی ، اولا دہر ایک کی خدمت سے بے نیاز کردیتی ہےاورسرکسی کےاحسان کا زیرِ بارنہیں ہوتا۔

حدیث فاطمہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رہا ہا ، صاحبزادی صاحبہ اپنے والد حضرت رسالت مآ ب مگار ہے کی نور عین ، جگر گوشہ ، عنایات کی مور داور جسدِ اطہر کا محکر انتھیں ۔ تما م بیٹوں اور بیٹیوں کے انتقال کے بعد یہی تو رہ گئی تھیں کہ حضرت رسالت مآ ب مگار ہا اور بیٹیوں کے گھر جاتے ، اظہار شفقت فرماتے اور آئی تھیں محضرت رسالت مآ ب مگار ہا ان کے گھر جاتے ، اظہار شفقت فرماتے اور آئی میں محضد کی موتیں ۔ ان کی شادی ہوئی اور زخستی کے بعد گھر سنجالنا دشوار تھا۔ چکی پیسے ہاتھوں کی نرم جلد سخت پڑگئی ۔ کنوئیس سے پانی بھر کرلاتیں اور مشکیز کے اتب مہ کے میں ڈالتے ڈالتے گردن پرنشان پڑگیا۔ گھر میں جھاڑ جھنکار کرتیں اور لباس گرد آلود ہوجا تا۔ شوہر نامدار حضرت سیدناعلی بن ابی طالب رہائی ہو کوئیں سے پانی نکالتے اور گھر لاتے یہاں تک کہان کے سینے میں در دشروع ہوگیا۔





یہ معاملہ جاری تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بہت سے قیدی لائے گئے اور ہر طرف خبر سی اللہ اور صاحبہ رادی صاحبہ رائی خبر سیرناعلی والٹوئے نے بیمناسب جانا کہ وہ اپنی اہلیہ اور صاحبر ادی صاحبہ رائی سے کہیں کہ وہ جائیں اور اپنے لیے بھی ایک خادم ما نگ لیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داما داگر یہ سمجھے کہ اس کے سسر کو اللہ تعالی نے پھے وسعت سے نواز ا ہے تو وہ اپنے گھرکی سہولیات کے لیے بچھ طلب کرسکتا ہے، اس میں بچھ مضا کھنہیں ہے اگر چہ ہمارے دور اور ملک میں عرف اس کے خلاف ہے۔

صاجرزادی صاحبہ اپنے والد محتر محضرت رسالت مآب مُنالِیْم کے ہاں عاضر ہو کیں تو دیکھا کہ بہت سے نوعمرلا کے اور قیدی کھڑے ہیں کیکناس دن حضرت رسالت مآب مُنالِیْم کھر پرتشریف فرمانہ تھان کی ملا قات اُم المونین حضرت اُم سلمہ دی لیاسے ہوئی اور پھر بیا اپنے گھر لوٹ گئیں۔ پھر دوبارہ تشریف آوری ہوئی تواس مرتبہ بھی یہی صورتحال پیش آئی لیکن انہوں نے ام المونین حضرت عاکشہ ڈی لیک کوتمام صورتحال سے آگاہ کیا اور واپس ہو گئیں۔ تیسری مرتبہ تشریف کے گئیں تو حضرت رسالت مآب مُنالِیم اپنے اور واپس ہو گئیں۔ تیسری مرتبہ تشریف کے گئیں تو حضرت رسالت مآب مُنالِیم ایک کیا دولت خانہ پرتشریف فرماتھ اور ارشا دفر مایا میری پیاری چھوٹی می بیٹی (گڑیا) کیسے آٹا ہوا؟ تو ہ غلبہ حیاسے والدصاحب سے پھے طلب نہ کرسکیس اور صرف اتنا عرض کیا کہ سام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، اور پھر پھھو قفے کے بعدا پے گھر واپس ہوئیں تو سید ناعلی ڈاٹٹوئے نے دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے تمام کھا کہہ سنائی اور ہوئیس تو سید ناعلی ڈاٹٹوئے نے نویس ساتھ لیا اور در دولت پر حاضر ہوئے۔

أم المونين حضرت عائشہ واللہ نے پہلے ہی ہے تمام ماجراعرض کردیا تھا اور سوچنے کی

湖湖





بات بیرسی ہے کہ حضرت رسالت مآب منافیا کم تمام ازواج مطہرات ،ان کی مائیں نفائی مائیں نفائی کا بھی موجود تھیں لیکن انہوں نے اپنا پیغام پیش کرنے کے لیے حضرت عائشہ دا تھا کا بھی انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ ام المونین حضرت عائشہ دا تا تہ دو تھیں کہ ام المونین حضرت عائشہ دو تھی کا کیا مقام حضرت رسالت مآب منافیا کی نگاہ میں ہے اور وہ کتنی سمجھ دار اور شفقت بھری خاتون ہیں۔

اسی اثنا میں حضرت رسالت مآب مُلَّا الله کے بڑے ابا زبیر بن عبدالمطلب کی صاحبزادی حضرت ضباعہ والله کا اسی مقصد کے لیے حاضر ہو کیں۔ اور سیدناعلی والله کے مصر اسینہ دکھنے لگا ہے ان کھینچ کھینچ کر میر اسینہ دکھنے لگا ہے اور یہ آ پ کی چینی ہیں چکی چلا چلا کران کے ہاتھ شخت پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت سے قیدی عنایت فرمائے ہیں تو کوئی ایک غلام ہمیں بھی عطا ہو۔

حضرت رسالت مآب منافی نے خاموثی سے اس درخواست کو سنا اور پھر اجتماعی اور قومی امور کی طرف توجہ دلاتے نہایت شفقت سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بدر میں جولوگ شہید ہوئے تھے، ان کے بیتم بچوں، مدینہ منورہ میں جوغریب بیوہ عورتیں ہیں، وہ، اصحاب صفہ جنہیں کھانے تک کو میسر نہیں، وہ، بیسب آپ سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان غلاموں کو بیچ کر حاصل شدہ رقم تو ان مصارف میں خرچ کر دوں اور پھر اس کے بعد کوئی غلام بیچ گا بھی نہیں کہتم لوگوں کی ضرورت پوری ہوسکے۔ انہوں نے پوری توجہ سے یہ بات سی، اس ضرورت کو اپنی جانوں اور آرام پر ترجے دی اور خاموثی سے جھکا کرا ہے اپنے گھروں کولوٹ گئے۔





حضرت رسالت مآب مَا لَيْنَامُ كوا بني بيثي سے جومحبت تھی اور فاطمہ آخر كو فاطمہ تھیں۔۔۔۔سلام اللّٰہ علیها۔۔۔۔اس محبت نے اپنااثر دکھایا ورحضرت رسالت مآب مَا لَيْلِم بِقراري سے اسى رات صاحبز ادى صاحبہ كے ہاں تشريف لے گئے ۔سیدناعلی رہانٹۂ فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں بس ایک ہی تولحاف تھا اور وہ بھی م کھاس طرح کا کہا گرہم اسے طول میں اوڑھتے تھے تو سر ڈھانینے سے یاؤں کھل جاتے تھےاور یا وَل ڈھانینے برسرکھل جاتا تھا۔اوراگرہم اسےعرض میں اوڑھتے تھے تو ہم دونوں اس میں سانہ سکتے تھے۔ ہم دونوں اس لحاف میں تھے کہ حضرت رسالت مآب مَا لَيْنَا فِي اندرآن كِي اجازت يوجهي اور پھرآپ اندرتشريف لائے اور فرمایا بس بھئی دونوں اپنی اپنی جگہ پر لیٹے رہواور پھراپنی پیاری بیٹی کےسرکے پاس بیٹھ گئے ۔شرم و حیا سے حضرت فاطمہ رٹائٹا نے لحاف تھینچ کراییے سریراوڑ ھالیااور حضرت رسالت مآب مَا لِيْنَامُ وہاں سے اٹھے اور دوسری طرف جاکران دونوں کے یا وں کے درمیان اس طرح سے تشریف فرما ہوئے کہ آب کے دونوں یا وَل سیدنا علی ڈلٹنڈ کے سینے کے ساتھ جا کرمل گئے ۔قد مین شریفین بخ بستہ تھے اور سید ناعلی ڈلٹنڈ نے ان دونوں مصندے اور مبارک قدموں کواینے سینے سے چمٹالیا اورا تناجمٹائے رکھا كەن دونوں ياؤں كى تھنڈك حرارت ميں تبديل ہوگئ \_ كيامبارك سينة تھاسيدناعلى رُالنُّمُهُ كا کہ قد مین شریفین کا ماوی بنا۔ کیا علوم اور برکات ہوں گے جواس رات ان مبارک قدموں سے سینئہ مرتضوی میں منتقل ہوئے ہوں گے اور کیا راحت ہوگی جوسید ناعلی رہائیہ سے حفرت رسالت مآب مُلَاثِيَّا کو پینجی ہوگی۔







ارشاد فرمایا مجھے یہ معلوم ہواتھا (حضرت اُم المونین عائشہ ڈاٹھا کے توسط ہے) کہ آپ لوگ کسی ضرورت سے آئے تھے اب بات کروبالکل خاموثی چھا گئ اور صاحبزادی صاحبزادی صاحبہ اس تمام صورتحال میں ادب اور غلبہ حیا کی وجہ سے پچھ کہہ نہ سکیں۔ حضرت رسالت مآب مُل ہُل ہے دوبارہ فرمایا کہ کل تم لوگ جو پچھ کہنے آئے تھے، پچرکہو۔ اب تیسری مرتبہ پرسیدناعلی ڈاٹھ نے اپنی طلب کہہ سنائی اور پھر صاحبزادی صاحبہ نے عرض کیا کہ یہ خبرسی تھی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ مجھے بھی ایک غلام میرا جی چاہا کہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ مجھے بھی ایک غلام عنایت فرمادیں جو آٹا گوندھ کرروٹی پکا دیا کرے، کیونکہ روٹی پکانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ارشادفر مایا میری بیٹی وہ بات مان لوں جو آپ ہتی ہیں یا پھراس غلام سے مشکل ہے۔ ارشادفر مایا میری بیٹی وہ بات مان لوں جو آپ ہتی ہیں یا پھراس غلام سے مشکل ہے۔ ارشادفر مایا میری بیٹی وہ بات مان لوں جو آپ ہتی ہیں یا پھراس غلام سے کہیے کہ آپ بی کہ قری ہے کہ ذائش کے خوثی مجھے زیادہ عزیز ہے۔

اس جواب کوس کر آپ بہت خوش ہوئے اور فر مایا میں تم دونوں کوالیمی بات کی تعلیم دول جس کی قدر و قیمت سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں ضرور ارشاد ہو۔ پھر فر مایا میں تہہیں وہ وظیفہ بتاؤں جو مجھے جبریل امین نے بتایا ہے؟ سنو! اور دیکھو جب آپ لوگ بستر پرسونے کے لیے لیٹ جاؤتو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ،حمد اور تکبیر بیٹھا کرو۔



45

اس لیے یا تو حضرت رسالت مآب منالیا نے ہی مختلف ترکیبیں بتائی ہوں گی اور یا پھر بعد کے سی دور میں ان روایات میں تبدیلی آئی ہوگی، کین اب ہمارے لیے سب سے اچھا اور بہتر راستہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص ان تمام روایتوں اور تراکیب برعمل کرلے اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ کوئی شخص ان تمام تراکیب میں سے سی بھی ایک ترکیب کو اپنا لے اور اس برعمل شروع کردے ۔ تو اسے بھی ان شاء اللہ وہ تمام برکات اور منافع نصیب ہوں گے جوتمام روایات برعمل کرنے والے کونصیب ہوں گے۔ منافع نصیب ہوں گے جوتمام روایات برعمل کرنے والے کونصیب ہوں گے۔ کہ حضرت رسالت مآب منالیا گی روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت رسالت مآب منالیا گی ہوں کے دیے لیٹوتو

۳۳ مرتبه

🛈 سبحان الله

ساسام دننه

الحمدللد

تهلامرتنبه

الله اكبر

پڑھ کرید دعاما نگ لیا کرو۔وہ دعا آخر پرآ رہی ہے۔

دوسری روایت میں بیآتا ہے کہ ارشا دفر مایا جبتم سونے کے لیے لیٹوتو

تههامرتنبه

🛈 الله اكبر

۳۳ مرتبه

٣ سبحان الله

ساسامرتنيه

الحمدللد

پڑھ کرید دعاما تگ لیا کرو۔وہ دعا آخر پر آرہی ہے۔

تيسرى روايت مين آتا ہے كدار شاوفر مايا









ريزه ألماس

۳۳ مرتنه

السجان الله

تهمها مرتبه

الحمدللد

ساسا مرتنبه

الله اكبر

پڑھ کریے دعاما نگ لیا کرو۔وہ دعا آخر پر آ رہی ہے۔

غالبًا یہ نینوں روایات ایک ہی طرح کی ہیں صرف تر تیب اور کلمات کی تعداد میں فرق ہے۔ چوتھی روایت میں بیر آتا ہے کہ ارشا دفر مایا جب تم سونے کے لیے لیٹونو

۳۳ مرتبہ

السجان الله

۳۳ مرتبه

الحمدللد

ساسا مرتبه

الله اكبر

ایک مرتبه

الالالمرالاالله

پڑھ لیا کرواور پھریہ دعا ما تگ لیا کرو۔وہ دعا آخر پرآ رہی ہے۔

اور پانچویں روایت میں بیآتا ہے کہ ارشاد فرمایا جبتم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹوتو

۳۳ مرتبه

السجان الله

۳۳ مرتبہ

الله اكبر

بهلامرتبه

الإلهإلاالله

پڑھ کریے دعاما نگ لیا کرو۔ دعا آخر پر آ رہی ہے۔

ان پانچوں روایات برعمل کرنے کی آسان صورت ایک بیبھی ہے کہ انسان جب

A 4 3



# مورادووظائف مير

## 

#### سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو

سس مرتنه

452

🛈 سبحان الله

بهمهامرتنه

الحمدللد

تههامرتنبه

الله اكبر

تههومرتبه

٧ کلمه طيبه

پڑھلیا کرےالبتہان یانچوں روایات میں مزیدتین باتیں سمجھنے کی ہیں۔

بہلی بات تو بہ ہے کہ ان پانچوں روایات میں جو کچھ بھی شبیح بخمید ، تکبیر یا کلمہ طبیبہ بڑھا

جائے گاسب کی ممل تعدادسو (۱۰۰) ہوجائے گی۔اسی لیے حضرت رسالت مآب مَلَیْتُمْ

نے فرمایا کہ سونے سے پہلے تہارا بیسومر تبدذ کر کرنا تمہاری زبان کے سوجملے ہیں لیکن

قیامت میں جب بینامه کل میں تولے جائیں گے تو دس گنا بڑھ کرایک ہزار (۱۰۰۰)

ہوجا کیں گے۔

یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی مہر بانی ہے کہ اپنے بندے کی نیکیوں کواصل عمل سے • اگنا بڑھ کر قبول فر مائے۔

دوسرى بات بحصنى بيه به كه جن دوآخرى روايات مين كلمه طيبه كاذكر به وبال حديث مين كلمه طيبه كاذكر به وبال حديث مين تواكر چه بيآ ربا به كه پر صنه والا " لا إله والله الله " پر صليكن كوئى شخص اگر بوراكلمه طيبه " لا إله والله مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله " بحص پر ها لوغالباً بحص بوراكلمه طيبه " لا إله والله أله مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله " بحص پر ها له فائد به بى كى بات موگى -

اورتیسری بات بیسب کچھ پڑھنے کے بعدوہ دعاہے، جو ہمیشہ مانگ کرسونا جا ہیے۔









امت نے شاید بید دعا بھلاہی دی ہے۔ چنا نچہ ہم نے کسی شخص کونہیں دیکھا جو
ان تبیجات کے بعد اپنے مریدوں یا مقتد یوں کو بید دعا مانگنے کی بھی تلقین کرتا ہو۔
عالانکہ بید دعا شخے مسلم میں بھی آئی ہے۔ لیکن بات بیہ کہ بیتمام با تیں مطالعے سے
آئی ہیں اور اس امت نے اب پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ حکمران کیا اور رعایا کیا، بڑے کیا
اور چھوٹے کیا، پیر ومولوی کیا اور مرید ومقتدی کیا ، کوئی نہیں پڑھتا۔ اس دعا کی
خصوصیت اور اہمیت کے لیے کیا ہے بات تھوڑی ہے کہ حضرت رسالت مآب شاھیا گے
نے بی پیاری بیٹی کورات سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی ؟
ارشاد فرمایا کہ اس وظفے کو پڑھنے کے بعد بیٹی ، اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو۔

اَللَّهُ مَّ رَبَّ السَّمْ وَاتِ السَّبُعِ وَ رَبَّ الْعَرُشِ الْعَرُاةِ وَ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيْعٍ، مُنْزِلَ التَّورَاةِ وَ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيْعٍ، مُنْزِلَ التَّورَاةِ وَ الْإَنْ حِيلِ وَالزَّبُورِ وَ الْفُرُقَانِ، أَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ الْانْحِيلِ وَالزَّبُورِ وَ الْفُرُقَانِ، أَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذً كُلِّ ذَابَّةٍ أَنْتَ آخِذً بِنَاصِيتِهَا، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبُلَكَ شَيْعٌ، وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ الْاَخِرُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ شَيْعٌ، وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ شَيْعٌ، وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ اللَّهُ وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ الْاَخِرُ وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ





فَوُقَكَ شَيئٌ، وَ أَنُتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُو نَكَ شَيئٌ، إِقُض عَنِّيُ الدَّيْنَ وَ أَغُنِنِي مِنَ الْفَقُر.

ترجمہ:اے ساتوں آسانوں اور عرش جیسی برای مخلوق کے پالنے والے اللہ۔
اے ہمارے اور دنیا کی ہر چیز کے پالنے والے، تورات، انجیل، زبور اور فرقان (قرآن کریم) کونازل کرنے والی پاک ذات، میں دنیا کے ہرایک شریر کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔اے اللہ تیری تمام مخلوق جو تیرے ہی قبضے میں ہے، میں اس مخلوق کی ہر ہر شرارت سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔
اے اللہ تو سب سے پہلے اور تجھ سے پہلے کھ نہیں اور اے اللہ تو سب سے آخر پراور تیرے بعد بھی کچھ ہیں۔اوراے اللہ تو ایسا ظاہر کہ تجھ سے برا صرک کوئی ظاہر نہیں اوراے اللہ تو ایسا چھپا ہوا کہ تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں۔
اے میرے پروردگار میرے قرض کوادا فرمادے اور مجھ ضروریات زندگی میں کسی کامخاج نے فرما، بے نیاز کردے۔
میں کسی کامخاج نے فرما، بے نیاز کردے۔

یہ ہے وہ دعا جو وظیفہ بورا کر کے بہر حال مانگنی ہے۔

پھر حصرت رسالت مآب مگائی نے ارشا دفر مایاعلی اور فاطمہ یہ پڑھا کرو کہ یہتم دونوں کے لیے غلام سے بھی بہتر بات ہے جومیں تہمیں بتار ہا ہوں۔

حضرت رسالت مآب مَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مِعَالِمَ اللَّهِ عَلَيْ مِعَالِمَ م داماد ہی کونہیں بتایا بلکہ پوری امت کواس وظیفے کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے اور تجربہ







. ریز هٔ اکماس

یہ ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ پڑھتار ہتا ہے، وہ جتنے بھی کام
کرے تھکا نہیں ہے اور اگر تھک بھی جائے تو اس کی تھکن اس وظیفے سے دور ہوجاتی
ہے اور یہ تھکن اس کی صحت کو نقصان نہیں پہنچاتی ۔ صاحبز ادی صاحبہ رٹا ٹھٹانے تھکن اور فلام کی خدمت کے لیے ہی تو درخواست کی تھی اور آپ نے اس کا بدل یہ وظیفہ بتا دیا۔
نو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتار ہے گا تمام عمر اسے کسی خادم کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی بغیر کسی کا حسان لیے، بغیر کسی کا محتاج ہوئے، ہنستا کھیلنا،
ایمان کے ساتھ اور بر کتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے یہ وردگار کے حضور میں بہنچ جائے گا۔

استغفار کے وہ کلمات جنہیں کثرت سے پڑھنا چاہیےاور''سیدالاستغفار''

تَفَعُّلُ الْمُنْتِنَّةُ مِنْ الْمُنْتَقِعُ مِنْ اللَّهِ الْمُنْتَقِعُ مِنْ اللَّهِ الْمُنْتَقِعُ مِنْ اللَّهُ



ريزهُ ألماس

میں پڑجا تا ہے۔ اس لیے حضرت رسالت مآ ب سکا ٹیٹے ہمیشہ تو بہ واستغفار کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے اور برابر یہ تلقین فرماتے رہتے تھے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ موں کی معافی اور ان کے نتائج سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما نگتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ تو بہ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ارشاہ فرمایا کہ جب بھی کوئی گناہ سرز دہوجائے تو اچھی طرح نہا دھوکر یا پھر اچھی طرح وضوکر کے دونفل نما نے تو بہ کے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب اچھی طرح معافی ما نگنی چا ہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امیدر کھنام سخب اور نیکی کا موں کام ہے کہ اس پاک ذات نے اس گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظل وکرم پر بھر وسہ کرنا چا ہیے، آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا عزم کرکے نیکی کے کا موں میں معروف ہوجانا چاہیے۔

شریعت نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ جتنا بڑا گناہ ہوجائے، اتنی ہی بڑی نیکی کرنی چاہیے۔خودسوچ کرفیصلہ کرناچاہیے کہ میں نے گناہ کتنابڑا کیا ہے اوراب کون سی الیک نیکی کروں جواس گناہ کو دھونے میں مؤثر ثابت ہواور پھراگروہ گناہ لوگوں کے سامنے کی کروں جواس گناہ کو دھونے میں مؤثر ثابت ہواور اگر گناہ تنہائی میں ہوا ہے تو یہ نیکی کیا ہے تو نیکی بھی لوگوں کے سامنے کرنی چاہیے اورا گر گناہ تنہائی میں ہوا ہے تو یہ نیکی بھی چیکے سرانجام دینی چاہیے۔اللہ تعالی نے قاعدے کی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو دھودیتی ہیں۔

توبہ کا تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں کثرت سے پڑھنی جا ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی گئی ہے۔ مثلاً حضرت رسالت مآب سکاٹیڈ اپنی ایک ایک نشست میں سوسومر تبداستغفار کا یہ جملہ ارشا دفر ماتے تھے۔







الم المالي المالي المالي المالي

① أَسُتَغُفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْعَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ. الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ.

ترجمه: میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا ہوں کہ وہ الیی ذات ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور میں اپنے اس گناہ سے تو بہ کرتا ہوں۔

تبھی بھی پیے جملہ ادا فرماتے:

﴿ رَبِّ اغُفِ رُلِي وَ تُبُ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنُتَ الْعَفُورُ. التَّوَّابُ الْعَفُورُ.

ترجمہ:اےاللہ مجھےمعاف فرمادےاوراےاللہ میری توبہ کو قبول فرمالے بلاشبہ تو تو اللہ میری توبہ کو قبول فرماتا ہے اور تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔
۔

ہے۔ تبھی بھی یہ جملہار شادفر ماتے:

السَّعُفِرُ اللَّهَ وَ أَتُونُ إِلَيْهِ.

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے سامنے اپنے گنا ہوں سے توبہ کرتا ہوں۔
سے توبہ کرتا ہوں۔





حضرات صحابہ کرام وی کنی فرماتے تھے کہ ہم بھی بھی گنتے تھے اور حضرت رسالت مآب ما لیکی اپنی ایک ایک استغفار کا جملہ سومر تبہ عرض کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے ایک مرتبہ حضرت سعد و لاٹی سے فرمایا تھا کہ قیامت میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہوگا، جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا۔

توبہ واستغفار کی ایک اور دعاجس کی نسبت حضرت رسالت مآب مظافیاً سے گا گئے ہے بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیا استخفار کے لیے یہی دعا مانگا کرتے تھے، وہ بیہے۔

اَللّٰهُ مَّ إِنِّي أَسْتَغُفِرُكَ لِمَا تُبُتُ إِلَيْكَ مِنُهُ، ثُمَّ عُدُتُ فِيُهِ، وَ أَسْتَغُفِرُكَ لِمَا أَعُطَيْتُكَ مِنُ نَفُسِي عُدُتُ فِيهِ، وَ أَسْتَغُفِرُكَ لِمَا أَعُطَيْتُكَ مِنُ نَفُسِي ثُم اللّٰهُ مَ أُوفِ لَكَ بِهِ، وَ أَسْتَغُفِرُكَ لِلنَّعَمِ الَّتِي ثُمَ الله مَا عَلَىٰ مَعَاصِيكَ، وَ أَسْتَغُفِرُكَ لِلنَّعَمِ اللَّهِي أَنْعَمَ عَلَي فَتَقَوّيُتُ بِهَا عَلَىٰ مَعَاصِيكَ، وَ أَسْتَغُفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدُتُ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطَنِي أَلْتُهُ مِ اللّهُ مَا لَيُ سَلُكَ، اللّه مَّ لَا تُخْزِنِي فَإِنّاكَ بِي فَا اللّه مَا لَيُ سَلُكَ، اللّه مَا لَيُ سَلُكَ، اللّه مَا لَكُ اللّهُ مَا لَيْ فَإِنّاكَ بِي







## عَالِمٌ، وَ لَا تُعَذِّبُنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ.

ترجمہ: اے اللہ پہلے تو میں ان تمام گنا ہوں سے معافی اور تیری بخشش چا ہتا ہوں، جو گناہ میں نے اب تک کی زندگی میں کر کے، تو بہ کی تھی اور پیراپی شامت نفس سے دوبارہ انہی گنا ہوں میں مبتلا ہوگیا۔ پیرا نے اللہ میں ان تمام گنا ہوں سے بھی معافی مانگا ہوں جو اپنی ذات کے متعلق کوئی وعدے میں نے آپ سے کیے اور پیروہ وعدے پورے کرنے کی بجائے، پیرا نہی گنا ہوں کو دوبارہ کرلیا اور اے اللہ ان تمام گنا ہوں سے بھی معافی مانگنا ہوں جو میں نے اس لیے کیے کہ تو نے تو اپنی تعمیں مجھے دیں لیکن میں نے ان تعمیل کا در بعہ بنالیا۔ اے اللہ وہ تمام گناہ بھی معاف فرما دے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام، جو صرف تجھے راضی اور خوش کرنے فرما دے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام، جو صرف تجھے راضی اور خوش کرنے خوش کرنے تھی نیت کر کے اپنی نیت اور نیکی کو کھوٹا کر دیا۔

اے اللہ مجھے میرے گنا ہوں کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ذلیل نہ کر کہ تو تو میر کے گنا ہوں کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ذلیل نہ کر کہ تو میر کے کرتو توں کو خوب جانتا ہے اور اے اللہ مجھے عذا بھی نہ دے کہ تخفیے تو مجھ پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے اور میں تیرے سامنے بالکل عاجز، بے اختیار اور بے بس ہوں۔

پھر استغفار کے ان تمام جملوں اور دعاؤں میں ایک ایسا استغفار کا ورد اور وظیفہ بھی





野水



ہے، جسے سیدالاستغفار کہا گیا ہے۔ بینی استغفار اور اللہ تعالیٰ سے معافی ما تگنے کے جتنے بھی جملے اور دعا ئیں آئی ہیں، ان تمام دعاؤں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل دعایا ورد۔

اس دعایاورد 'سیدالاستغفار' کی اتی اہمیت اور افضلیت ہے کہ حضرت رسالت مآب ما بھا ہے نے فرمایا جو شخص ان جملوں کے ذریعے اللہ تعالی سے صبح کے وقت معافی ما نگ لے اور پھر دو پہر میں موت آ جائے اور پھر یقین کرے کہ اگر اللہ نے جاہا تو اب میرے گناہ معاف ہوگئے ہیں یا پھر شام کو ان جملوں کے ذریعے اللہ تعالی سے معافی ما نگ لے اور رات کو چل بسے اور اس کا یہ یقین ہو کہ اگر اللہ تعالی نے جاہا تو اب میری تمام عمرے گناہ معاف ہوگئے ہیں تو یہ شخص (اپنی اس توب، یقین، اللہ تعالی کے فضل اور اس ذات پاک سے حسن طن کے سبب) جنت میں چلاجائے گا۔ اس لیے ایک روایت میں حضرت رسالت مآب ما لیے گئے موہ یہ 'سید الاستغفار' کے میں حضرت رسالت مآب ما لیے کہوں ہے کہ وہ یہ 'سید الاستغفار' میری اُمت کے دوسرے جملے معلوم ہوجائیں اسے جا ہیے کہوہ ہے 'دسید الاستغفار' میری اُمت کے دوسرے گنہ کاروں تک بھی پہنچائے۔

شاید بیاسی احساس ذمه داری کا نتیجه تقااور حضرت رسالت مآب مَنْ النَّیْمُ کے فرمان کی لخمیل تقی که مشکلو قشریف اور پھر تیجے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے" سیدالاستغفار" کی بیروایت آئی تو استادگرامی قدر حضرت مولانا نور محمد صاحب مُنَّ اللَّهُ نے اسے یاد کرنے کا حکم دیا، پھراگلے دن اسے زبانی سنا اور حکم دیا کہ روزانہ شج وشام اور سونے سے پہلے بھی اسے کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھا جائے۔









وقت گذرگیا اور پھر''سیدالاستغفار'' پراللہ تعالیٰ کی تو فیق سے جب کچھ علمی تحقیق کی نوبت آئی تو اندازہ ہوا کہ احادیث کی مختلف کتابوں ،مختلف حضرات صحابہ کرام ڈی النیم سے''سیدالاستغفار'' کے مختلف الفاظ مروی ہیں تو تقریباً ان تمام روایات کو جمع کرا کے اسے مرتب کروایا کہ حضرت رسالت مآب مُل النیم سے روایت شدہ تمام الفاظ ''سیدالاستغفار''میں آجائیں۔

اب جو''سیدالاستغفار''مرتب ہوسکاہے وہ پیہے۔

اَللّٰهُ مَّ لَكَ الْحَمُدُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، أَنْتَ رَبِّي، أَنْتَ خَلَقُتَنِي، وَأَنَا عَبُدُكَ، آمَنْتُ بِكَ مُخْلِصاً لَكَ دِينِي، وَ أَنَا عَلَى عَهُدِكَ وَ بِكَ مُخْلِصاً لَكَ دِينِي، وَ أَنَا عَلَى عَهُدِكَ وَ وَعُدِكَ مَا استَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِن شَرِّمَا صَنْعُتُ، أَعُودُ بِكَ مَن شَرِّمَا صَنْعُتُ، وَ أَبُوءُ لَكَ مِن شَرِّمَا بِنِعُمَتِكَ عَلَيّ، وَ أَبُوءُ لَكَ مِن شَرِّعَمَا لَكَ بِنِعُمَتِكَ عَلَيّ، وَ أَبُوءُ لَكَ مِن سَيِّ بِذَنُوبِي، أَتُوبُ إِلَيْكَ مِن سَيِّ عَمَلِي، وَ أَسُتَعْفِرُكَ لِذُنُوبِي النِّي التَّي عَمَلِي، وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي النِّي الَّتِي عَمَلِي، وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي النِّي التَّي



A ST



لَا يَغُفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَاغُفِرُلِي ذُنُوبِي، فَإِنَّهُ لَا يَغُفِرُ الذُّنُوبِي، فَإِنَّهُ لَا يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

ترجمہ:اےاللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔اےاللہ تیرےعلاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔توہی میرا پروردگار اورتوہی میرامعبود ہے۔تونے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور بلاشبہ میں تیراہی بندہ ہوں۔ میں تجھ پرایمان لا یا اور میں تمام عبادات صرف تیرے ہی لیے کرتا ہوں اور میں اپنی بساط بھرتیرے ساتھ کیے ہوئے عہدو بیان پر قائم ہول اور میں نے جو بُرے کام کیے ہیں ان کے شرسے تیری پناہ مانگنا ہوں۔ میں ان تمام انعامات کا اعتراف کرتا ہوں جوتونے مجھ پر کیے اور پھر میں نے جو تیری نافر مانی اور جو گناہ کیے،ان سب کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں اپنے ان تمام بُرے کاموں سے تیرے سامنے تو بہ کرتا ہوں اور اپنے ان گناہوں کے شرسے بھی تو بہ کرتا ہوں۔ اے اللہ میں ان تمام گنا ہوں سے معافی مانگتا ہوں جنہیں تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرسکتا۔اےاللہ میرے تمام گناہ معاف فر مااور حقیقت بیہ کہ تیرےعلاوہ کوئی بھی ان گناہوں سے معافی دینے والانہیں ہے۔ الله تعالی سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کے لیے یہ وہ بہترین الفاظ ہیں جنہیں یا دکرنے اور صبح وشام پڑھنے کا تھم حضرت رسالت مآب مُلَاثِیْمَ نے اپنے ہرامتی کو دیا بھی ہےاور بیچکم بھی فر مایا ہے کہاس''سیدالاستنغفار'' کی تعلیم ہرمسلمان کودی جائے۔









چاہیے کہ ہرشخص اسے نہ صرف خود صبح وشام پڑھے بلکہ اپنے بچوں کو اسے زبانی یاد کرادینا چاہیے تا کہ گنا ہوں کے وبال اور نحوست سے بچاجا سکے۔

### جودعاً کے دَرکھولتے ہیں وہی قبولیت کا دَربھی کھولتے ہیں۔

فرمایا دعا افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ زبان سے مالکنی جاہیے اور زبان کےعلاوہ دل سے بھی مانگنی حیاہیے۔دل ہی دل میں بغیرزبان ہلائے بس اللہ تعالیٰ کے سامنے این حوائج اور ضروریات رکھتے رہنا جاہیے۔ یہ جائزہ لیتے رہنا کہ میری دعا ئیں مقبول ہوئیں یانہیں ہوئیں، زیادہ مناسب نہیں، بس کسی وقت اس غرض سے غور کرلیا جائے کہا گرقبول ہوگئی ہوں تو شکرا دا کروں۔ باقی اس معاملے کی کھوج میں نہ بڑے کیونکہ جب وہ تجزیے کے بعداس نتیج پر پہنچے گا کہ میری تواکثر دعا کیں قبول ہی نہیں ہوئیں تو شیطان کو مایوسی پیدا کرنے کا موقع مل جائے گا اور پھریہاس عبادت سے بھی محروم رہ جائے گا۔ قبول نہ ہونے کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ حضرات انبیاء مَیْرَاللّٰہ کی بھی تمام دعا ئیں قبول نہیں ہوئیں۔حضرت رسالت مآب مَالْیَا اُ نے اپنے قبیلے قریش کے بعض افراد کا نام لے لے کرانھیں بددعا ئیں دیں لیکن وہ قبول نہیں کی کئیں۔ رعل، ذکوان اور مضربتیوں قبیلوں کے لیے بددعا کی گئی، کین قبول نہیں کی گئی حتیا كمنع بهى فرماديا گيا كه آپ بددعانه يجيه\_

تو بندے کا کام بندگی ہے۔ قبولیت اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ قبولیت کے اسباب تلاش کرے جیسے ہمیشہ سے بولنا، حلال کارزق کھانا، اس وقت دعا مانگنا جووقت





الكَفُلِلْ الْمُنْتِفِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# - A

اوراد دو وظائف ہے

قبولیت کا ہے جیسے تبجد کا وقت ، مجلس نکاح کے آخر کا وقت ، بارش کے آغاز میں بارش میں ایسے کھڑے ہوکر دعا مانگنا کہ بارش اس پر پڑے، روز ہ افطار کرتے وقت، اذا ن اورا قامت کا درمیانی وقت وغیرہ اور وہ جگہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے جیسے مساجد، حضرت رسالت مآب مَنْ الْمُنْمِ كا روضهُ مبارك اورمسلمانوں كى وہ قبور جہاں غالب گمان ہوکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں بھی برستی ہوگی۔ایسے ہی ان افراد سے دعا کروانا جن کی دعا کیں قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں جیسے اپنے ماں باپ،علاء کرام، اولیاءاللّٰد،غرباءومساکین،مسافراورمدارس میں پڑھنے والے بچے وغیرہ،توبیاسباب اختیار کرے۔ باقی چونکہ قبولیت خوداینے اختیار میں نہیں توجو بات غیراختیاری ہے، اس کوسوچ کر پریشان ہونا یا اس پرغور کرتے رہنا، مایوس ہونا محض اینے وقت اور صلاحیتوں کا ضیاع ہے۔اپنا کام کرےاور جو مانگناہے، مانگتارہے۔ دنیامیں فقیر ہمیشہ ا پنے جیسے بندوں سے ایک ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں کیونکہ دینے والے بھی تو بندے ہی ہوتے ہیں۔اللہ تعالی جومختار کل اور شہنشاہ ہے وہاں ایک نہیں دونوں ہاتھ پھیلا کر ما نکے کہ دینے والاتو کل کا ئنات کا حاکم بھی ہے اور حکیم بھی۔وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیااور کتنادیناہے۔ ہروفت تجویز ہی نہ کرتار ہے تفویض سے بھی کام لے کہ ملے یانہ ملے اس دَرکونہیں جھوڑ نا ، مانگنے ہی رہنا ہے۔حضرت شیخ الاسلام ابن تیمییہ ﷺ تہجد میں کیا خوبصورت شعر رو سے تھے کہ میں ہمیشہ آ یا کے دَرِدولت پر بھیک ما نگئے آتا ہوں اور اس دَرہے بھیک مانگنا صرف میر اپیشہ ہی نہیں میرے باپ دا دا بھی اسی دَرِ اقدس پر حاضر ہوکر ما نگتے تھے۔ میں تو پشیتی بھکاری ہوں ، درواز ہ کھول دیں۔







حقیقت بیہ ہے کہ جس شخص کے لیے دعا مانگنے کا دروازہ کھل گیااس کے تو وارے نیارے ہوگئے۔ جو دعا کا دَر کھولتے ہیں۔

## الله تعالی کی رحت کومتوجہ کرنے کے لیے خاص کلمات

(فرمایا) اللہ تعالیٰ کی ثنا کے وہ جملے جن میں شیج اور تخمید، دونوں یکجا ہوں، یہ جملے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایسے جملے ہیں، جواس ما لک کوخود بہت پسند بھی ہیں اور یہ جملے بہت بہترین ذکر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ان جملوں سے حاصل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور رزق کے درواز ہے بھی گھلتے ہیں۔ جب بھی رزق کی تنگی ہویا قرض کا ہوجے ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے اور ذکر کرنے کو جی چاہے تو ان جملوں کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ یا پھر ان میں کسی بھی جملے کو اپنا ور د بنالینا چاہیے مثلاً میہ کہ جملہ (آ روزانہ شیح وشام ایک سومر تبہ (ایک شیح) پڑھ لیا جائے یا یہ کہ جملہ نہر (آ)، کسی بھی جملے کو روزانہ اتنی مرتبہ پڑھنا مقرر کر لیا جائے یا یہ کہ جملہ نہر (آ)، کسی بھی جملے کو روزانہ اتنی مرتبہ پڑھنا مقرر کر لیا جائے تا یہ کہ جملہ نہر کا، کسی بھی جملے کو روزانہ اتنی مرتبہ پڑھنا مقرر کر لیا جائے تو یہ ایک وردیا وظیفہ بن جائے گا۔

- الله و بِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيم. ترجمہ: الله تعالی ہرعیب سے پاک ہے اور اس کے ساتھ ہی تمام حمد وثنا اس کے لیے ہے۔ الله تعالی ، جوعظمت والا ، بلندشان اور بے عیب ہے۔
  - السُبُحَانَ رَبِّي وَ بِحَمُدِهِ.







ترجمہ: میرا پروردگار ہرعیب سے پاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام حمد وثنا بھی اس کے لیے ہے۔ حمد وثنا بھی اس کے لیے ہے۔

٣ سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ إِلَّا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسُتَغُفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ.

ترجمہ: اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور اس کے ساتھ تمام حمد و ثنا بھی تیرے ہی لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تجھ سے، اپنے گنا ہوں کی معافی مانگتا ہوں اور میرے اللہ میں تو ہرکرتا ہوں۔

٣ سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ.

ترجمہ: اے اللہ تو ہرعیب سے پاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام حمد وثنا بھی تیرے ہی لیے ہے۔

﴿ سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهِ لَا حَوُلَ وَ لَا قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَ مَا لَمُ يَشَأُ لَمُ يَكُنُ أَعُلَمُ أَنَّ اللهَ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَ مَا لَمُ يَشَأُ لَمُ يَكُنُ أَعُلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ عَلَماً. عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْعٍ عِلْماً. ترجمہ: الله تعالی پاک ہے اور اپی سب تعریفوں کے ساتھ ، سوائے الله تعالی الله تعالی الله عالی باک ہے اور اپی سب تعریفوں کے ساتھ ، سوائے الله تعالی الله عالی باک ہے اور اپی سب تعریفوں کے ساتھ ، سوائے الله تعالی الله علی می الله علی الله علی می الله علی ا





کی مدد کے نہ نیکی کرنے کی قوت ہے اور نہ بُرائی سے بیچنے کی طافت ہے،
جواللہ تعالیٰ نے چاہاوہ ہوگیا اور جونہ چاہاوہ نہ ہوا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کررکھا ہے۔
یہ دعا تو اپنی اور اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے مبیح و شام پڑھنی چا ہیے اور اسے
بچوں کو بھی سکھا دینا چا ہیے۔

السُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهِ عَدَدَ خَلَقِهِ وَ رِضَى نَفُسِهِ وَ رِضَى نَفُسِهِ وَ رِضَى نَفُسِهِ وَ زِنَةَ عَرُشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمْتِهِ.

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے ہرعیب سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ،اس کی حمد وثنا بیان کرتا ہوں اور الی پاکیزگی وحمد وثنا جس کی تعداداس کی مخلوق کے برابر ہے اور الیمی پاکیزگی اور حمد وثنا جس سے وہ خود بھی خوش ہوا ور الیمی پاکیزگی اور حمد وثنا جس سے وہ خود بھی خوش ہوا ور الیمی پاکیزگی اور حمد وثنا جو اپنے وزن میں ،عرش کے وزن کے مساوی ہوا ور الیمی حمد وثنا جسے لکھنے کے لیے اتنی ہی روشنائی در کار ہوجتنی روشنائی اس کی تعریف کے جملوں کو لکھنے کے لیے مطلوب ہو۔

اس جملے کو جب بھی پڑھا جائے گاتو تین مرتبہ پڑھا جائے گا اور اگر کوئی اس جملے کوتین مرتبہ سے زیادہ پڑھے گاتو پھرتین مرتبہ کی پابندی نہیں رہے گی۔

كَسُبُحَانَ اللَّهِ لاَ شَرِيُكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْحَمُدُ





ريزهُ اَلَمَاسَ فَهُ اللَّهِ الْمِرَادُ وَالْمَاسِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بالله سُبُحَانَ اللهِ وَ بحَمُدِهِ.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام کا ئنات میں اسی کی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں اوروہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔انسان کوئی نیکی کا کامنہیں کرسکتا اور نہ ہی سی گناہ سے چے سکتا ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تو فیق اس کے شامل حال نہ ہو۔ میں اس ذات بے عیب کی یا کیزگی اور تعریف بیان کرتا ہوں۔

٥ سُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمُدِهِ، أَسُتَغُفِرُ اللَّهَ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے ہرعیب سے یاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حمدوثنا بھی بیان کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگتا ہوں اور بلاشبہوہ تو ہہ کو بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے۔

السُبُحَانَ المَلَكِ الْحَيِّ الْحَقِّ الْقُدُّوس، سُبُحَانَ اللهِ وَ بحَمُدَهِ.

ترجمہ:اللّٰدتعالٰی بےعیب ہےوہ شہنشاہ، ہمیشہزندہ،اُس کی ذات موجوداور وہ ہرعیب سے منزہ ہے۔ میں اس بےعیب ذات کی یا کیز گی اور تعریف بیان کرتا ہوں۔









كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.

(پ:۲۱،سورة الروم، آيت:۳۲)

ہرایک گروہ،جو کچھ (بھی)اس کے پاس ہے (اس پر) خوش ہور ہاہے۔













### بیسویں صدی کاسب سے بڑاتھنہ۔

فرمایا بیسویں صدی کی سب سے بڑی دریافت اور اسکا تخفہ'' بھوک'' ہے۔ پیٹ کی بھوک، سرچھپانے کی بھوک، مہینوں کی مسافت اور عمر بھر کے تجربات کو منٹوں اور بعوک، سرچھپانے کی بھوک، مہینوں کی مسافت اور عمر بھر کے تجربات کو منٹوں اور بعجلت حل کرنے کی بھوک، جنس کی بھوک اور ان سب کے نتیج میں تمام اخلاقی اقد اریاں سب کے نتیج میں تمام اخلاقی اقد اریاں ہوکررہ گئیں۔

#### استعاری راج نے دنیا کوجہنم کدہ بنادیا۔

فرمایا کی سری کے استعاری رائے نے دنیا کوجہم کدہ بنادیا۔ ایسے دکھ دیے اور ان مظالم کی طرح ڈالی، جواب رہتی دنیا تک ختم نہ ہوگی۔ سیدنا مسے علیہ السلام کے دور مسعود کا انظار واستثناء ہے وگر نہ تو اب ہرصدی کی اپنی قیامت ہرپا ہونے کو ہے۔ بیسویں صدی میں ہی دو عظیم جنگیں لڑی گئیں۔ شالی افریقہ کے تمام ممالک ان کے بیسویں صدی میں ہی دو عظیم جنگیں لڑی گئیں۔ شالی افریقہ کے تمام ممالک ان کے مظالم کا شکار ہوئے۔ اٹمی نے لیبیا پر حملہ کیا۔ ہرطانیہ نے ہندوستان تو ایک طرف مصر کو ایپ قابو میں لے لیا اور ترکول کوروک دیا کہ وہ طرابلس کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں ، روس نے ہرطانیہ کے ساتھ مل کرسازش بنالی کہ ایران اور افغانستان کو تقسیم کر دیا جائے۔ ہرطانیہ اس تقسیم اور لڑائی پر خوش تھا کہ اسے جنو بی ایران میں تیل کے چشمول پر قبضہ کر لے تو ہرطانیہ میں خال جائے گا اور اس کے عوض روس ، ایران کے شالی حصول پر قبضہ کر لے تو ہرطانیہ میں خال جائے گا اور اس کے عوض روس ، ایران کو خون میں خہلا دیا۔ برطانیہ نے یونان کو بھی مداخلت خہیں کرے گا۔ روس نے ایران کوخون میں خہلا دیا۔ برطانیہ نے یونان کو بھی





#### شہدی کہ خلافت عثانیہ کے حصے بخرے کر دولیکن اللہ تعالیٰ ہی نے حفاظت فرمائی۔

#### شرح اشارات كه جرح اشارات؟

فرمایا شخ الرئیس بو علی حسین بن عبدالله بن سینا نے اپی کتاب اور مسائل بیان کیے ہیں، علامہ فخرالدین رازی رکھائیہ نے ان سب کی تشریح کے لیے مزید مسائل بیان کیے ہیں، علامہ فخرالدین رازی رکھائیہ نے ان سب کی تشریح کے لیے مزید ایک کتاب کھی، جس میں انھوں نے تشریحات کے ساتھ ساتھ جا بجا بوعلی سینا پر جرح کھی کی ہے۔ پڑھنے والوں نے جب اس شرح کو پڑھا تو کہا کہ فخرالدین رازی کی اس شرح کو '' شرح اشارات'' کی بجائے ''جرح اشارات'' کہنا زیادہ مناسب ہے۔ ویسے خواجہ فسیرالدین محمد بن حسن طوی نے بھی''حل مشکلات'' کے نام سے'' کتاب الاشارات والتنا پہات' کی خوب شرح کی ہے۔ ایران سے اس کتاب کا قامی نسخہ سید محمد عمادی حائری کے مقد مے کے ساتھ خوب چھیا ہے۔ اپنے ذخیرہ کتب میں سیموجود ہے۔ فلسفہ کے شراح اگر اس کتاب سے اعتنا کرتے تو سیکیا جہرا تھا جس کی یائش ہوجاتی۔



فرمایا کے مخمین مصر کے لیے بہت رسواکن تھا۔ ہُوا یوں کہ ملم نجوم کے تمام ماہرین نے دنیا بھر کے زائچ بنائے اور حکم بیدلگایا کہ تمام عالم میں تباہی مچے گ ۔







زحل، مریخ، سورج اور چاندایک ہی برج ''سرطان' یا''میزان' میں جمع ہورہے ہیں اوران کے اجتماع کے نتائج حد درجہ تباہ کن ہول گے۔ سرخ ریتلی آندھیاں چلیس گی اورمسموم ہوائیں بستیوں کواجاڑ دیں گی۔

لوگ ان کے جھانسے میں آگئے، خندقیں کھدیں، اشیائے خوردونوش کا ذخیرہ کیا گیا اور انھل پچل مجی کی انتخار ہے۔ انھل پچل میکن وفت مقررہ آیا اور کسی تغیر و تبدل کے بغیر گذر گیا۔ نبومی جھوٹے پڑے اور ان کی فدمت میں شعر کہے گئے۔ ابوالغنائم محمد نے اس دور کے ایک قابلِ ذکر نبومی ابوالفضل پر پھبتی کسی

منسی جمادی و جاء نارجب مضی جمادی و جاء نارجب وما جرت زعزع کما حکمو ولابدا کوکب لیه ذنب

ترجمه: ابوالفضل نجومی کو بیہ طے شدہ بات بتا دو کہ جمادی الاول گذر گیا اور رجب آگیا، ان دونوں مہینوں میں آپ کی پیشن گوئیوں کے مطابق شدید آپ دھیاں اور نہایت تیز اور تباہ کن ہوائیں چلنی تھیں مگر ایسے ہوانہیں اور ایک دمدارستارہ، جس کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی، وہ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ پھران جمولے نجومیوں کو تسمجھا با:

مدبرالامرواحدليس للسب سعة في كل حادث سبب









#### لا المشتري سالم و لا زحل باق و لازهرة و لا قطب

ترجمہ: دیکھیے بوری کا کنات کے کاموں کو بنانے والی ایک ہی ذات (الله تعالیٰ کی ) ہےاوراس کی طرف نامناسب باتوں کی نسبت کرنا (تحویل بروج ونجوم) درست نہیں ہے۔ یہ تمام ستارے مشتری، زحل، زہرہ اور قطب فانی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔

# [ يورپ كى سائنسى ترقى ميں مسلمانوں كا حصه.

فرمایا) بوری میں سائنس کوجتنی بھی ترقی ملی اور آج اس ترقی کے پھل پھول سے جو تمام دنیامستفید ہور ہی ہے، اس ترقی کی اصل بنیاد ،مسلمانوں کی وہ ترقی ، تہذیب اور اصول وضوابط ہیں، جوانہوں نے سپین میں دنیا کوعطا کیے تھے۔علامہ اقبال مرحوم نے فارس کے چنداشعار میں اس حقیقت کا انکشاف بہت خوبصورتی سے کیا ہے۔

حکمت اشیاءفرنگی زاده نیست اصل او جز لذت ایجاد نیست چوں عرب اندرار و مایر کشاد علم وحکمت را بنا دیگر نہاد حاملش افرنگیاں برداشتند

دا نه آن صحرا نشینان کا شتند

ترجمہ: دنیا کی کسی چیز میں کیااثر اور حکمت ہے، فرنگی زادے اس علم سے بے خبر تھے۔انھوں نے مختلف اشیاء کے باہمی ملاپ سے جولذت پیدا ہوسکتی ہے(کیمیا)اسے ڈھونڈ نکالا۔ مغربی ممالک جب مسلمانوں نے فتح کیے تو







اس علم وحکمت کی بنیادانھوں نے وہاں ڈالی۔ان مسلمان صحرانشینوں نے اس جدید سائنس کا نیج وہاں کاشت کیا اور بیانہی بیجوں کی فصل (سائنس) ہے، جسے اب فرنگی کا ہے کر ، جمع کر رہے ہیں۔

## و اونٹ اور ہندوستان کی معاشرتی زندگی

فرمایا اونٹ کی خصوصیت کچھ عربوں کے ساتھ ہی نہیں ہندوستان میں بھی ہے برابر معاشرتی زندگی کا حصدرہے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے انھیں چٹھی رسانی کے لیے استعال کیا تھا۔ اس کثرت سے اونٹ ہوتے تھے کہ ہندوؤں کے ایک فرقے ''رائباری'' نے اپنے آپ کو اونٹوں ہی کے لیے مخصوص کرلیا تھا، وہ اونٹوں کی صحت، علاج ، ادویہ اور غذا کے ماہر تھے۔ دیبی اونٹوں کی الیبی عمدہ تربیت کرتے تھے کہ وہ سفر کے مقصد صحیح طور پر پورے کردیتے تھے، کم وقت اور سرعت رفتار۔



فرمایا حسن زندگی کے حقائق میں سے ایک ہے۔ اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے
اور اس لطف کی حد بندی کر لیناعقل کی دلیل ہے۔ جو چیز بھی اپنی حدود کوعبور کرجائے
وہ باعث زحمت بن جاتی ہے۔ شدید سر دی پڑر ہی ہو، با د و با را اس کا سامنا ہو،
تخ بستہ ہوائیں ہوں اور بر فباری شروع ہوتے ہی شام کے اندھیرے چھانے لگیں تو
ایسے میں گرم لحاف اور بستر کی قدر کس کو نہ ہوگی لیکن اسی لحاف میں روئی مناسب



الكَوْلُلْكِينَةُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



مقداری بجائے محض تھونس دی جائے توالیا بھاری بھر کم لحاف جسم کوتھ کا تو دیتا ہے لیکن نیند سے لطف نہیں اٹھانے ویتا۔ سوحسن سے ترتع جب حدود میں مقید ہوتو زندگی اپنی بہار دکھاتی ہے۔ پھر یہ بھی مسلہ ہے کہ حسن کا مور دکیا ہے؟ عمارت ہے، کتاب ہے، کپڑا ہے، چہرہ ہے، دریا ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے اور یہ بھی تو ہے کہ دیکھنے والاکون ہے؟ دیکھنے والوں کی ایک قسم ہے:

ع کل د کیولیا، دل شاد کیا، خوش وقت ہوئے آور چل نکلے

ایک شم ہے جو حسن میں تصرف چاہتی ہے۔ ایک شم ہے جو حسن کواپنی ملکیت میں دیکھنا

چاہتی ہے، خود مالک ہوں تو درست اور قابل فخر اور غیر مالک ہوتو حسد اور اس حسن

تک کوز اکل کرنے کی مذموم کوشش۔ ایسے ہی لوگ ہیں، جن کود نیا میں حسد اور آخرت
میں جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ ان کے لیے تو حسن کود کھنا ہی روانہیں۔

# ابل علم تنهاره گئے اور جہال کی محفلیں گرم ہوگئیں.

فرمایا دیاراہل اسلام، علم سے ایسے اجڑے ہیں کہ اب بسنے کا نام نہیں لیتے۔ جہالت کا ایساغلبہ ہوا ہے کہ گویاز وال اس کا مقدر نہیں۔ علوم شرقیہ کو گفن لگا ہوتا تو بھی کوئی بات تھی اس پُرٹمرشجر کوتو آرے سے کا ٹا جارہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ تہذیب زوال پذیر ہوگئی ہے۔ مشائخ ، علم سے ایسے بہرہ ہیں کہ ہمارے دور کے اکثر نماز تک سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے اور علا مجض عقل سے فتوی دیتے ہیں۔ جس کی بات جتنی سمجھ میں آئی اپنی معاشی او معاشرتی مصلحت دیکھ کراپنی سمجھ کے مطابق مسکلہ بتا دیا۔





مفتی اردو کے فتاوی دیکھ کرکام چلاتے ہیں کیونکہ محنت سے پڑھانہیں اوراب افتاء کا منصب ہاتھ لگ گیا ہے تو جو کمی تعلیم و تربیت میں رہ گئ تھی اسے کیسے پورا کریں۔ پڑھنے کی بات ایسی اجنبی ہوگئ ہے کہ جیسے اس مسافر کوکوئی جانتا تک نہیں اسی لیے اہل علم تنہارہ گئے اور جہال کی محفلیں گرم ہوگئیں

مال ہے نایاب اور گا کہ ہیں اکثر بے خبر سے میں کھولی ہے حالی نے ، دکان سب سے الگ

# کیاغفلت میں گذری زندگی کی بھی قضاممکن ہے؟

فرمایا عبادات کی قضاہے۔ نماز کی قضا، روزے کی قضا، حج اور عمرے کی قضالیکن جو زندگی غفلت میں گذر جائے کیااس وقت کی قضا، بھی ممکن ہے؟



فرمایا علم کا آغاز خاموثی سے ہوتا ہے کہ استاد کے سامنے بولے ہیں، خاموش بیٹھے۔
اس کے بعد دوسرا مرحلہ سننا ہے کہ استاد بیان کریں اور طالب علم سنے۔ تیسرا درجہ استاد
سے سنے یا پڑھے ہوئے علم کو حفظ کرنا ہے کہ استاد کے بیان کردہ علم کو ذہن یا تحریر کے
ذریعے حفوظ کر لے۔ چوتھا درجہ مل ہے کہ علم جب عمل کے مرحلے سے گزرتا ہے، تو پختہ
ہوجا تا ہے، بدایسے ہی ہے جیسے این ہے کہ ہوتی ہے اور جب اسے آگ دکھائی جاتی ہے تو
پختہ ہوجاتی ہے۔ اب پانچوال مرحلہ آتا ہے کہ اس علم کو بیان کرے یا اس کو شاکع کرے۔







مهر قات میر متفرقات میری ريزة ألماس

یہ وطریقہ ہے کسی بھی علم کو محفوظ رکھنے کا اور ان تمام مراحل میں اگر نیت درست ہوگی تو پھر برکت بھی آئے گی اور اگر نیت ہی درست نہ ہوتو پھر غالبًا علم تو آجائے گالیکن برکت اُٹھ جائے گی۔ جائے گی۔

# وربارالهی میں حاضری اور نا پاکی کا کوئی میل نہیں.

فرمایا کونرسالت پناه گالیا کاسینیمبارک شب معراج میں چاک کر کے ظاہر وباطن،
تقدیس کی اعلیٰ سطح پر پہنچایا گیا۔ پھراسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ بیسب پچھاس
لیے کیا گیا کہ نماز جیسی عبادت اور حضرات ابنیاء بیاتی اور فرشتوں کی امامت کے لیے بیابہ تمام
ضروری تھا۔ ملاء اعلیٰ کا ملاحظہ کرایا گیا اور انھیں اس شب پروردگار عالم ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سے مناجات کا شرف بخشا گیا۔ اس کے بعد پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ نماز کا کیا شرف اور مقام ہے۔ اسی لیے اب بھی کوئی شخص جب نماز کی تیار ک
کرتا ہے تو پہلے پاکیزگی حاصل کرتا ہے کہ در بار الہٰی میں حاضری اور ناپا کی کا کوئی میل
نہیں۔ پھر فرشتوں کی ہم رکا بی سے اسے ملاء اعلیٰ سے مناسبت حاصل ہوتی ہے اور پھروہ
نماز میں اپنے پروردگار سے شرف مناجات پاتا ہے۔ جولوگ نماز سے غافل ہیں وہ کس
مقام سے محروم رہتے ہیں؟ کاش کہ انھیں احساس ہو۔



فرمایا کے عاتم طائی اپنی سخاوت کے لیے مشہور تو ہے ہی لیکن وہ بہت دانا شخص بھی









مريز و الماس سي ريز و الماس

تھا۔اس کا ایک شعر ہے

فَإِنَّكَ إِنْ أَعُطِينَ بَطْنَكَ سُؤلَهُ وَ فَرُجَكَ نَـ اللَّا مُنتَهَى الذَّمِّ أَجُمَعًا

( ترجمه ) اگرتم اینے پیٹ اور شرمگاہ دونوں کی مرادیں پوری کرتے رہے تو تم انجام کا ررسوا ہوجا ؤگے۔

جو شخص ہر وقت کھانے پینے میں یا اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کی فکر میں رہے گا اس کے پاس تغمیری کا موں کے لیے وقت ہی کیا بیچے گا اور پھر اس حیوانیت کے لیے جو مال درکار ہوگا وہ کہاں سے آئے گا؟ نتیجہ بیر کہ جب حلال مال نا کافی ہوگا تو وہ ضرور حرام مال حاصل کرنے میں منہمک ہوجائے گا اورالیی حرکتوں کا انجام بجزر سوائی کے اور کیاہے؟





فرمایا کو رتھ' کے متعلق اہل دہلی میں اختلاف تھا کہ پیلفظ مذکر بولا جائے گایا مؤنث؟ مرزاغالب ہے دریافت کیا گیا تو فرمایا: بھیاجب رتھ میں خواتین سوار ہوں تو مؤنث کہو اور جب مردبیٹھیں تو مذکر سمجھو۔

سپتن ،انباغ اور سوتن

رمایا اردوزبان میں سوکن یا سوتن لفظ اس دلہن کے لیے بولا جاتا ہے، جومردا پنی پہلی









دلہن پرلاتاہے۔فارس میں اس کا ترجمہ ہے 'انباغ''۔

کانٹا ہُرا کریل کا اور بدری کا گھام سوکن ہُری ہے چون کی اور ساجھے کا کام

سنسکرت زبان میں دشمن کو دسپتن' کہتے ہیں۔اور وہیں سے بیلفظ پنجابی اورار دومیں بدل کرسوکن ہوگیا کہ بید دونوں بیویاں بھی آپس میں دشمن ہوتی ہیں۔

# ونیائے سیاست ٹا قب الذہن شخص کی طلبگار ہوتی ہے.

فرمایا کمکن ہے کہ ایک شخص نہایت ہے اور کسی شخص کا صاحب تقوی ہونا الگ بات ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص نہایت متی اور پر ہیزگار ہو، نفل نمازیں تک قضاء نہ کرتا ہو اور اللہ تعالی کے ہاں مقربین بارگاہ میں سے ہواور امور مملکت میں اس کی رائے بالفعل قابل اعتناء نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص امور مملکت اور سیاست کا باوشاہ ہو قابل اعتناء نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص امور مملکت اور سیاست کا باوشاہ ہو لیکن اس کی زندگی تقوی وطہارت کے معیار پر پوری نہاتر تی ہو۔ امور دنیا چلانے کے لیے اس دوسر نے خص کو ترجیح دینی چاہیے، نیہیں ہونا چاہیے کہ فلال حضرت چونکہ فلال کے خلیفہ ہیں اور اس قدر متی و پر ہیزگار ہیں اس لیے سیاست میں بھی منصب قیادت کے خلیفہ ہیں اور اس قدر متی و پر ہیزگار ہیں اس لیے سیاست میں بھی منصب قیادت کے جونکہ ہمارے حضرت چنال و چنیں ہیں لہٰذا سیاست میں بھی انہی کا ساتھ دینا ہے جبکہ ونیائے سیاست ثاقب الذہن شخص کی طلب گار ہے۔

حضرت امير المونين سيدناعمر ولالنيئؤ كاطرزعمل يهى تقاروه نهايت متقى فردكي بجائے انتهائي







اہل تحق کوڈھونڈتے تھے۔دونوں خوبیاں کہ کوئی تحق دین کے اعتبار سے بھی معیار ہواور سیاست کے گھوڑے پر بھی ، لگام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو، نہایت نادر الوقوع ہے۔ خیرالقرون میں ایسے افراد کمیاب تھے تواب تو النادر کالمعدوم والی بات ہے۔غور کرنا چاہیے کہ حضرت امیر المونین سیدنا عمر ڈلٹیڈ نے حضرت شرحبیل بن حسنہ © کومعزول کرے حضرت معاویہ ڈلٹیڈ کوگوز بنادیا تھا حالانکہ حضرت شرحبیل بن حسنہ ڈلٹیڈ نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ پھر حبشہ اور مدینہ منورہ ، دو ہجرتیں کی ہیں۔حضرت مرسالت ما ب شائیلی نے انھیں مصرا پناسفیر بنا کر بھیجا تھا حتی کہ مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی اور حضرت شرحبیل ڈلٹیڈ مصر ہی میں تھے۔ پھر سیدنا ابو بکر ڈلٹیڈ نے آئھیں شام وفات ہوئی اور حضرت شرحبیل ڈلٹیڈ مصر ہی میں تھے۔ پھر سیدنا ابو بکر ڈلٹیڈ نے آئھیں شام کے لیے جہاد میں روانہ فر مایالشکر کی قیادت آئھیں دی۔ پورا اردن انہوں نے فتح کر کے اسلام کی جھولی میں ڈال دیا۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈلٹیڈ نے بھی فوج کے بعض دستوں کی امارت آئھیں دی اوران پر اعتاد کا اظہار فر مایا۔

جہاں تک ان کی فضیلت کا تعلق ہے سیدنا حضرت معاویہ رہائیڈان کی گردکو بھی نہیں بہنچتے۔ حضرت معاویہ رہائیڈ نے اسلام ہی فتح مکہ کے بعد قبول کیا ہے اور قر آن نے خود بہ کہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد، اسلام قبول کرنے والے، دونوں گروہ برابر کا درجہ نہیں رکھتے تو سیدنا معاویہ رہائیڈا گرچہ رہے میں ان سے بدر جہا کم تھے، کین سیدنا عمر رہائیڈ

ا پیلفظ شُرِ خَینَ ہے جے عوام غلطی ہے ' مُرَرِ جَیل' پڑھتے ہیں۔ ہوا یہ ہاس لفظ میں ' ر' کے بعد حرف' ' ح' ہے اوراس کے بعد لفظ ' ' ہے۔ کھنے والوں نے ' ' ب' کا نقط' کے پید میں ڈال کر' ک' ' کو' ج' ' بنادیا ہے اور' ب' کا شوشہ غائب کر دیا ہے اس لیے پیلفظ ' مُرْخِیْل' ' کی بجائے ' ' شُرِجِیْل' پڑھا جانے لگا ہے حالا نکہ پیفلط ہے۔ حضرت شُرِخیِیُل' بن حسنہ ڈٹائنؤ مشہور صحافی ہیں اور' حسنہ' ان کی والدہ کا نام ہے اوران کے والد کا نام عبد اللہ بن مطاع بن عبد اللہ بن غطر بفت تھا۔











نے اپنے دور خلافت میں قیادت ان سے لے کر حضرت معاویہ رٹاٹیؤ کودے دی تھی۔ حضرت شرحبیل رٹاٹیؤ نے اپنی معزولی کا سبب یہ کہ کردریافت کیا کہ امیر المونین کیا آپ محصصے ناراض ہیں، اس لیے آپ نے مجھے معزول کیا ہے؟ سیدنا عمر رٹاٹیؤ نے فر مایانہیں شرحبیل بات یہ نہیں ہے بلکہ میں نے تو یہ کیا ہے کہ جو پہلے اس عہدے پر فائز تھا (شرحبیل بات یہ بیک میں نے تو یہ کیا ہے کہ جو پہلے اس عہدے کا فرشر شرحبیل میں نے دیکھا کہ ایک شخص (معاویہ) اس پہلے آ دمی سے زیادہ اس عہدے کا حق ادا کرسکتا ہے تو میں نے اسے مقرر کردیا ہے۔

سیدنا معاویہ رہائی افضل نہیں۔ افضل تو حضرت شرحبیل رہائی ہی ہیں لیکن افضلیت کے باوجود جب ان سے بہتر ایک شخصیت حضرت معاویہ رہائی کی سامنے نظر آئی تو گورنر انھیں بنادیا۔ بیطرز عمل سیدنا عمر رہائی کا تھا اور جوان کا طرز عمل ہے وہ اسلام بھی ہے اور اسلام کی بنیاد بھی۔
اسلام کی بنیاد بھی۔



## 

فرمایا کماء کے ہاں مختلف بیاریوں کے علاج میں ایک دوا کھلائی جاتی ہے، جسے "جوارش" کہتے ہیں۔ جوارش کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور بیر مختلف جڑی بوٹیوں اور ادویہ کے اختلاط سے بنتی ہیں جیسے ہمارے ہاں 'جوارش جالینوں' بہت مشہور ہے۔ جوارش کا بیلفظ در حقیقت عربی کے ایک لفظ' 'جُرشٌ ' سے بنا ہے اور' جرش' کہتے ہیں اس آ واز کو جو کسی سخت چیز کے چبانے سے دانتوں سے بیدا ہوتی ہے۔ جو نمک اچھی طرح کوٹانہ گیا ہو، اسے 'مُلِحُ جُرِیُشٌ' کہتے ہیں کیونکہ اس نمک کوکوئی چبائے گاتو آ واز







و ريزه الماس

پیدا ہوگی، سانپ جب اپنی پینچلی بدلتا ہے تو اس کے اتر نے سے جوآ واز پیدا ہوتی ہے،
اس آ واز کو بھی' 'بُر'شٌ'' کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء حصلنے سے جوآ واز پیدا ہوتی ہے اسے
بھی' 'جرش'' کہا جا تا ہے اور اس دوا کو بھی' 'جوارش'' اس لیے کہا جا تا ہے کہ اس کے
کھانے سے آ واز پیدا ہوتی ہے۔

## سنریوں کا گہرارنگ اورکلوروفل

فرمایا سبزی کارنگ جتنا گہراسبز ہووہ اتنی ہی مفید ہوتی ہے۔ بعض پھل اور سبزیاں جو گیا رنگ تک پہنچ جاتی ہیں تو در حقیقت ان میں کلور وفل زیادہ ہوجا تا ہے اور کلور وفل (Chlorophull) کا دانتوں کے لیے نفع بخش ہونا سائنس کی ایک حقیقت ہے۔



فرمایا جزیرہ عرب میں سب سے زیادہ ضیح و بلیغ عربی قریش مکہ کی تھی۔ زبان کے معاملے معل عربی عربی عربی اردوزبان کے معاملے معل در اور کھو کی اُردوسند مانی جاتی تھی اسی طرح قریش کی عربیت اپنے دور میں مسلم تھی۔ قریش ساکنین حرم اور بیت اللہ کے مجاور تھے۔ جج اور عمرے کی غرض سے بھی اور بڑے بڑے قبائل اپنے باہمی اختلافات میں فیصلہ کرانے کی غرض سے بھی، مکہ مکر مہ حاضر ہوتے اور قریش سے رجوع کرتے۔ قریش نہ صرف میے کہ ہرطرح کا تعاون کرتے بلکہ دینِ ابراہیمی کے وارث ہونے کے زعم میں نئی نئی بدعات بھی









شروع كرتے اور عالم عرب كوان بدعات كا اتباع ، دين ابرا ميمي سمجھ كركرنا پر تا ـ قرلیش اینی ذبانت کی وجہ سے مشہور بھی تھے اور ان کی ذبانت ہی کی بیہ بات تھی کہ وہ مختلف قبائل کے اشعار اور ان کے خطباء کا کلام س کر، اس میں سے اچھی اچھی لغات، الفاظ اورترا کیب آہتہ آہتہ اپنی زبان میں شامل کرتے رہتے۔ مدتوں بیمل جاری ر ہااور قریش جوعر بی بولتے تھے بیاس کاارتقائی سفرتھا۔ نتیجہ بیڈنکلا کہان کی عربی دنیا کی فصیح ترین زبان قراریائی، مانی گئی، اور فطرت زبان کوان مراحل ہے اس لیے بھی گذارر ہی تھی کہاس میں وحی خداوندی ( قر آ ن کریم ) کونازل کیا جائے۔ دنیا کے صبح ترین فردحضرت رسالت مآب مُنَاتِیْم کواس قبیلے میں پیدا کیا جائے اور پھرایک ایس جماعت، حضرات صحابہ کرام ٹوکٹیٹم بھی بنیادی طور پر اسی قبلے کے افراد ہوں جو فصاحت وبلاغت میں اپنی مثال آپ ہوں۔ وہ ایسی خوبصورت زبان بولیس کہ سننے والے عش عش کرائھیں ۔وہ دوران کلام الفاظ اور ترا کیب کا ایساعمہ ہینا وکریں جیسے کوئی مالن موسم بہار کی ایک صبح ، رنگت وخوشبو کی نزاکت کولمحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک دکش وخوشنما گلدسته تیار کرتی ہے۔قرآن کریم اسی لیے لغت قریش میں نازل ہوا تھا۔ اليي، ہرعیب سے مبرّ ازبان، امام محمر بن حسن الشبیا نی حنفی میشاند بولتے تھے کہ وہ خالص عرب اورعر بوں کے قبیلے شیبان کے ایک ہونہار فرزند تھے۔حضرت امام شافعی میشید ان کے شاگرد تھے اور اپنے استادامام محمد رکھاللہ کی زبان دانی کی تعریف میں فرماتے تھے کہ قرآن امام محمد میشانیہ کی عربیت میں نازل ہوا تھااور بیالیہے ہی ہے جیسے ہم بیہ کہیں کے قرآن کریم اگر دہلی میں نازل ہوتا تو حضرت شاہ عبدالقادرصاحب دہلوی میشید

Ex TE

野水





کی اردومیں نازل ہوتا۔

یہ جو قریش کی عربیت ہر عیب سے مبر اتھی ،اس بات کو سجھنے کے لیے ہمیں جا ہے کہ اس دور کے دیگر عرب قبائل کی زبان سے اس کا تقابل کریں کہ بیدعویٰ واضح ہو۔ توسنیے کہاس زمانے میں مشہور عرب قبیلے تمیم کی عربیت معنعنہ کے عیب سے پُرتھی جہاں کسی کلمے کے آغاز میں ہمزہ آیااورانہوں نے''عین''یڑھا۔قریش''اِنّ' کالفظ بولتے تصاور یہی قصیح عربی تھی جب کہ بنوتمیم' 'عِنّ' بولتے تھے۔تمام عرب'' اُسلُم'' بولتے تھاور بہ بنوتمیم' معسلکم''بولتے تھاوران کے اسی عیب کو' معنعنہ'' کہا جاتا تھا لعنی ہمزہ کی بجائے عین بولنااوزبان کا یہی عیب قبیلہ 'قیس'' کے عربوں میں بھی تھا۔ بنوربیعہ اور مضردونوں متازعرب قبائل لیکن ان کی عربیت ' سُکسکنہ'' اور' کشکشہ'' کے عیوب کی ماری ہوئی تھی۔ جب کسی مذکر کو مخاطب کرنا ہوتا تھا تو خطاب کے 'ک' کویا توسین سے بدل دیتے تھے اور یا پھر''ک'' کے بعد''س'' کا اضافہ کر دیتے تھے۔مثلاً رَأَيْتُكَ (ميں نے مصیں ديکھا) بيوه عربي ہے جوآج قرآن عکيم كى عربي ہے اوريبي قریش کی فضیح عربی تھی۔ بنور بیعہ اور مصر کے قبائل کے افراد اس کو کبھی تو ریا ھتے تھے رَأَيُّتُكُسُ (میں نے آپ کودیکھا)اور بعض افراد تواس تخاطب کا''ک' بالکل غائب كردية تقاور بولتے تھ رأيتُسُ (ميں نے آپ كود يكھا)۔ سویہ مذکر مخاطب کے''ک' کے بعد''س' کا اضافہ یا''ک'' کو''س' سے بدل دینا ان کی اس عادت یا لہجے یا تلفظ کو فصحاء عیب جانتے تھے اور بتاتے تھے کہ ان قبائل کی زبان میں "کسکسہ" کاعیب ہے۔





پھریہی قبائل، یہی الفاظ جب کسی عورت یا مؤنث کے لیے اداکرتے تھے تو ''ش' کا اضافہ کردیتے تھے۔ مثلاً قریش کی بے عیب عربی تھی رَائینُکِ (میں نے آپ (خاتون) کو دیکھا)۔ اب رہید اور مضر کہتے تھے رَائینُکِ شُر (میں نے آپ (مونث) کو دیکھا۔) مَرَدُتُ بِكِ (میں آپ کے پاس سے گذرا۔) بیتو قریش کی عربی تھی اور بیہ قبائل ہو لتے تھے مَردُتُ بِکِ شُر (میں آپ (مونث) کے پاس سے گذرا۔) فصحاء عرب اس زبان کو عیب شار کرتے تھے اور اس عیب کا نام ''کشکشہ'' تھا لیمی تانیث میں ''ش کا اضافہ۔

قبیلہ ''ھذیل ''جن کے فخر اور قیامت تک نام باقی رہنے کے لیے معلم الامة حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلاٹئ کا اسم گرامی ہی کافی ہے کہ وہ اس قبیلے کی آئھ کا تارا سے ،اس قبیلے کی عربیت میں ''فُکھ'' کاسقم تھا۔ جہاں'' جاء'' کا لفظ آتا تھا یہ اسے ''عین'' بنادیتے سے جسے قرائن تو ''حتی ''بولتے سے قرآن کریم ،جی کہ اردوزبان میں بھی ''حتی ''بولتے سے قرآن کریم ،جی کہ اردوزبان میں بھی ''حتی ''بولتے سے قرآن کریم ،جی کہ اور ھذیلی اسے ''عتی ''بولتے سے قو ''ح' کو ''دع'' سے تبدیل کرنا' ففح ''کہلاتا تھا۔

دورحاضر میں اگر اس معاملے کو سمجھنا ہوتو اہل مصر کی زبان سنیے''ج'' کو ہمیشہ''گ' سے تبدیل کردیں گے۔ حرمیں شریفین میں ان کی دعاؤں کو سنیے تو اللہ تعالیٰ سے جُنّہُ (جنت) ما نگ رہے ہوں گے کیکن زبان سے کہیں گے''گنا''عنایت فرما۔ اردوزبان میں اس کی ایک مثال''ارے''اور''اڑے'' بھی ہے۔اصل لفظ''ارے'' ہے کیکن بے شار ہندوستانی اسے''اڑے''بولتے ہوئے ملیں گے۔











حیدرآ بادی تو ہمیشہ' فشم' کی بجائے' ' خصم' اور' قیمہ' کی بجائے'' خیمہ' کھاتے ہوئے ملیں گے۔

قریش کی عربیت اس طرح کے تمام تصرفات سے مبرّ اتھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب مُلِیْظُم کوانہی سے منتخب فر مایا اور قرآن کریم بھی انہی کی عربی میں نازل ہوا۔

### ابنَّ خلدون پرڈا کٹر طاحسین کو پڑھنا چاہیے۔

فرمایا ابن خلدون پر پڑھنا ہوتو ڈاکٹر طاحسین نے جو پچھلکھا ہے، وہ پڑھیے۔اصل کتاب توانہوں نے فرنچ میں کھی تھی چرخود ہی محمد عبداللہ منان سے اس کاعر بی ترجمہ کروایا تھا چرعر بی سے اردو میں اسے مولا نا عبدالسلام ندوی رئیاللہ نے منتقل کیا تھا۔ اس ترجے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا مقدمہ حضرت سید سلیمان ندوی رئیاللہ فی سے نہ کہ اس کا مقدمہ حضرت سید سلیمان ندوی رئیاللہ فی سے نہ کہ اس کا مقدمہ 1940ء میں شائع ہوئی تھی۔

## كَتَابِ''سيرالصحابه رُئَالَتُهُ'''اورحُسنِ تُوارد.

فرمایا اسوہ صحابہ کرام ٹھائٹہ پراردوزبان میں کوئی کتاب نہ تھی۔سب سے پہلے اس موضوع کوقلمبند کرنے کا خیال مولا نا نواب حبیب الرحمٰن شروانی میں ہٹ کوآیا اورانہوں نے جب علامہ شبلی نعمانی کواس طرف متوجہ کیا تو انہوں نے اطلاع دی کہ وہ بھی یہی منصوبہ بنارہے تھے۔اس منصوبے کومملی جامہ تو بچھ تا خیر سے ہی پہنایا جاسکا اور







سیر الصحابۃ ٹئائٹی کتابی شکل میں کچھ تاخیر سے ہی سامنے آئی لیکن کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کی تمام جلدوں کو بغور مطالعہ کیا ہوگا۔

حضرات صحابہ کرام رہ کالڈی کے متعلق جتنی غیر محتاط زبان اس میں استعال کی گئی ہے، اردو زبان میں اللہ السنة والجماعة نے کون سی اور کوئی کتاب الیں کھی ہوگی؟ اس حقیقت کی تردید کاحق صرف اسے حاصل ہے جس نے اس کتاب کا باء بسم اللہ سے لے کرتاء تمت تک بنظر عمیق مطالعہ کیا ہو۔

# مَنْدًى بَها وَالدين سے شائع ہونے والارسالہ\_\_\_'صوفی''

فرمایا منڈی بہاؤالدین سے ایک رسالہ 'صوفی''کے نام سے نکاتا تھا اور اپنے دور میں برصغیر کے متاز جرائد میں سے ایک تھالیکن اس کی مکمل فائل اب تک نہ ملی صوفی پر نشگ اینڈ پبلشنگ کمپنی منڈی بہاؤالدین پنجاب نامی پریس تھا۔ انہوں نے بعض عمدہ اور مفید کتابیں بھی شائع کی تھیں لیکن اب ان کی مطبوعہ کتابیں بھی نایاب ہی بیس۔ پڑھنے کا رجحان نہیں ہے اس لیے مارکیٹ میں وہ چیز آتی بھی نہیں ، جس کی طلب نہ ہو۔ فارسی کے مشہور شاعر ابن میمین کے حالات پر انہوں نے مولانا عبدالسلام ندوی رکھائی کی ایک کتاب پیش کی تھی۔ عام طور سے اب کتب خانے اس نعمت سے محروم ہیں۔









## وسنده کی پہلی مفصل اور مستقل تاریخ

فرمایا اردوزبان میں تاریخ سندھ پراب تک سب سے زیادہ بہتر اور مفصل کام سید ابوظفر ندوی کی کتاب' تاریخ سندھ' ہے۔حضرت مولانا سیدسلیمان ندوی میں ایسان فرماتے تھے کہ اردومیں بیسندھ کی پہلی مفصل اور مستقل تاریخ ہے۔

### لا ہوری نمک

فرمایا کماء کی کتابوں میں اور پرانے ہندوستانی گھرانوں میں خواتین میں جو "لاہوری نمک" کی ترکیب یا الفاظ استعال ہوتے ہیں اس کا مطلب بیہیں ہے کہ لاہور میں نمک کی کوئی کان ہے، یا بھی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نمک تو کھیوڑہ، وڑچہ، کلر کہار اور بیٹڈ دادن خان سے آتا ہے۔ غالبًا نمک کی ، دنیا میں سب سے بڑی کان کھیوڑہ ، ہی کی ہے اور ان تمام علاقوں سے نمک لاہور جاتا تھا اور برصغیر میں نمک کی سب سے بڑی منڈی لاہور میں ہی تھی اس لیے لاہور میں بکنے والے اس نمک کا نام "لاہوری نمک" ہے جو پاکستان میں ہر گھر میں استعال ہوتا ہے۔



کسی زمانے میں سیالکوٹ کاغذ سازی کے لیے مشہور تھا۔ بورے پنجاب اور







برصغیر کے بہت سے علاقوں میں اس کاغذی بہت مانگ تھی۔ جہانگیر بادشاہ کے دور میں سیالکوٹ کے باشندوں نے ایک نہایت اعلیٰ قسم کا کاغذ تیار کیا اور اس کا نام "خاصہ جہانگیری" رکھا۔ اس سے بھی پہلے اکبر بادشاہ کے دور میں یہاں پر ایک کاغذ تیار کیا گیا جو کہ اکبر بادشاہ کے ایک رتن راجہ مان سنگھ کو بہت پیند آیا اور اس کاغذ کا نام بی مان سنگھی رکھا گیا۔ سیالکوٹ کا کاغذ نہایت سفید، مضبوط اور دیریا بنتا تھا اس لیے شاہی خطو کتا بت کے لیے بھی اس کا استعال کیا جاتا تھا۔

کاغذ کےعلاوہ اور کسی چیز پر کتابت نہ کی جائے، خلیفہ ہارون الرشید کا شاہی فرمان

فرمایا مسلمانوں میں غالبًاسب سے پہلے حکمران ہارون الرشید ہیں، جنہوں نے یہ حکم دیا کہان کی مملکت میں کاغذ کے علاوہ اور کسی چیز پر کتابت نہ کی جائے۔ان کے اس حکم کی بدولت بوری اسلامی دنیا میں کاغذ پر لکھا جانے لگا۔ اس سے پہلے لوگ چڑے،لکڑی کی تختیوں اور پھروں وغیرہ پر لکھا کرتے تھے۔کاغذ کے کارخانے مسلمانوں میں رواج یا چکے تھے لیکن سرکاری طور پر یہ پہلا حکم تھا۔

کیا پٹھانوں اور افغانوں کے آباؤاجدا داسرائیلی تھے؟

فرمایا پٹھانوں کو چاہیے کہ اپنے آباؤا جداد کے اصل حالات جانے کے لیے عباس شروانی کی کتاب''تحفہ اکبرشاہی'' کا مطالعہ کریں۔ یہ کتاب'' تاریخ شیرشاہی'' کے







45 -



نام سے بھی مشہور ہے۔عباس شروانی در حقیقت افغان تھا اور اس کی شادی شیر شاہ سوری کے خاندان میں ہوگئ تھی۔اس نے ایسے لوگ دیکھے اور ان سے ملاتھا جوشیر شاہ سوری کے ہمراہ ہمایوں بادشاہ اوراس زمانے کے دیگر حکمرانوں کے خلاف لڑے تھے اس لیےاس نے شیرشاہ سوری اور دیگر پٹھانوں کے متعلق بہت متندمعلومات کوتحریر کیا ہے۔ دوسری کتاب ''خانجہانی مخزن افغانی'' ہے۔جہانگیر بادشاہ کے دور میں خان جہان لودھی نعمت الله صاحب کوحکم دیا که وه افغانوں کی تاریخ مرتب کریں تو نعمت الله صاحب نے "مخزن افاغنہ" کے نام سے بیتاریخ مرتب کی لیکن چونکہ بیمرتب خان جہان لودھی کے حکم سے ہوئی تھی اس لیے اس کا نام'' خانجہانی مخزن افغانی'' مشہور ہوا اور اس کا آ خری باب خان جہان لودھی کے حالات پر ہی مشتمل ہے۔اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ بھی ہوا تھااور 'تاریخ افغان' کے نام سے یہ 1839ء میں چھپی بھی تھی۔ تیسری کتاب'' تاریخ داؤدی'' ہے یہ بھی عہد جہانگیری میں تحریر کی گئی اور اس کے مصنف عبداللہ نے لودھیوں اور سوریوں کے دور حکومت کو قلمبند کیا ہے۔ چوتھی کتاب محرعبدالسلام خان صاحب کی ہے جو کہ برٹش دور میں سب جج کے عہدے یر فائزرہے 'نسب افاغنہ' کے نام سے انہوں نے اپنی کتاب میں بیرثابت کیا ہے کہ پٹھانوںاورافغانوں کے آباؤاجداداسرائیلی تھاوریہ یہودیوں ہی کاایک قبیلہ ہے جو یہاں آ کرآ باد ہو گیا تھا۔ پھران کا نام پٹھان کیسے ہوا یہ تمام تحقیق اپنی بساط کی حد تک انہوں نے خوب کی ہے۔ یہ کتاب''نسب افاغنہ' پہلی جنگ عظیم کے موقع پر 1914ء میں شائع ہوئی تھی۔









علامہ بی نعمانی میشانی کی 'سیرۃ النبی مَنَالِیَّا ''اور' الفاروق' کے لیے بیگم بھو پال اورسر کار آصفیہ حیدر آباد کی مالی سریستی

فرمایا) علامہ بلی نعمانی ﷺ کواپنی تصنیفات میں سے سب سے زیادہ جو پسند تھی وہ ''الفاروق''تھی۔ابھی ہے چھپی بھی نہیں تھی اور اس کا نام اورغلغلہ تھا۔جنوری 1899ء میں پہلی مرتبہ بیہ طبع ''نامی'' کا نپور میں حصب کر، جب منصۂ شہودیر آئی ہے تو ایک تہلکہ بریا ہوا۔ ہندوستان کےاہل علم نے تو پڑھااور داد دی ہی ،تر کوں نے بھی کوئی كسراً طانهيں ركھى۔تركى زبان ميں مجمة عمر رضا آفندى نے ترجمه كيا اور 1926ء ميں اس کا پہلاایڈیشن استبول سے چھیا۔اس کتاب کا جتنا کریڈٹ علامہ بلی نعمانی کوجاتا ہے اتنا ہی سرکار آصفیہ حیدر آباد کو بھی کہ انہوں نے بیشہ خرچ کرنے میں در لیغ نہیں کیا۔علامہ بلی نعمانی کی اس کتاب میں سرکارآ صفیہ حیدرآ باداوران کی دوسری کتاب 'سُيرة النبي مَنْ النِّيْزُ ' ميں رياست بھويال نے جو مالي تعاون کيا اسے کوئی کيسے فراموش کر سکتا ہے۔ان دونوں ریاستوں کےمعاونین اورفر ماں روا پیوند خاک ہو گئے کیکن ہم کنہگاراب بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تُربتوں کو مُصندُا رکھے۔ رحمتِ خداوندی حجم مجمم برسے اوراینے نبی مَالَّیْا کی شفاعت کبری میں سے انھیں بہت براحصہ ملے ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پیسہ خرج نہ کیا ہوتا تو عالم اسباب میں ''الفاروق''اور''سیرت'' کالکھا جانا نہایت دشوار ہوجا تا۔ بیگم بھویال نے جوتعاون كياعلامة بلى نعمانى نے تواس پرايك خاص تاريخي قطعه بھي كہا۔







مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہرصورت
کہ ابر سلطان جہاں بیگم زر افشاں ہے
رہی تالیف و تنقید روایت ہائے تاریخی
تو اس کے واسطے حاضر، مرا دل ہے مری جاں ہے
غرض دو ہاتھ ہیں، اس کام کے انجام میں شامل
کہ جس میں اک فقیر بے نوا ہے، ایک سلطاں ہے۔

وَه دَسُ خُوشِ نَصِيبِ صِحابِهِ كَرام مِّ كَالَّهُمُ جَنَهِ مِينِ بِارْ بِارْ جنت كى خوشخبرى سنائى گئى.

فرمایا یوں تو حضرات صحابہ کرام خوالی میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں افسی بنی رضا کے اعزاز سے نوازا ہے لیکن ان تمام میں دس حضرات تو وہ ہیں، جنمیں حضرت رسالت مآب مالیہ الم نے بار بارجنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ کوئی شخص جنتی ہے یا جہنمی ؟ دنیا کی کوئی طاقت اسکا فیصلہ بیں کرسکتی بڑے سے بڑا عالم دین اور اولیاء اللہ میں قطب الاقطاب اور ابدال کے درجے کا شخص بھی کسی اور کے بارے میں تو کیا، خود اپنے بارے میں بھی قطعی اور حتی فیصلہ نہیں دے سکتا کہ وہ جنت میں جائے گایا جہنم میں ،اگر کوئی یہ فیصلہ کرسکتا ہے اور کرتا ہے اور حتی اور قطعی خبر بات کے در بے کا گایا جہنم میں ،اگر کوئی یہ فیصلہ کرسکتا ہے اور کرتا ہے اور حتی اور

علم کامل ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔اینے انہی فیصلوں کی خبروہ



# ×

المرفية والماس

حضرات انبیاء مَیالیہ کو دیتار ہاہے اور اس سے وحی اور خبر پاکریہ حضرات مَیالیہ بشارت دستے رہے ہیں، جنت کی خوشخری سناتے رہے ہیں اور اسی پاک ذات کی وحی اور خبر یا کریہ بتاتے رہے ہیں کہ فلال جہنم میں جائے گا۔

تو حضرات صحابہ کرام ٹھائٹیم کواسی ذات باری تعالیٰ نے بار بار پیرخوشخری دی اور قرآن کریم میں قطعی فیصلہ فر مادیا کہ حضرات صحابہ کرام ٹٹٹٹٹٹٹ کے سب جنتی ہیں۔ اوراسی ذات اقدس، ذوالجلال والا كرام، فالق الحب والنوى، فالق الاصباح نے اپنے حساب و کتاب ہے نہ عذاب قبر ہے نہ قیامت کے دن کی سختیاں ہیں اور نہ اعمال کا وزن ہے۔ اِدھردم نکلا اُدھر جنت میں گئے۔ان کی قبور جنت کے باغات ہیں اور کسی بھی نوع کی پریشانی تو کیا، ہرطرح کی راحت اور سرور ہے۔ایئے پروردگار کی رضا، اس کی خوشی اوراس کے انعامات ہیں۔ پھران میں دس ہستیاں توالیم ہیں جنھیں بار بار یہ خوشخبری سنائی گئی کہ وہ جنتی ہیں۔اسی وجہ سےان کالقب عشر ہ مبشرہ ہوا۔عشرہ کے معنی ہیں دس(۱۰) اورمبشرہ کے معنی ہیں جنھیں خوشخبری دی گئی۔ چنانچہ بشارت تو ہرایک صحابی خالٹیُّ کودی گئی کیک جنھیں بار بار جنت کی بشارت دی گئی وہ پیدس صحابہ کرام ڈی کٹیُوُم ہیں۔ حضرت رسالت مآب مَنَاتِيَا إِنْ ارشادفر ما يا او تطعی خبر دی که

- 🛈 حضرت ابوبكر خالفيُّ جنت ميں ہيں۔
  - 🗨 حضرت عمر رخالتُونا جنت ميں ہيں۔
- 🛡 حضرت عثمان طالنيهٔ جنت ميں ہیں۔









- 🏵 حضرت علی ڈالٹھٔ جنت میں ہیں۔
- 🌢 حضرت طلحه بن عبيدالله والثُّهُ؛ جنت ميں ہيں۔
- 🗨 حضرت زبير بن العوام رُلانتُهُ؛ جنت ميں ہيں \_
- 🕒 حضرت عبدالرحمٰن بنعوف وٰلاٰمُؤجنت میں ہیں۔
- ♦ حضرت ابوعبيده بن الجراح طالفة جنت ميں ہيں۔
- 🍳 حضرت سعد بن ابی وقاص خالٹنی جنت میں ہیں۔
  - 🛈 حضرت سعید بن زید رخالفهٔ جنت میں ہیں۔



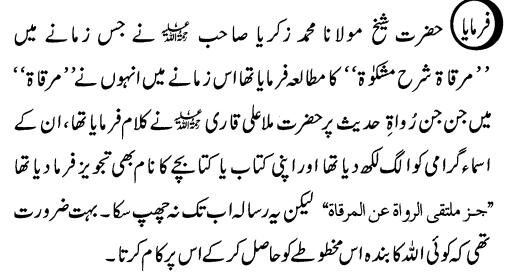



فرمایا ان مغل بادشاهون میں فن تغمیر کا بھی بادشاہ،شنرادہ خرم شاہ جہاں بادشاہ تھا۔











عمارات کے نقشے، تزئین بتمیر میں مہارت گویا کہان کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے۔حد یہ کہ ان کے والد جہانگیر بادشاہ نے خوداینی پسند کی تغییرات لا ہوراور کشمیر میں انہی کے حوالے کیں۔تاریخ بارباریہ بتلاتی ہے کہ مارات کے نقشے ان کے سامنے لائے جاتے تو تراميم كرواتي عمارات كابنيادي تضوراور دهانجه نقشه نويسوں كوبتاتے اور تغييرات بھي اپی نگرانی میں کرواتے۔ جہاں دیکھتے کہ قاعدے کے خلاف کام ہوا ہے تو اس تعمیر کوختم كرنے ميں بھى تاخيرنه كرتے۔جہانگيرنے اپنے اس بيٹے كى شادى كے ليے اپنى محبوب ملكه نورجهال كي جيتي ارجمند بانوبنت آصف خان كومنتخب كيا اوراسة متناز كل كاخطاب ديا تھا۔شاہ جہاں بادشاہ جواس وقت شہزادہ خرم تھا،اسے اپنی اس بیوی سے شدید محبت تھی اور 1040 همیں برہان بور میں اس کا انتقال ہوگیا، میت آگرہ لائی گئی اور اس کا مزار 1040ھ ہی میں بننا شروع ہوگیا تھا، یہاں تک کہ 1057ھ میں اس کی تعمیر کمل ہوئی اورروضة ممتاز كل اس كانام مواروقت كے ساتھ ساتھ غالبًا بيمتاز كالفظ بكر كرتاج موااور بہتاج محل کہلانے لگا۔اس پورے تاج محل کی تغمیر میں کسی مغربی انجینئر کا کوئی کامنہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ میر مرتضٰی شیرازی وغیرہ اپنے کتب خانوں سمیت جب ہندوستان آئے ہیں تو انہوں نے یہاں کے نظام تعلیم میں ترسیم اعداد، علوم طبیعات وغیرہ کو بہت داخلِ نصاب کیا۔ انہی علوم کو بچوں نے پڑھا، ریاضی اور جیومیٹری کے ماہر ہوئے،ان میں سے ایک بچہ احمد معمار بھی تھا،جس نے تاج محل تعمیر کیا اور وہ جیومیٹری کا بہت براصاحب فن تھا۔جس فرانسیسی ہنرمندموسیوآ سٹن ڈی بورڈو کے متعلق پر کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر میں وہ بھی شریک تھا، سب جھوٹ اور خود تر اشیدہ افسانے









ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موسیوفرانسیسی کا تذکرہ تزک جہانگیری میں بھی آیا ہے۔ جہانگیر بادشاہ نے اس کی قدر کی پھرشاہ جہاں بادشاہ نے بھی اسے اپنے دربار میں رکھااور پھراس یراعتاد کرتے ہوئے پر نگال کے ساتھ سفارتی تعلقات کی غرض سے انھیں وہاں بھیجا گیا۔ پر نگالیوں نے اس موسیوفرانسیسی کوتل کردیا اور بات ختم ہوگئ۔شاہ جہاں بادشاہ کی یہ اہلیہ متاز محل اس وقت زندہ تھیں اور تاج محل کا کوئی تصور دور دور تک بھی کسی کے ذہن میں نہ تھا۔ بیتواس حادثے کے کہیں بعد ملکہ عالیہ کا انتقال ہواہے اور پھر کہیں جا کر'' تاج محل'' بناہے۔موسیوفرانسیسی کا اس میں کیا کام، تاج محل خودشاہ جہاں بادشاہ ہی نے بنوایا تھا۔ 1048ھ میں دہلی کے لال قلعہ اور نے شہرشاہ جہان آباد کی بھی بنیا دانہوں نے ہی رکھی اور کلاں وغیرہ سب اسی دور کی یا دگاریں ہیں۔حقیقت پیرہے کہ شاہ جہاں بادشاہ کمال کاشخص تھا۔ایک طرف تغییرات اور دوسری طرف علم کے سمندر کا ماہر شناور۔ پورب میں تعلیمی ادارے بنوائے اور اتنے قابل اساتذہ کہ جن کی شہرت سن کر ایران، توران، آ ذربائیجان اورروس تک کے طلباء پڑھنے کے لیے یہاں آئے۔شاہ جہاں نے چونکہ فلسفهاورمنطق بهى بخوبي يزهر كهيتهاس ليهابل علم كويارانهيس تفاكهان كيدربارميس مسی بھی علم میں بغیر جا نکاری کے دخل دیں۔

"تاج" میں ارجمند بانوبیگم، متازی کی قبربھی گواہ ہے کہ اس تعمیر میں کسی مغربی ماہر کا ہاتھ نہیں ہے اور ایک دلیل اس کی ریبھی ہے کہ جب سرقند جانا ہوا تو حضرت امیر تیمور گورگانی کی قبر پر حاضری ہوئی اور ریدوہ قبرتھی جو حضرت گورگانی نے اپنی اہلیہ بی بی خانم کے لیے ان کی حیات ہی میں بنوائی تھی لیکن قضاء قدر کا فیصلہ کچھاور ہی تھا، بالآخر حضرت امیر تیمور







45 x

گورگانی خوداس میں فن ہوئے۔زیرز مین سردانہ برائے قبر ہے اور یہی وہ انداز ہے جو متازم کی قبرکا ہے۔ مغل شفرادیوں کی قبریں ہمیشہ یوں ہی بنتی تھیں۔ حضرت شاہ جہاں نے سمر قند میں بھی اورا پنے خاندان کی قبریں ہمیشہ دیکھی ہوں گی اورانہوں نے اپنی اس اہلیہ کی قبر بھی یونہی بنوائی ہوگی اس لیے قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ طرز تغییر خود صاحب قر ان ہی کا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی مرحوم نے ایک کتاب ' تاج محل آگرہ' تحریر فرمائی تھی کیا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی مرحوم نے ایک کتاب ' تاج محل آگرہ' تو بھی بیات کیا ہے۔ اس موضوع پراس کا مطالعہ کرنا چا ہیں۔

# قبر پرستی، جاہل پیراور من گھڑت کرامات.

فرمایا خانقاہوں کا پورانظام ایک ہی مرکز کے گردگھومتا تھا اور وہ مرکز تھا'' ترکیہ نفس'۔ مشائخ واردین وصادرین کی تربیت کرتے تھے انہیں باطنی بیاریوں سے نجات دیے تھے اور ان کے باطن کو اخلاق جیلہ سے مزین کرتے تھے۔عیاری، غصے اور حدسے برھی ہوئی شہوت کا علاج ان کے ہاں تھا اور وہ تو حید باری تعالی، ابتاعِ سنت اور اعمالِ صالحہ کے رنگ میں رنگ دیتے تھے۔قبر پرتی کا شائبہ تک نہ تھا اور یہ برستی کا شائبہ تک نہ تھا اور یہ برستی کا شائبہ تک نہ تھا اور یہ برستی کا جہالت نے اسے رائج کیا ہے۔ جب مسلمانوں کے ہاں تعلیم میں کی آئی ہے۔ جہالت نے اسے رائج کیا ہے اور پھر صورتھال اتنی برٹر گئی کہ اُنیسویں صدی کے آغاز جہالت نے اسے رائج کیا ہے اور پھر صورتھال اتنی برٹر گئی کہ اُنیسویں صدی کے آغاز میں ایک عیسائی مسلمان ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم مسلمانوں کو دھوکہ دینے یا دنیاوی اغراض ومقاصد کی وجہ سے یا سے دل سے، بہر حال وہ مسلمان ہوگیا اور لوگوں نے







اسے پیرومرشدمشہور کر دیا۔ اب اس کے بھی مزے ہوگئے اور جہاں بھی گیا خوب
پذیرائی ہوئی۔ جاہل مسلمان دھڑا دھڑ بیعت ہونے گئے اور مریدوں نے اپنے پاس
سے گھڑ گھڑ کر کرامتوں کے دفتر رقم کر دیئے۔ ایک مرتبہ ایک مرید کے گھر گئے اوراس
مرید باصفانے مرغ پلاؤ، بہت اہتمام سے پکایا۔ پیرصاحب کی اُردو بھی پچھا چھی نہ
تھی اور مشرقی تہذیب سے بھی کما حقہ واقفیت نہ تھی تو قاش سامنے دیکھ کر بہت خوش
ہوئے اور مرید سے فرمایا سجان اللہ بکرے کا پلاؤ بہت خوب ہے۔ مرید خلص لیکن
دیہاتی اور آ داب گفتگو سے نا آشنا، بہت بگڑ ااور بولا حضرت آپ کی کرامت کے کیا
کہنے، برسوں سے اپنے کشف و کرامات کا ڈھنڈ ورا پیٹ رہے ہواور کھلی آئکھوں چیز
دکھائی نہیں دیتی کہ مرغ اور بکرے میں فرق نہیں کر سکتے۔

# ادشاہی، فقیری اور علم

فرمایا بغداداُ جڑا تو دبلی بسا۔ تا تاریوں نے بغداد میں خلافت کا خاتمہ کیا تواس دور کے علاء وصوفیاء نے دبلی ہجرت کی۔ ہندوستان کو بھی تا تاری تباہ و ہرباد کر دیتے لیکن یہاں حکومتیں بہت مضبوط تھیں۔ سلطان بلبن نے اپنے ولی عہد بیٹے اور لخت جگر کو ہدایت دی کہ جان پر کھیلنا پڑے تو کھیل جائے لیکن تا تاری ہندوستان نہ داخل ہوں۔ شہرادہ محر بھی جان پر کھیل گیا لیکن ہندوستان، تا تاریوں کے لیے سد سکندری بن گیا۔ علا وَالدین خلجی نے بے شار قربانیاں دیں اور تب جا کر ہندوستان محفوظ رہا اور یہی مضبوط حکومتیں وہ حصار اور جیار دیواریاں تھیں جن کے اندرا من اور سکون تھا، مضبوط حکومتیں وہ حصار اور جیار دیواریاں تھیں جن کے اندرا من اور سکون تھا،



الغُولِلْمُ الْمُعْلِلْهُ الْمُعْلِلْهُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِقُهُ اللَّهِ الْمُعْلِقُهُ اللَّهِ اللَّهِ الم







علماء ومشائخ دعوت کا کام کررہے تھے، غیر مسلم مسلمان ہورہے تھے، ہندوستان میں اسلام کا بودا جڑ پکڑر ہاتھا تو بیسب پچھاسی وجہ سے تھا کہ ان بادشاہوں اور غازیوں نے سرحدوں کو محفوظ کررکھا تھا۔ اگر سرحدیں محفوظ نہ ہوتیں تو دہلی بھی بغداد کی طرح خون سے نہا جاتی اس لیے اگر خدمات، خواجہ اجمیری، حضرت کعکی اور حضرت سلطان الا ولیاء بھی ہیں تو پچھ کم حصہ بلبن، اس کے بیٹے محمہ خلجی، تغلق، لودھی اور مغل حکمرانوں کا بھی نہیں ہے۔ ہم ایسے بے توفیق واقع ہوئے ہیں کہ بھی ان بادشاہوں، غازیوں اور شہداء کے لیے چار الفاظ پڑھ کر ایصالی تواب نہیں کرتے حالانکہ احسانات ان کے صوفیاء سے بھی پچھ سواء ہی ہیں۔

بغداد کے جوبھی مشائخ اور علماء دہلی آئے، دربار نے انھیں ہاتھوں ہاتھولیا ان کے معاشی مسائل حل کیے انھیں تعلیمی ادار ہے اور خانقا ہیں بنانے کومفت میں گاؤں کے گاؤں دیئے۔ نقدر قوم پیش کیں کہ آزادی سے خرچ کرسکیں اوران کے کتب خانوں کا وال دیے عمارتیں بھی سرکار نے بنوا کر دیں۔ دہلی اور کیا احسان کرتا؟ نتیجہ یہ لکلا کہ اس وقت کے ہندوستانی معاشر ہی میں ہر طرف تعلیم ہی تعلیم تھی۔ دہلی علم کے میدان میں بغداد، مصر، بیت المقدی اور استنبول کے ہم پلہ ہو ااور معاشی اعتبار سے تو ان تمام مقامات سے فائق تھا۔ کتاب فروشوں کی دکا نیں چک اُٹھیں اور باتی ہندوستان تو الگ رہا، صرف دہلی ہی میں کا تب اسے زیادہ تھے کہ کوئی گلی مخلہ ان سے خالی نہ تھا اس کے باوجود کوئی شخص کسی بھی علم فن کی کوئی کتاب کسی کا تب کے پاس لے جا تا اور کہتا کہ اس کا دوسر انسخ تحریر کردیں تو کا تب عام طور پریہ کہتے کہ کتاب چھوڑ جائے اور







المرائدة الماس

ایک سال تک فرصت نہیں اس کتاب کا دوسرانسخہ سال کے بعد لکھنا شروع کریں گے۔ اکبر جیسا بادشاہ ، جو مشہور ہے کہ اُن پڑھ تھا، اس کا قلعہ آگرہ میں دیکھا تو اکبر کے سونے کے مقام سے، سب سے زیادہ قریب ترین مقام اس کا کتب خانہ دیکھا۔ چونکہ کتابوں کے سائز مختلف ہوا کرتے ہیں اس لیے بیجی دیکھا کہ اکبر بادشاہ نے کتابوں کے لیے پھر کی الماریاں بنوائی ہیں اور خانوں کا سائز بھی مختلف رکھا ہے۔ گیار ہویں صدی عیسوی تک مسلمانوں نے جس گیار ہویں صدی عیسوی تک مسلمانوں نے جس طرح اپنے کتب خانوں کو محفوظ رکھا اور علم کی ترویج کی ، یہ علم کی الیم عظیم الشان خدمت تھی کہ آج تک کوئی بھی قوم اس شرف میں ان کی شریک و سہیم نہیں ہے۔ خدمت تھی کہ آج تک کوئی بھی قوم اس شرف میں ان کی شریک و سہیم نہیں ہے۔

## كتب عقيده

فرمایا عقیدہ سب سے اہم بات ہے اور اہل علم نے ہر دور میں اہل السنة والجماعة کے عقیدے کے حفظ اور تشریح میں مختلف کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ ہمیشہ ان کتابوں سے عقیدے کو پڑھتے رہنا چا ہے اور جاننا چا ہے کہ ان حضرات نے عقیدے میں جو کچھتح ریفر مایا ہے وہ برحق ہے۔ حضرات ما ترید بیداور اشاعرہ ﷺ دونوں علم کلام کے ماہرین ہیں اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی مان لیا جائے تو، انسان اہل السنة والجماعة ہی میں شار کیا جائے گا۔ حنی حضرات نے عموماً عقیدہ علماء ماترید بیداور شافعی علماء نے عموماً عقیدہ علماء اشاعرہ کو ترجیح دی ہے۔ موالک بھی انہی کے ہمراہ ہیں اور عقیدہ بھی کا اہل السنة والجماعة کا ہے" فقدا کبر بہت عمدہ متن ہے اور کتب عقائد میں اگر کسی استاد کا اہل السنة والجماعة کا ہے" فقدا کبر بہت عمدہ متن ہے اور کتب عقائد میں اگر کسی استاد



متفرقات مير

سے بیر کتاب پڑھ لی جائے تو پھراس سے بہتر کتاب کوئی نہیں "عقیدہ طحاویہ میں بھی وہی بات ہے جو فقہ اکٹر میں ہے لیکن عقیدہ طحاویثہ میں تکرار بہت ہے۔عقا کہ بر دوی'' اور عقائد نسفی کا مطالعه بھی کرنا جا ہیے۔ امام الحرمین عظیمہ کی ''بداء الامالی'' اور حضرت ملاعلی قاری عیشہ نے جواس کی شرح تحریر فرمائی ہے اسے بھی سمجھنا جا ہیے۔ مولانا عبدالرحمٰن جامي مُنالة كي كتاب "اعتقادنامه" حضرت شاه ولي الله صاحب محدث دہلوی عظید کی کتاب معقیدہ حسنہ اور حضرت شاہ عبدالعزین صاحب محدث دہلوی عظیمت کی کتاب''میزان العقائد'' بھی پڑھنی جاہئیں۔حضرت فخرالدین چشتی نظامی ﷺ بھی بہت صاحب علم اورسلسلہ چشتیہ نظامیہ کے رکن رکین تھے۔عقیدے برانہوں نے ایک نہایت عمدہ رسالہ''نظام العقائد'' تحریر فرمایا ہے۔ان تمام کتابوں میں تحریر شدہ عقا ئدا ہل السنة والجماعة كے عقا ئدحقه ہيں ، انھيں مضبوطی سے تھام لينا جا ہے۔ الله تعالى نے قرآن كريم ميں،حضرت رسالت مآب مَاليَّا أَمْ نَصْحِيح احاديث ميں جو عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے،ان حضرات نے اپنے اپنے دور میں انہی عقائد کو بیان اور اس کی تشریح کی ہے۔اللہ تعالی انہی صحیح عقائد پرخاتمہ بالخیر فر مائے اور قبروحشر میں بھی عافیت رکھے۔

# قصيده درمدرح حضرت زين العابدين وعشد

فرمایا عبدالملک بن مروان نے خواب میں دیکھا کہ سجد کے محراب میں اس نے چارم تبہ پیشاب کیا۔ بیدار ہوا تو اس خواب کی اہمیت کومحسوس کر کے تعبیر کے در پے







مروات میں پورے جلال واکرام کے ساتھ ہوا۔ حضرت سعید بن المسیب ویشائی کے ساتھ ہوا۔ حضرت سعید بن المسیب ویشائی کے ساتھ بے تاج بادشاہ تھے۔ان کو تعبیر کے لیے زحمت دی گئ تو ارشاد فر مایا اس کے جاربیٹے خلیفۃ المسلمین ہوں گے چنا نچہ اس کے جاروں بیٹے ﴿ ولید بن عبدالملک ﴿ سلیمان بن عبدالملک ﴿ سلیمان بن عبدالملک ﴿ بشام بن عبدالملک ﴿ بشیعہ من عبدالملک ورجه مخلافت تک پہنچہ۔

اس ہشام بن عبدالملک نے تقریباً 20 برس حکومت کی اور ایک مرتبہ طواف کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو حجراسودکو بوسہ دینے کے لیے آ گے بڑھا،طواف کرنے والوں کی بھیٹرنے کوئی پروانہیں کی اور خلیفہ ہونے کے باوجود دھکے لگے اور بالآ خرمطاف کے کنارے پرواپس آ گیا۔اسی اثنامیں خانوادہ نبوت کے گل سرسبد،حضرت سیدالسا جدین ، امام زین العابدین ﷺ کی حرم شریف حاضری ہوئی اور جونہی آپ مطاف میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ کے احترام میں جگہ چھوڑ دی آپ بہت پُر وقار طور پرآگ بڑھے، حجراسود کو بوسہ دیا اور طواف کا آغاز کیا۔ آپ جس طرف بھی جاتے تھے لوگ آپ کے احتر ام میں راستہ چھوڑ دیتے تھے اور نہایت پُرسکون طواف جاری تھا۔ دیکھنے والول کے لیے بیمنظرنہایت حیرت ناک تھا کہ خلیفہ وقت کی پروانہ ہواور ایک ایسی ہستی کے لیےلوگ بچھے چلے جارہے ہوں،جس کے پاس نہ فوج، نہ خدم وشم، نہ تاج اورنہ تخت،اسی اثنامیں کسی نے ہشام سے یو چھا کہ یہ کون ہیں؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا كەپەكون بىي؟ حضرت زىن العابدىن ابن حسين ابن على يىڭ ئۇمېي كىيكن تجابل عارفانە سے بولا مجھے کیامعلوم کہ بیکون ہے؟ شاعراہل بیت کرام ابوفراس ہمام بن غالب فرز دق تمیمی وہاں کھٹر اتھا۔اس سے حضرت والا کی بیتو ہین برداشت نہ ہوئی اور حضرت زین العابدین میشاللہ

\*\* \*\*\*\*



المريدة ألماس

#### كى شان مىں برجستە يەقصىدە كها:

هـذَا الَّـذِيُ تَـعُـرِثُ الْبَـطُحَـاءُ وَطُـأتَـةُ وَالْبَيْتُ يَعُرفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ ترجمہ: بیروہ مقدس شخصیت ہے کہ جس کے قش قدم کو وا دی بطحا ( مکہ کرمہ ) پیچانتی ہےاور بیت اللہ( کعبہ)اورحل وحرم سب ان کوجانتے پیچانتے ہیں۔ هــنَا ابُـنُ حَيُــرِ عِبَـادِ الـــلّــهِ كُـلِّهِـم هذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ ترجمہ: بیرتو اس ذاتِ گرامی کے لخت جگر ہیں جواللہ کے تمام بندوں میں سے سب سے بہتر ہیں (حضور اکرام مَالیّام مُالیّام) یہ پر ہیزگار، تقوی والے، یا کیزہ،صاف ستھرےاور قوم ( قریش) کے سردار ہیں۔ إِذَا رَأْتُ لَهُ قُرِي شُ قَالَ قَائِلُهَا إلى مَـكَارِم هـذَا يَـنتَهـى الُـكَرَمُ ترجمه: جب ان كوقبيله قريش كےلوگ ديكھتے ہيں تو ان كود مكھ كر كہنے والا يہي کہتاہے کہان کی بزرگی وجواں مردی پر بزرگی وجواں مردی ختم ہے۔ اگرچہ مؤ رخین میں اس قصیدے کے متعلق بیراختلاف ہے کہاس قصیدے کوحضرت زین العابدین نہیں بلکہان کے والدمحتر محضرت حسین بن علی مخالفتم کے بارے میں یر ها گیا ہے اور اس قصیدے کو فرز دق نے نہیں بلکہ عمرو بن عبید حزین کنانی نے کہا ہے، مادح ، جربر اور کثیر اور ممدوحِ حضرت امام محمد باقر ابن زین العابدین ﷺ کوبھی









کہا گیا ہے کیکن ان تاریخی اختلافات کے باوجود یہاں ابن خلکان ، امام یافعی اور ابن کثیر رئیسینی کی روایت کوتر جیح دی گئی ہے۔

### عربون كامعامده اورىيين.

فرمایا عربی زبان میں '' یمین' قتم کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے'' اُیمَان'۔ اور یمین سیدھے، دائیں ہاتھ کو بھتے ہیں۔ عرب جب کوئی معاہدہ کرتے تھے تواس میں شدت اور پختگی پیدا کرنے کے لیے آپس میں دائیں ہاتھ سے جرپورمصافحہ کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے شم کو بھی '' یمین' کہنے گئے۔

## چراغ حسن حسرت اور زامدخشک.

فرمایا برصغیری زرخیز زمین نے جو زر وجوا ہرا گلے ان میں سے ایک جناب چراغ حسن حسرت بھی تھے۔ حقے کے رسیا اور رندخرا باتی۔ ایک مرتبہ دوران سفرایک مولوی صاحب سے حقے کی مولوی صاحب سے حقے کی فرمائش کی لیکن وہ زاہد خشک اور مکان حقے سے خالی۔ مولوی صاحب نے صورتحال عرض کردی اورخود نسوارمنہ میں ڈال لی۔ حضرت حسرت نے برجست شعرکہا:

- نیست حقہ نے تماکو بر مکان مولوی ہاں مولوی مار سینم در دہان مولوی









### شورش کاشمیری اور مولا نا حسرت کی عیادت.

فرمایا جب موت اپنا پنجه گاڑ دے توبستی کے سی مسجد والوں کی دعانہیں سی جاتی۔

زع کے عالم میں دوستوں کے چہرے شاید موت کی تخی کو کم کردیتے ہوں لیکن چراغ

بچھ کررہتا ہے۔ مولا نا چراغ حسن حسرت کا آخری وقت دن بدن قریب آرہا تھا۔

جناب شورش کا شمیری عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا اور شاد عظیم

آبادی کا پیشعر بڑھا:

اعضاء بدن سب مضطر ہیں اس دل کے شہادت پانے سے الشکر میں تلاظم برپا ہے، سردار کے مارے جانے سے

ماسواغير ہےاوراس کی نفی لازم ہے.

فرمایا ماسوا کی نفی کر کے وجود حقیقی صرف ایک ہے۔ سبحانہ وتعالی ماسوا اس کے مظاہر نہیں ، مخلوق ہیں۔ وجود حقیقی ہی کی عبادت شارع کا مطلوب ہے۔ اگر ماسوا کواس کی مخلوق کی بجائے اس کے مظاہر سمجھ کر عبادت کی جائے واس کے مظاہر سمجھ کر عبادت کی جائے تو بعث انبیاء عَیہ الله باطل قرار پاتی ہے۔ خام خیال صوفیاء کواس حقیقت برغور کرنا چا ہے اور اس پُر فریب تقیے سے بازر ہنا چا ہیے۔ ماسوا کی عبادت سے حضرات انبیاء عَیہ الله کی کول اتن تخی اور تا کید سے منع فرماتے ہیں اور اس پردائی عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے، تو آخر کوئی تو اس میں حکمت ہوگی۔ وحدۃ الوجود کے عالی دعاۃ کیوں اس حقیقت سے صرف نظر کرتے ہیں؟ ماسوا غیر ہے اور اس کی نفی لازم ہے۔ وحدت معبود کی راہ ہی اصل راہ ہے۔







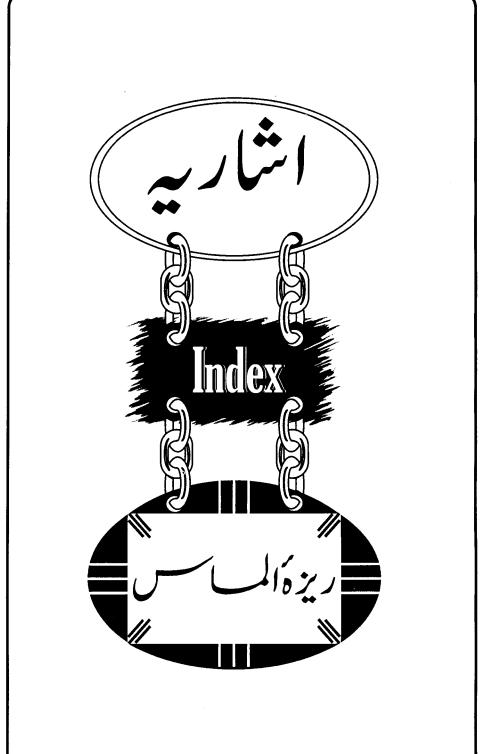











# وري ا

| صفحه | عنوان                  | نمبرشار |
|------|------------------------|---------|
| 509  | سورتيں اورآيات قرآني   | 1       |
| 511  | احاديث نبوبيه ملافيغ   | 2       |
| 513  | اساء                   | 3       |
| 549  | قبأئل وخاندان          | 4       |
| 551  | مقامات                 | 5       |
| 562  | مذاہب وفِرُ ق ( فرتے ) | 6       |
| 565  | غزوات                  | 7       |
| 566  | ماه وسال               | 8       |
| 571  | کتب است.               | 9       |
| 579  | رسائل واخبارات         | 10      |
| 580  | اورا دوو ظا كف         | 11      |
| 581  | اصطلاحات/محاورات       | 12      |
| 591  | تهوار                  | 13      |
| 592  | طب                     | 14      |
| 593  | ضرب الامثال            | 15      |
| 593  | <i>چانور</i>           | 16      |
| 594  | علم فجوم               | 17      |
| 595  | اشعار                  | 18      |













#### سورتي<u>ن</u> اورآياتِ قرآنيه

سورة التكوير

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُوْانَه...

78 سورة التوبه

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ ...

352

انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ...

230

اُوْلَٰئِكَ يُوْتُوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن...

سورة الاعلى

81 سورة الحديد

سورة الانعام

100,101,105,199

سورة التحريم

سورة البقره

80









79,95,104

80

ثُلَّةٌ مِنَ الْآوَّلِيْنَ...

109

121 سورة الحجر

89

83

سورة الدہر

309



ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ...

314

| -    |                |
|------|----------------|
| * ** | F.             |
| Ä    | اشار           |
| # -  | اشارى <u>ي</u> |
| •    |                |
|      | - (            |
|      |                |



| لذ)                                           |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| سورة النحل<br>86,169                          | رَبِّ زِدْنِيْ عِلْماً.                |
| سورة النساء                                   | 107                                    |
| 99                                            | عَفَا اللَّهُ عَنْكَ.                  |
| وَ أُوْذُوْ فِيْ سَبِيْلِيْ                   | 79 <b>(</b> i)                         |
| وَ مِنْ ايْتِهِ خَلْقُ السَّمُوٰتِ            | فَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا               |
| 390                                           | 701                                    |
| وَ مَا اتَّاكُمُ الرَّسُوْلُ<br>114           | 250                                    |
| وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.        | رن )<br>قُلْ امَنَّا بِاللهِ           |
| 84<br>وَالَّذِيْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰي          |                                        |
| وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ                   | كُلَّ يَوْمٍ هُوَ<br>كُلَّ يَوْمٍ هُوَ |
| 272<br>وَالَّذِيْنَ امَنُوْ اوَهَاجَرُوْ ا٠٠٠ | و ۾                                    |
| 190                                           | 470                                    |









|     | سورهٔ یونس                                                                                                      |     | وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 97  | يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا                                                                                | 426 |                                   |
| 38  | يَأْمُرْ هُمْ بِالْمَعْرُوْ فِ                                                                                  | 160 | سورهٔ بوسف                        |
| 152 | يامرهم بالمعروب                                                                                                 |     |                                   |
|     |                                                                                                                 |     |                                   |
|     | ایمان والوں کی روحیں تو جنت کے                                                                                  |     |                                   |
| 220 | اُم انس! نماز پابندی ہے                                                                                         | 117 | اپنے کا نوں کو تکلیف دہ           |
| 213 |                                                                                                                 | 11, | اگر کوئی مسلمان شخص اپنے          |
|     | السی<br>تین آ دمیوں کے لیے دُہراا جر                                                                            | 118 | اللّٰد تعالیٰ فرشتوں کے سامنے     |
| 121 |                                                                                                                 | 118 |                                   |
|     |                                                                                                                 | 154 | الله تعالیٰ نے دین ودنیا کا جوملم |
| 169 | فیک لگا کرکھا نا کھانے کو                                                                                       |     | ان دس میں سے صرف حیار             |
|     | المارية | 136 | اوس!ايي بدۇ عانە مانگىيں          |
| 177 | جب سيدنا ابرا هيم عليلا كوآگ مين                                                                                | 223 |                                   |











130 چھپکل کو ماردینے کا حکم .....

117

127 مچھيكلى،اللەتغالى كى نافرمان مخلوق.....

117



142



دیکھیے!ابھی تو میرا نکاح ہواہے....

154



ا شب گذشته میرے ماں بیٹے کی ولادت....

141



سىمسلمان كادل سى جائز چيز كو....

118



145



جس شخص نے نمازعصر کو با قاعد گی ہے ....

127

جن احادیث میں سات یاستر کاعدو.....

جن كامول كے كرنے سے رحمتِ اللي ....

213

جو خص اسے پہلے ہی نشانے پر....

117

.... جو خص اہل مدینہ کوستانے ....

116

ج چخص بھی حضرت عبدالمطلب کی اولا د....

119

جولوگ اس موت کوشهادت نہیں سمجھتے ..... الاشوں کو بدر کے کنویں میں .....

215









پر سرچ اشاریہ رہیم

| مومن ایک آنت سے کھا تا ہے اور                         | اڑے کی طرف سے دواوراڑ کی            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 148                                                   | 143                                 |
| میں جس کا مولیٰ (آقا) ہوں علی                         |                                     |
| 218                                                   | مجھے حکم ملاہے کہ میں اصحاب قرآن کی |
| ك                                                     | 217                                 |
| نومولود بچوں کے سرمونڈ دینے کے                        | مجھے نماز پڑھنے والوں کوٹل کرنے     |
| 141                                                   | 136                                 |
| <i></i>                                               | -1 = 1-2                            |
| ابرا ہیم عَلِیّلًا، حضرت                              |                                     |
| 61,62,88,141,160,162,177,287                          | آ دم عَلَيْلًا ، حضرت               |
|                                                       | 62,105,237,283                      |
| 304,442                                               | آ دم بنوری ،خواجه                   |
| ابراجيم رُكَانُونُ (صاحبزادهُ رسالت مآب مَالْلَوْمُ ) | 301,279                             |
| 141                                                   | آ زاد(محم <sup>حسی</sup> ن)         |
| וייי                                                  | 46                                  |
| 349                                                   | آلوسى،علامه(شهابالدين)              |
| ابن ابی الزناد                                        | 86,98,102,103                       |
| 243                                                   |                                     |
| ابن ابی العباس صنبلی                                  | ابرا ہیم نخعی<br>ابرا ہیم نخعی      |
| 133,134                                               | 172,185                             |











| 266,317,318,319,487          | ابن ابی فدیک (ابواسطعیل)  |
|------------------------------|---------------------------|
| ابن خلکان                    | 130                       |
| 505                          | ابن الاثير                |
| ابن ذباح                     | 226                       |
| 321                          | ابن امیرالحاج حنفی        |
| ابن رجب حنبلی ، حافظ         | 264                       |
| 133                          | ابن تيميه، شخ             |
| ابن شحنه                     | 266,281,312,340,464       |
| 264                          | ابن جماعه                 |
| ابن عابدین الشامی            | 264                       |
| 268                          | ابن جوزی                  |
| ابن عاشور                    | 281                       |
| 266                          | ابن حاجب                  |
| ابن عبدالبر                  | 231                       |
| 211                          | ابن حجر عسقلانی، حافظ     |
| ابن عرب شاه                  | 55,63,128,130,149,150,201 |
| 317                          | 203,264,270,436           |
| ابن عر بی                    | ابن حزم ظاہری (اندلسی)    |
| 119,270,281,282,285,286,287  | 228,370                   |
| 292,304,305,309,311,312,337, | ابن خلدون                 |





|            | 2F      |
|------------|---------|
| م<br>المصر | اشارتير |
|            |         |



| ابن يميين                  | 338,339,370,371,380,383,427  |
|----------------------------|------------------------------|
| 488                        | ابن عربی ثانی (لقب)          |
| ا بوالغنائم محمر           | 381                          |
| 473                        | ابن عطاءالله سكندري          |
| ابوزرعه والثفؤ             | 265                          |
| 53,54                      | ابن قنيبه                    |
| ا بوطلحه انصاري ولاثقة     | 370                          |
| 60                         | ابن قیم                      |
| ا بوعبيده بن الجراح والثنة | 164,165,166,167,250          |
| 191,196,197                | ابن کثیر                     |
| ابوعلی بن خلاد             | 505                          |
| 42                         | ا بن ماجبه                   |
| ابوعلی جبائی               |                              |
| 48                         | ابن مظفر                     |
| ا بومحمه خوارزی            |                              |
| 42                         | ا بن مجيم                    |
| ابو ہاشم شیشد بو           | 233,241                      |
| 42                         | ابن جام (الكمال ابن الهمام)  |
| ا بوالحس على ندوى ،سيد     | 236,264,226,231,232,263,264, |
| 273,274,275,277            | 268                          |





| E &         |
|-------------|
| 7 141       |
| اسارىيە لىر |



| ابوالزبير                                  |
|--------------------------------------------|
| 366                                        |
| ابوالطيب الطمري                            |
| 112                                        |
| ابوالعاص «النثهُ                           |
| 89                                         |
| ا بوالفضل، نجومی                           |
| 473                                        |
| ابوالقاسم التنوخي                          |
| 112                                        |
| ابوالكلام آزاد                             |
| 375                                        |
| ابوالوفاءا فغانى                           |
| 369                                        |
| ابوبكراسكاف                                |
| 248                                        |
| ا بوبکر بن علی                             |
| 438,439,440                                |
| ابوبكر خصاف الشيباني (احمد بن عمرو بن مهير |
| الشيبانى المعروف امام ابوبكر خصاف)         |
|                                            |









| - |                               | <b>)</b>                                   |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------|
|   | ا بوعمر قاشانی                | 105,132,206,241,242,250                    |
|   | 42                            | ابودا ؤ دالطيالسي                          |
|   | ابوعمران موسىٰ بن عمران مرتلي | 243                                        |
|   | 383                           | ا بورشید سعید نیشا پوری                    |
|   | ابوقحا فيه رفالفئة            | 42                                         |
|   | 211,216,217                   | ابورجم بن عبدالعزى                         |
|   | ابومريم عمره بن مرة والنيئة   | 153                                        |
|   | 213                           | ابوسعيدا بوالخير، خواجه                    |
|   | ابومعاوبينابينا               | 291                                        |
|   | 365                           | ابوسعیدخدری دانشیز (سعد بن ما لک بن سنان ) |
|   | ا بوموی اشعری ژاپیز           | 201                                        |
|   | 60,194,195                    | ا بوسفیان دلانهٔ                           |
|   | ابوموی مهارون                 | 209,210,221,222                            |
|   | 60                            | ا بوشاه خالفنهٔ                            |
|   | ابوقيم                        | 197                                        |
|   | 243                           | ا بوظفر ندوی ،سید                          |
|   | ا بونعيم اصفبها ني            | 489                                        |
|   | 112                           | ابوعبیده بن جراح (امین الامة ، عامر بن     |
|   | ا بو ہر برہ دلانتہ            | عبدالله)                                   |
|   | 122,123,124,126,226,228,325,  | 60,194,204,210,212,481,495                 |
| 1 |                               | <i>J</i>                                   |





| اشار.      |    | × 5F              |  |
|------------|----|-------------------|--|
| اسماریه در | 7  |                   |  |
|            | T. | <u>اسار بیه</u> د |  |



| 287     |                                          | 326                                              |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|         | اسعدآ فندى                               | احمد رضاخان مولانا                               |
| 318     |                                          | 43                                               |
|         | اسفرائنی،امام                            | احمه على لا ہورى ،مولا نا                        |
| 112     | اسعدآ فندی<br>اسفرائن،امام               | 276                                              |
|         | اساعيل شهريشاه                           | احدمعمار                                         |
| 72 277  |                                          | 496                                              |
| 73,277  | اساعیل شهبید،شاه<br>اساء بنت عمیس ریانهٔ | احدءامام                                         |
| 105     | العماء بنت يال وقافها                    | 206                                              |
| 195     | ر به من دالله                            | اخنس بن يزيد                                     |
| 100     | السيد بن تعيمر رسي تقذ                   | 156                                              |
| 186     | <u>ئ</u>                                 | ا درلیس غایبَلا) حضرت                            |
| 100     | اسید بن حفیسر دخاشد<br>اشتر مخعی         | 284,285                                          |
| 198     |                                          | ارجمند بانوبنت آصف خان                           |
|         | اشرف علی تھا نوی مولا نا                 | 496,497                                          |
| 266,277 |                                          | ارشمیدس (Archimedes)                             |
|         | اشعث بن قيس خالفه،                       | 294                                              |
| 199     |                                          |                                                  |
|         | اضحمة                                    | استيجا بي،امام<br>243                            |
| 163     |                                          | اسحاق مَالِيُكِا، حضرت<br>اسحاق مَالِيُكِا، حضرت |
|         |                                          | المحال عليها، فعرت                               |







| ۲          | SF.      |
|------------|----------|
| 4          | اشارتيه  |
| <i>#</i> _ | <u> </u> |



| امام الحرمين                  | افضل الدين                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| امام بخش ناتشخ                |                                                  |
| 422                           | ا قبال مجددی، پروفیسر                            |
| امدادالله مهاجر کمی ، حاجی    | 280<br>ا قبال،علامه                              |
| امه تیمورگ کانی               | 288,291,292,293,296,331,362,                     |
| 317,318,497                   | 385,386,397,404,405,406,474                      |
| اميريينائي                    | ا كبر با دشاه                                    |
| 381                           | 401,475,490,501<br>التمش                         |
| اميراللد شليم منثق            | ا اسس                                            |
| امة الفاطمة بيكم (صاحب جي)    | المثن<br>المثن                                   |
| 402                           | 396                                              |
| اندرا                         | الطاف حسين حالي                                  |
| انس بن ما لك راينين           | 303,359,371,372,398,427  <br>الملاحمي الخوارز مي |
| 45,60,65,126,171,175,176,226, | 42                                               |
| 228                           | المهتدى بالله العباسي                            |
| انشاءالله خان انشاء           | 243                                              |





| ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141     |
| THE STATE OF THE S | اشارتيه |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |



| 218                                                         | 414,415,416                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| أم اليمن ولي الله                                           | انعام اللَّديفين             |
| 208,219                                                     | \ <del>4</del> 11            |
| أم سلمه ولي المباركة<br>136,186,446<br>أم عطيه ولي المباركة | انورصابری،علامه              |
| 136,186,446                                                 | 377                          |
| أمعطيبه دفانتا                                              | اورنگ زیب عالمگیر            |
| 200                                                         | 297,380,402                  |
| أم كلثوم بنت سيدناعلى وللغنبا                               | اوس بن ساعده والثنة          |
| 206,207,208                                                 | 223                          |
| أم كلثوم وللبيا                                             | ایڈورڈزخاوک (Eduard Sacchau) |
|                                                             | 370                          |
| أميه بن خلف                                                 | اینڈریوز (Andrews)           |
| 144,145                                                     | 358                          |
|                                                             | اَنة (مخنث)                  |
| بابربادشاه                                                  | 134,139,140                  |
| 401                                                         | أ بي بن خلف                  |
| باديه ولله                                                  | 144                          |
| 136,137                                                     | اُسامه بن زید داشخهٔ         |
| باقلانىءامام                                                |                              |
| 206                                                         | اً م انس خالفهٔ              |





| E ) | SF.     |
|-----|---------|
| 7   | اشاربيه |



| بركات احدثونكي ، حكيم                        | باقی بالله،خواجه                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 368                                          | 290,309,342,344,345,380                |
| بركت الله بجعوبيالي ممولانا                  | بخاری،امام (ابوعبدالله محمد بن اسلعیل) |
| 353,355,356,357                              | 128,130,166,405,439                    |
| بر بإن الائمَـه                              | بدر بن عبدالله مزنی دلانتهٔ            |
| 369                                          | 435,436                                |
| بر ہان الدین الکبیر عبد العزیز               | بدرالدين اسحاق، شيخ                    |
| 369                                          | 335                                    |
| بلال دخالفيُّهُ                              | بدرالدين،شخ                            |
| 65 210 212                                   | 336                                    |
| بلبن،سلطان<br>199 500                        | بدرالدین عینی                          |
| 477,300                                      | 204                                    |
| بوعلی سینا ( بوعلی حسین بن عبدالله بن سینا ) | بدرالدین غزنوی، شیخ                    |
| 291,404,405,472                              | 302,303                                |
| بہا درعلی سینی ،میر                          | بدهن ،نواب                             |
| 407,408                                      | 359                                    |
| بہاری                                        | براء بن معرور دلانته                   |
| 339                                          | 220                                    |
| بہاؤالدین ز کریا،ملتانی                      | برك بن عبدالله تميي                    |
| 338                                          | 320                                    |







| £ "; | # SF      |    |
|------|-----------|----|
| 7    | ار م<br>ا | 31 |
|      | ئارتي     |    |

| 71        | ૡૺૢૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺ |
|-----------|---------------|
| ريزؤاكماس | 4°            |
|           | - <b>1</b>    |

| 361     |                        | بہاؤالدین عاملی ،شخ               |
|---------|------------------------|-----------------------------------|
|         | پانڈورنگ کھان کھو جی   | 367                               |
| 355     |                        | کھم (مخنث)                        |
|         | پنڈت جگت رام           | 134                               |
| 355     |                        | بان                               |
|         | بيتمبرسنكه             | 387                               |
| 292     |                        | بي سلام النساء                    |
|         |                        | 371                               |
|         | تاجثاه(بابا)           | بيرسنگھ                           |
| 379     |                        | 356                               |
|         | تر ندی، امام           | بیضاوی،علامه                      |
| 128     |                        | 98,231                            |
|         | تمناعمادی،مولانا       | بیکن ڈی کارٹ ( <sup>فل</sup> فی ) |
| 391,392 |                        | 405,406                           |
|         | تنميم دارى والثنة      | بيگم بھو پال                      |
| 46,47   |                        | 492                               |
|         | تیاں مچلواری           | بيهبق،امام                        |
| 392     |                        | 141                               |
|         |                        |                                   |
|         | ثناءالله پانی پتی،قاضی | پام (Palmer)                      |







الم المال ال

| 42                               | 301                              |
|----------------------------------|----------------------------------|
| جلال الدين رومي ،مولانا          |                                  |
| 82,108,285,292,294,337           | جابر بن عبدالله إنصاري والتفؤ    |
| جلال الدين سيوطى                 | 126,176,366                      |
| 264                              | جارج سیل (George Cell)           |
| جمال اشقر                        | 306                              |
| 242                              | جان اسٹوارٹ <b>م</b> ل ( فلسفی ) |
| جناح بمسٹر                       | 404,405,406                      |
| 363                              | جبائی صغیر                       |
| جوا ہرلال نهرو، پنڈت             | 42                               |
| 376,393,394                      | جبائی تبیر                       |
| جوزف بوروش (Josef Horovitz)      | 42                               |
| 370                              | جبر ئىل امىن مايىلا              |
| جوش ملیم آبادی<br>جوش ملیم آبادی | 61,68,69,78,80,171,182,193,      |
| 375,376,377,393,394,410,411      | 205,292,439,449                  |
| جهاتگیر بادشاه                   | 17.                              |
| 490,491,496,497                  | 504                              |
| <i>جيكب گوليس</i>                | جعفربن ابي طالب والغثة           |
| 318                              | 153,193,195                      |
| ج-این چر <sup>ن</sup> جی         | جعفر بن حرب                      |
|                                  |                                  |









| 231                                          | 353                   |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| حجاج بن بوسف                                 |                       |
| 175,176,224,364,366                          | چراغ حسن حسرت ،مولانا |
| حذيف والنفة                                  | 505,506               |
| 53                                           | چندولال،لاله          |
| حسام الدين ابومجمة عمر بن عبدالعزيز ابن مازه | 360                   |
| بخارى                                        |                       |
| 368,369                                      | حاتم طائی             |
| حسان بن البت والثمة                          | 478                   |
| 125                                          | حارث بن حارث والثنة   |
| حسن بقري                                     | 226                   |
| 176,185,231,443                              | حارث بن كلده          |
| حسن بن زيا دلؤ لوي                           | 225                   |
| 242                                          | حاظم نیشا پوری        |
| حسن نظامی ،خواجه                             | 112                   |
| 293,359,360,427                              | פותיית                |
| حسن دلاني                                    | 358,359               |
| 72,142,143,207,321                           | حبيب الرحمٰن شروانی   |
| حسنه                                         | 374,487               |
| 481                                          | حبیبالله قندهاری، ملا |





|             | SF.     |
|-------------|---------|
| م<br>المسير | اشارتيه |

الم المرابع المرابع المرابع المربع المربع

| 221                             | حسنين كريميين والفؤثها          |
|---------------------------------|---------------------------------|
| خالد بن عبدالله                 | 206,321                         |
| 349                             | حسين والغذا                     |
| خالد بن وليدمخز وي دالنفؤ       | 72,142,199,364,365,504          |
| 136,154,196,204,205,322         | حقصه داننجا                     |
| خان اجمل خان                    | 183,207                         |
| 376                             | حلوانی،امام                     |
| خان جہان لودھی                  | 243,267,268                     |
| 491                             | حمدان قرمط                      |
| خانم، بي بي                     | 322,323,325                     |
| 497                             | حميدي                           |
| خان محمد ، مولانا               | 128                             |
| 276,277,278                     | حيان بن حكم والفيؤ              |
| خد يجه النفا                    | 156                             |
| 68,69,70                        | حيدرعلي آتش،خواجه               |
| خرم بشنراده ( شاه جهاں بادشاه ) | 412                             |
| 495,496                         | ż                               |
| خضر مَايِّيل                    | خالد بن سعيد <sup>دالث</sup> ةُ |
| 116,458                         | 194                             |
| خلف بن ہشام                     | خالد بن سعيد بن العاص دلائنيُّ  |









|         | دوست محمر قندهاری،خواجه | 101                        |
|---------|-------------------------|----------------------------|
| 301     |                         | خليده ولي في               |
|         | ديناناتھ ہرديال         | 219,220                    |
| 353     |                         | خوله بنت ڪيم رڻاڻئا        |
|         | (j)                     | 137                        |
|         | ذ کاءاللدد ہلوی مولوی   |                            |
| 358,359 |                         | داراشکوه                   |
|         | زو <b>ق</b>             | 380                        |
| 421     |                         | دارقطنی (امام علی بن عمر ) |
|         | ذ <sup>ې</sup> بى، حافظ | 112                        |
| 129,281 |                         | داری                       |
|         | ذى المعارج              | 166                        |
| 108     |                         | داغ د ہلوی                 |
|         |                         | 381,382,383                |
|         | را ذویل (Rodwell)       | دائم علی بھیم              |
| 361     |                         | 368                        |
|         | رازی،امام               | <i>د</i> جال               |
| 41,266  |                         | وجال<br>47,48,61           |
|         | رازی،امام<br>رام چندر   | درگاپرشاد                  |
| 353     |                         | 404                        |









| 434,437,478                     | راتی                           |
|---------------------------------|--------------------------------|
| رسالت مآب مَالْيُلِمُ ،حضرت     | 292                            |
| 46,49,53,54,55,56,57,59,60,61,  | رائے بہادر پرشاد               |
| 62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,  | 378                            |
| 73,80,89,90,91,92,94,96,99,100, | رجاء بن هياة                   |
| 104,107,114,115,116,119,120,    | 347                            |
| 121,123,124,125,126,127,128,    | ر جاء بن محمد                  |
| 129,130,133,134,135,136,137,    |                                |
| 138,140,141,142,143,145,147,    | رحمت علی، چو ہدری              |
| 148,149,153,156,157,158,161,    | 353                            |
| 162,163,164,165,166,170,171,    | رسالت پناه مَنْ النِّيمُ ،حضرت |
| 172,174,175,176,177,178,180,    | 43,44,45,46,47,49,50,51,57,79, |
| 181,182,183,184,185,186,187,    | 80,81,117,118,120,124,125,     |
| 188,192,193,194,195,197,198,    | 126,132,133,134,135,137,138,   |
| 199,200,201,202,203,204,205,    | 152,154,156,157,158,159,160,   |
| 206,207,208,209,210,211,213,    | 163,167,168,176,178,188,192,   |
| 214,216,218,219,220,221,222,    | 206,207,208,209,210,211,212,   |
| 223,225,227,244,247,252,258,    | 213,215,218,219,222,235,237,   |
| 259,262,266,281,282,284,286,    | 250,261,266,267,281,286,307,   |
| 288,300,307,316,321,326,330,    | 324,326,347,348,371,429,431,   |











| 82,108,385,386,408                      | 348,365,371,386,431,433,434,                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                         | 435,436,437,438,439,440,441,                 |
| زبير بن العوام دالثيَّة                 | 443,444,445,446,447,448,449,                 |
| 495                                     | 450,452,453,454,456,458,460,                 |
| زبير بن عبدالمطلب رهايثة                | 461,462,464,481,484,487,492,                 |
| 447                                     | 494,502                                      |
| ز بير رداندي<br>ز بير رياعة             | رستم                                         |
| 52,212                                  | 109                                          |
| ذ کریابن محمدالانصاری                   | رقيه بنت عمر دلانفهًا                        |
| 264                                     | 207                                          |
| زمخشری                                  | رقيه رنافيئا                                 |
| 79,80,81,98                             | 200                                          |
| زمعه نطختها                             | ركن الدين محمود الاصولى بن عبيد الله الملاحى |
| 194                                     | الخوارزي                                     |
| ز نیره دلی شا                           | 42                                           |
| 212                                     | رمله بنت ابوسفيان دلانتنها                   |
| زيا <i>د</i> ېن لېيد رخانځ <sup>ي</sup> | 221,222                                      |
| 194                                     | رنجيت سنگھ، راجبہ                            |
| زيد بن حارثه رقاتنها                    | 379                                          |
| 208,209                                 | روم،مولانا                                   |
|                                         |                                              |









| 362                                        | ز <b>ید</b> بن ثابت رشاخهٔ   |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| سراج الدين، شيخ (عمر بن على، قارى الهدايه) | 192,193                      |
| 264,265                                    | زيد بن عمر دلانفيم           |
| سرهسي تثمس الائمه                          | 207,208                      |
| 241,243                                    | زين العابدين ، امام          |
| سريال سنگھ                                 | 316,502,503,504              |
| 356                                        | زينب بنت جحش ملاقفا          |
| سعد بن ابی و قاص دلاننیو                   | 183,192,208                  |
| 137,138,225,495                            | زیب دیافهٔا (صاحبزادی صاحبه) |
| سعدی، شیخ                                  | 90                           |
| 407                                        |                              |
| سعد مالنين<br>سعد دي عن                    | سجاد حسين ممولانا            |
| 147,159,177,212,458                        | 427                          |
| سعيد بن المسيب                             | سجاد حسين ،خواجه             |
| 503                                        | 371                          |
| سعيد بن زيد دالنفهٔ                        | سجاد (لقب)                   |
| 495                                        | 159                          |
| سفاح (عباسی خلیفه)                         | سخاوی،امام                   |
| 289                                        | 188,264                      |
| سفيان بن عينيه                             | سرکشن پرشاد،مهاراج           |





530

المريزة ألماس

| سائی جمیم                     | 243                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 397                           | سكاكيني ،شخ                                 |
| سنجربن ملك سلحوتي             | 133                                         |
| 369                           | سلمان فارسي داننثؤ                          |
| سودا                          | 122                                         |
| 415                           | <br>سلمه بن اکوع مثالثهٔ                    |
| سوده بن <b>ت</b> زمعه ري شجا  |                                             |
| 138                           | 214                                         |
| سهله بنت مسعود بن اوس بن مالک | سليمان بن سنيد                              |
| انصاريه دلانها                | 436                                         |
| 176                           | سليمان بن عبدالملك                          |
| سهبل بن عمر و داللينه         | 503                                         |
| 153                           | سلیمان تو نسوی ، شاه                        |
| سيداحدخان،سر                  | 330                                         |
| 358,372                       | سلیمان ندوی ،سید                            |
| سیداحرشهید،                   | 134,370,487,489                             |
| 274,276,301,402               | سليمان (صاحبزاده خواجه فريد الدين           |
| سيبواسنكم                     | سلیمان (صاحبزاده خواجه فرید الدین<br>مسعود) |
| 356                           | 335,336                                     |
|                               | J                                           |







| E )         | · SF    |
|-------------|---------|
| م<br>المهير | اشارتيه |



| 316,359,360,370,372,487,492 |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| شرجيل                       | شادعظیم آبادی                |
| 481                         | 506,391,392                  |
| شرحبيل بن حسنه رهافتهٔ      | شاطبی،امام                   |
| 222,481,482                 | 266                          |
| شرف الدين ليحيل منيرى، شيخ  | شافعی،امام                   |
| 341,342                     | 206,484                      |
| شعيب مَالِيلًا، حضرت        | شام لال نهرو، پنڈت           |
| 96                          | 388                          |
| مثمس العلماء (لقب)          | شامی،علامه                   |
| 372                         | 167,319,366                  |
| شنگر پرشاد                  | شائق                         |
| 378                         | 392                          |
| شنگرلال ،سر                 | شاه ارزال                    |
| 377                         | 392                          |
| شورش کاشمیری                | شاه جهاں بادشاه (خرم شنراده) |
| 506                         | 395,496,497,498              |
| شوكاني                      | شاه و لی الله محدث د ہلوی    |
| 270                         | 73,85,266,292,301,502        |
| شو کت علی                   | ر شبلی نعمانی مولانا         |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | F  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|
| M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    | 1 * 1 |
| The state of the s | 2 : | رر | أشا   |
| (5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |       |



|         | <u> </u>                            |                      |
|---------|-------------------------------------|----------------------|
|         | صدرالشهيد                           | 387,388              |
| 243,369 |                                     | شیرازی(حافظ)         |
|         | صدرالدين عارف ملتاني                | 399                  |
| 339     |                                     | شیر شاه سوری         |
|         | صفيبه رفيها اسبده                   |                      |
| 186     |                                     | هُمُنَّى             |
|         | صلاح الدين ايوني ،سلطان             | 264                  |
| 40      |                                     |                      |
|         | صندل                                | صابر کلیری،خواجه     |
| 379     |                                     | 290,291,333,338      |
|         | صهيب رومي خالفهٔ                    | صاحبِ روح المعاني    |
| 122     |                                     | 86,95                |
|         |                                     | صاحب نورالانوار      |
|         | م<br>ضباعه ولي فيا<br>ضباعه ولي فيا | 226                  |
| 447     | حسبا عد ري ها                       | صاحب ہراہی           |
| 447     | ضحاك بن قبيس وخالفيًا               | 269,270,369          |
| 194     | لان مورد                            | صدرالدین قو نوی ، شخ |
| 174     | ضرار بن الا زور <sup>دالغ</sup> نز  | 338,339              |
| 204     | تعرار من الأرور رن ور               | صددالسعيد            |
| 204     |                                     | 369                  |
|         |                                     |                      |









|          | · SF  |
|----------|-------|
| ء<br>لهج | ایثار |

| عامر بن سنان اكوع والنفذ      |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 214,215                       | طحاوی،امام                 |
| عا كشه والثبا                 | 149,167                    |
| 52,68,69,70,71,94,95,124,126, | طلحه بن عبيدالله والنفؤ    |
| 139,168,177,183,185,220,228,  | 203,495                    |
| 233,434,446,447,449           | طلحه والثفة                |
| عبا دبن بشر والثنة            | 52,159,160,212             |
| 186                           | طلحة الجود (لقب)           |
| عباس بن مرداس دللفهٔ          | 203                        |
| 156                           | طلحة الخير(لقب)            |
| عباس شروانی                   | 203                        |
| 490,491                       | طلحة الفياض (لقب)          |
| عباس دالغثة                   | 203                        |
| 153,191                       | طليحه بن خو بلداسدي والثير |
| عبدالجبار بن حارث             | 204,205                    |
| 46,47                         | طلحسین، ڈاکٹر              |
| عبدالبجبار معتزلي، قاضي       | 487                        |
| 42                            |                            |
| عبدالجبادنعمان                | عامر بن فبير ه والثنة      |
| 318                           | 212                        |







| EX            | SF.     |
|---------------|---------|
| م<br>الميني _ | اشاربيه |
| ( B           |         |



| ( ·                                                                                            | <b>)</b>                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 115                                                                                            | عبدالحق محدث د ہلوی                    |
| عبدالسلام ندوی ،مولا نا                                                                        | 290,339                                |
| 487,488                                                                                        | عبدالحكيم سيالكو في ،ملا               |
| عبدالعزيز دہلوي،شاہ                                                                            | 401                                    |
| 367,402,502                                                                                    | عبدالحميد                              |
| عبدالغفور                                                                                      | 159                                    |
| 411                                                                                            | عبدالرحمٰن بن ابوبكر دلاخةِ(عبدالكعبه) |
| عبدالقا در دہلوی،شاہ                                                                           | 139,140,216,217,233                    |
| 384,484                                                                                        | عبدالرحمٰن بنعوف دلاثين                |
| عبدالقادررائے بوری مولانا                                                                      | 137,212,495                            |
| 276                                                                                            | عبدالرحمٰن بن مسلم خراسانی(ابومسلم     |
| عبدالكريم، حاجي                                                                                | خراسانی)                               |
| I 316                                                                                          | l 366                                  |
| عبدالله                                                                                        | عبدالرحمٰن بن ملجم مرادی               |
| 491                                                                                            | 320,321                                |
| عبدالله بن ابي اميه ولاتفؤ                                                                     | عبدالرحمٰن جامی ،مولا نا               |
| 136                                                                                            | 502                                    |
| عبدالله بن الكواء                                                                              | عبدالرزاق كاشانى، شيخ                  |
| 55                                                                                             | 341                                    |
| عبدالله بن ابی امیه ولایخ<br>عبدالله بن الکواء<br>عبدالله بن بسر ولایخ<br>عبدالله بن بسر ولایخ | عبدالرشيدنعمانی،مولانا                 |









| 94,127,217,226,227,316,439,          | 170                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 440                                  | عبدالله بن جحش                    |
| عبدالله بنعمرو بن العاص دلطفئها      | 221                               |
| 122,123,124,170,227,228              | عبدالله بن جعفر والثفؤ            |
| عبدالله بن عمر والنفها               | 321                               |
| 101,126,147,171,181,201,207,         | عبدالله بن حظله والثين            |
| 224,225,226,227,228,364              | 315                               |
| عبدالله بن مبارك                     | عبدالله بن زبير الم               |
| 365                                  | 227,347,364                       |
| عبدالله بن مسعود والثين              | عبدالله بن زيد بن عاصم المازني    |
| 52,94,100,107,195,196,200,217,       | الانصاري دالثين                   |
| 226,227,228,486                      | 202                               |
| عبدالله بن مطاع بن عبدالله بن غطر يف | عبدالله بن زيد بن عبدربه بن تعلبة |
| 481                                  | الانصاري والثنئ                   |
| عبدالله بن وهب امراسبي               | 128,202                           |
| 55                                   | عبدالله بن زبید دانشهٔ            |
| عبدالله بن وهب بن مسلم               | 315                               |
| 129                                  | عبدالله بن سلام والثينة           |
| عبدالله چغتائی، ڈاکٹر                | 122                               |
| 498                                  | عبدالله بن عباس ولاثنتا           |
|                                      |                                   |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SF.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اشارتيه |
| The state of the s | ~~~     |



| عتيب                             | عبدالله دلافيز (ابوبكر)                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 431                              | 211                                       |
| عثمان بن طلحه روالغذ،            | عبدالمطلب                                 |
| 196                              | 119,180                                   |
| عثان بن عفان والنذ               | عبدالملك بن مروان                         |
| 200,212,222,224,310,315,494      | 126,347,502                               |
| عثان ره النفيُّا ( ابوقحا فيه )  | عبدالوہابانصاری (تحکیم نابینا)<br>362,406 |
| 211                              | عبدالو ہاب شعرانی ، شخ                    |
| عروه قشيري دلافظ                 | 312                                       |
| 130                              | عبيدبن عمير                               |
| عزالدين بن عبدالطيف بن عبدالعزيز | 60                                        |
| المعروف بإبن المالك              | عبيداللداحرار،خواجه                       |
| 116                              | 43,401                                    |
| عزرا ئىبل مايتِلا                | عبيدالله بن عمر والثيب                    |
| 87                               | 225                                       |
| عطاء بن بيبار                    | عبيدالله،خواجه                            |
| 171                              | 380                                       |
| علاف                             | عتاب بن اسيداموي والغوز                   |
| 42                               | 208                                       |







| اشاربه يسير | Ex | <b>F</b>       |
|-------------|----|----------------|
|             |    | اشارب <u>ـ</u> |



| على بن عبدالله بن عباس ريئ لأثيرُم | علا ؤالدوله منانى                        |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| 316                                | 340,341,342,343,344,345                  |
| علی بن مدینی                       | علا وُالدين خلجي                         |
| على دايند،                         | 499,500                                  |
| 52,53,54,55,69,72,109,158,         | علا ؤالدين عبدالعزيز بن احمدالبخارى،امام |
| 198,199,203,206,207,212,217,       | علاؤالدين، شخ                            |
| 218,224,310,320,321,396,445,       | 233,336                                  |
| 446,447,448,449,454,495            | علم الله ومثاه                           |
| عمار دلافئة                        | 301                                      |
| 53                                 | على الحائزى لا ہورى ،سيد                 |
| عمربن عبدالعزيز                    | 41                                       |
| 61,188,438                         | على القارى ، ملآ                         |
| عمر بن ماز ه                       | 72,495,502                               |
| 369                                | على بخش                                  |
| عمرسوبانى                          | 386                                      |
| 363,364                            | على برادران                              |
| عمروبن بكيراتميمي                  | 387                                      |
| 320                                | على بن حجر عسقلانى                       |
| عمروبن عبيدحزين كنانى              | 63                                       |







| E)          | SF.     |
|-------------|---------|
| م<br>المصير | اشاربيه |
| · (5        |         |



| عيسى بن لطف الله بن مطهر بن شرف الدين                                                                | 504                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317                                                                                                  | عمروبن مهيرالشيباني                                                                               |
| عيسلي (مسيح) عاليلًا، حضرت                                                                           | 242                                                                                               |
| 48,61,62,283,284,288,471                                                                             | عمر بن خطاب ( فاروق اعظم ) ولاثنيًا                                                               |
| عینی ،علامه                                                                                          | 52,60,61,100,101,122,126,131,                                                                     |
| 246,267,270                                                                                          | 132,133,136,137,146,147,159,                                                                      |
|                                                                                                      | 160,191,192,193,194,196,197,                                                                      |
| غالب (اسدالله خان)                                                                                   | 202,203,204,205,206,207,208,                                                                      |
| 292,294,304,372,385,386,397,                                                                         | 209,210,211,213,217,219,225,                                                                      |
| 398,399,400,401,403,409,421,                                                                         | 251,315,480,481,482,494                                                                           |
| 1                                                                                                    |                                                                                                   |
| 422,479                                                                                              | عمران                                                                                             |
| 422,479<br>غزالی،امام                                                                                |                                                                                                   |
| 1                                                                                                    |                                                                                                   |
| غزالى،امام<br>280,322,325,405                                                                        | 442                                                                                               |
| غزالی،امام<br>280,322,325,405<br>غلام علی دہلوی،مولانا<br>301                                        | عمروبن العاص وثاثثة<br>عمروبن العاص وثاثثة<br>191,193,194,196,197<br>عمروبن أميه والثقة           |
| غزالی،امام<br>280,322,325,405<br>غلام علی دہلوی،مولانا                                               | عمروبن العاص وثاثثة<br>عمروبن العاص وثاثثة<br>191,193,194,196,197<br>عمروبن أميه والثقة           |
| غزالی، امام<br>280,322,325,405<br>غلام علی دہلوی ، مولانا<br>301<br>غلام مصطفیٰ قاسمی ، مولانا<br>85 | عمروبن العاص وثاثرة<br>عمروبن العاص وثاثرة<br>191,193,194,196,197<br>عمروبن أميد وثاثمة<br>عنقوره |
| غزالی، امام<br>280,322,325,405<br>غلام علی دہلوی ، مولانا<br>301<br>غلام مصطفیٰ قاسمی ، مولانا       | عمروبن العاص وثاثرة<br>عمروبن العاص وثاثرة<br>191,193,194,196,197<br>عمروبن أميد وثاثمة<br>عنقوره |
| غزالی، امام<br>280,322,325,405<br>غلام علی دہلوی ، مولانا<br>301<br>غلام مصطفیٰ قاسمی ، مولانا<br>85 | عمروبن العاص والثاني<br>عمروبن العاص والثاني<br>191,193,194,196,197<br>عمروبن أميد والثاني<br>221 |









| E) × JA            | i same |
|--------------------|--------|
| رب <u>د</u> دستاری | اشا    |



| 303,333,334,335,336,338 | 374,375                             |
|-------------------------|-------------------------------------|
| فشل ، ڈاکٹر             | غيلان رهايني                        |
| 318                     | 136                                 |
| فضل بن دكين             |                                     |
| 243                     | فاطميه ولاثفنا                      |
| فياض حسين               | 68,69,70,72,207,444,445,448,        |
| 371                     | 454                                 |
| فيروزشاه تغلق           | فخرالدین چشتی نظامی                 |
| 339,341,342             | 502                                 |
| فیض الدین دہلوی ہنشی    | فخرالدین دہلوی                      |
| 397                     | 330                                 |
| فيضى                    | فخرالدین رازی،امام                  |
| 400                     | 405,472                             |
|                         | فخرالدين عراقي ، شخ                 |
| قاسم بن قطلو بغا        |                                     |
| 264                     | فرز دق (ابوفراس همام بن غالب تميمي) |
| قاسم نانوتوى مولانا     | 503,504                             |
| 266,294                 | فرعون                               |
| قاسم (شهيد كربلا)       | 144,145,442                         |
| 417                     | فريدالدين مسعود شكر شنج             |
|                         | ·                                   |







| 2<br><b>≈</b> | اشار،                           | مير<br>ريز هٔ آلماس 640       |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
|               | 504                             | قاضى خان ،الامام              |
|               | <i>کثیر</i> بن افلح             | 248,249                       |
|               | 315                             | قما وه دلائمهٔ                |
|               | كرتارسنكي                       | 96                            |
|               | 355,356                         | قد دبن عمارسلیمی دلافیٔ       |
| į             | كرخى ،امام                      | 156                           |
|               | 255                             | قرطبی،امام (ابوعبداللهانصاری) |
|               | کردی،سید                        | 105,106                       |
|               | 228                             | قطب الدين بختيار كعكى مخواجه  |
|               | كرزبن علقمه خزاعي ولاثنؤ        | 302,303,500                   |
|               | 160,161,162                     | قیس بن عباده                  |
|               | کرم بخش ،مولوی                  | 198                           |
|               | 42                              |                               |
|               | كعب بن احبار والنفؤ             | كاليخان                       |
|               | 61,122                          | 400                           |
|               | كعب بن ما لك <del>د</del> لانين | كبير بقالي، شيخ               |
|               | 65,219,220                      | 267,268                       |
|               | ئلب على خان ،نواب<br>ئا         | کبیرالدین، <del>ش</del> خ     |
|               | 381,382                         | 339                           |





كمال الدين محمدا حسان ،خواجه



| E M                 | JF.   |
|---------------------|-------|
| م<br><u>د</u> لمبير | اشارب |
| <i>(</i> F —        |       |



| 269,270,371                            | 279                          |
|----------------------------------------|------------------------------|
| ما لك بن سنان                          | کندی                         |
| 201                                    | 243                          |
| مان سنگهه، راجبه                       | كنورمهيند رسنكم بيدى سحر     |
| 490                                    | 376,377,378,393,394          |
| مجامد، تا بعی                          |                              |
| 170                                    | گاندهمی جی                   |
| مجد دالف ثانی سر ہندی                  | 363,364                      |
| 76,277,279,301,305,308,309,            |                              |
| 312,328,329,342,343,344,345,           | لار دُ ہار دُ نگ             |
| 346                                    | 353                          |
| مجيد لا موري                           | لخت حسنين                    |
| 378                                    | 388                          |
| محت الله اله آبادي، شاه                |                              |
| 380                                    | ماتع (مخنث)                  |
| محتِ الله بهاري، قاضي                  | 134,136,137,138,139          |
| 231,232                                | الماوح                       |
| محمد با قرءامام                        | 504                          |
| 504                                    | ما لك، امام                  |
| محمد بن ابرا ہیم بن دینار (ابوعبداللہ) | 101,105,106,129,180,196,206, |







| ૄ૿ૺૺૺૺૺૺૺૺૺ | · SF                                         |
|-------------|----------------------------------------------|
| 7           | _,                                           |
| الاست       | اشاربه                                       |
| <b>-</b>    | <u>**                                   </u> |

| 159     | محمد بن طلحه                         | 130                                      |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|         | محمد بن طلحه                         | محد بن ابو بكر                           |
| 159     |                                      | 158                                      |
|         | مد بن عبدالرحم <sup>ا</sup> ن رفائعة | محمد بن ابی بن کعب                       |
| 216,217 |                                      | 315                                      |
|         | محمر بن عبدالوماب                    | محمد بن احمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه |
| 319     |                                      | 369                                      |
|         | محمد بن عدی بن رسیعه<br>محمد بن علی  | محمد بن الحيمه                           |
| 158     |                                      | 158                                      |
|         | محمه بن علی                          | محد بن المعيل بن مسلم                    |
| 158     |                                      | 130                                      |
|         | محمه بن محمه بن علی ،امام جزری       | محمد بن ثابت بن قيس بن شاس               |
| 72      |                                      | 315                                      |
|         | محمد بن وليد طرطوشي                  | محمد بن حسن الشيباني حنفي ،امام          |
| 281     |                                      | 484                                      |
|         | محمد بن بهبة المكى ،امام             | محمه بن حمران                            |
| 40      |                                      | 158                                      |
|         | محر تغلق ،سلطان                      | محمه بن خراعی                            |
| 336     |                                      | 158                                      |
|         | محمه جان قدسی، حاجی                  | محمد بن سعد                              |







| E) x       | SF.   |
|------------|-------|
| ا<br>شیسیر | اشارب |



|   | ······································ |                                                                                         |
|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | محمة عمر رضا آفندي                     | 395                                                                                     |
|   | 492                                    | محرحنيف خان                                                                             |
|   | محد کر مانی ،سید                       | 115                                                                                     |
|   | 333,334                                | المحمدز کریا، مولانا                                                                    |
|   | محد گیسودراز ،سید                      | 276,495                                                                                 |
|   | 339                                    | محد سعیدخان مفتی                                                                        |
|   | محدمهدی استرآ بادی                     | 1,2,34,36,115,273,274,275,                                                              |
|   | 317                                    | 276,277,278                                                                             |
|   | محمد ہاشم مشمی ہخواجہ                  | 276,277,278<br>محمد صادق ،خواجه<br>308<br>محمد عبدالسلام خان<br>491<br>محمد عبداللدمنان |
|   | 279,280                                | 308                                                                                     |
|   | محمد بوسف بنوري                        | محدعبدالسلام خان                                                                        |
|   | 278                                    | 491                                                                                     |
|   | محدءامام                               | محمه عبدالله منان                                                                       |
|   | 250,484<br>گدیشنراده<br>499,500        | 487                                                                                     |
|   | محمه بشنراده                           | محمر عبدالله،مولانا (خانقاه سراجيه)                                                     |
|   | 499,500                                | 278                                                                                     |
|   | محد مَالَيْظِم ، حضرت                  | محميعلي جو ہر                                                                           |
|   | 97,69,222                              | 387,388                                                                                 |
|   | محمه مار ماد بوک پکتھال                | محمد عمادی حائزی ،سید                                                                   |
|   | (M.Marmaduke Pickthall)                | 472                                                                                     |
| , | <b>V</b>                               | ·                                                                                       |







| ·          | # SF     |   |
|------------|----------|---|
| ا<br>المنت | اشارىيە_ |   |
| T          |          | • |

سريزة ألماس

| 125                                                                                                          | 361                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| مسلم بن عقبه                                                                                                 | محموداحمه برکاتی محکیم         |
| 315                                                                                                          | 368                            |
| 125<br>مسلم بن عقبه<br>مسلم ،امام<br>163<br>مصطفیٰ خان شیفته ،نواب<br>403<br>مظهر جان جاناں ،مرزا<br>301,411 | محمود بن محمد الملاحي الخوارزي |
| 163                                                                                                          | 42                             |
| مصطفیٰ خان شیفته،نواب                                                                                        | محمودخان محميم                 |
| 403                                                                                                          | 400                            |
| مظهرجان جانال،مرزا                                                                                           | محمودصاحب محيط                 |
| 301,411                                                                                                      | 369                            |
| معاذبن جبل والنيئة                                                                                           | محمودعلی خان محمودرامپوری      |
| 60,193,194,195,196,210,220                                                                                   | 381,382                        |
| معاذبن حارث ابوحليمه انصاري                                                                                  | محمودغز نوی ،سلطان             |
| 315                                                                                                          | 323                            |
| معاوبه بن ابوسفیان دلانتهٔ                                                                                   | مرتضلی شیرازی                  |
| 52,53,54,124,160,161,164,197                                                                                 |                                |
| 206,210,213,214,222,225,320,                                                                                 | مروان بن حکم                   |
| 481,482                                                                                                      | 160,224,315                    |
| معزالدین، شخ                                                                                                 | مسددین مسرمد                   |
| 336                                                                                                          | 243                            |
| معصوم،خواجه                                                                                                  | [ مسروق                        |





| E  | SF.          |
|----|--------------|
| 7  | اشارتيه      |
| 42 | <del>~</del> |



| 368                              | 279                     |
|----------------------------------|-------------------------|
| موسيوآ سٹن ڈی بورڈ و             | معقل بن سنان            |
| 496,497                          | 315                     |
| موسىٰ عَلِينًا (بن عمران )، حضرت | معین الدین اجمیری،خواجه |
| 61,62,144,286,288,442            | 303,338,500             |
| مومن خان مومن ، حکیم             | مقدسی ،علامه            |
| 397,402,403                      | 242                     |
| موہن شکھ                         | مقنع بن ما لك بن أميه   |
| 355                              | 157                     |
| مهاجربن ابي أميه                 | مقوقس                   |
| 194                              | 164                     |
| مهندر پرتاب، راجه                | لماصدرا                 |
| 355,357                          | 367,368                 |
| میاں کا لے                       | متنازمحل                |
| 372                              | 496,497,498             |
| ميرانيس                          | مناوی شافعی ،علامه      |
| 373,374,365,417                  | 264                     |
| میرتقی تیر                       | موتی لعل ،خواجه         |
| 414,415,417,418,420,421,422,     | 292                     |
| 423,424                          | مودودی،مولانا           |
| (                                | l                       |





|   | * SF            |
|---|-----------------|
| 4 | .(*.(           |
|   | <u>اشاریہ ہ</u> |

|       | 3/  | * _ 3      |
|-------|-----|------------|
| أكماس | 1.  | 1          |
| 0 000 | 7,7 | _ <b>%</b> |

| 281                               | מנה                           |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| نزاكت (رمجو)                      | 373,374                       |
| 403                               | میر در د د بلوی ،خواجه        |
| نسائی ۱۰ مام                      | 396                           |
| 166                               | میرضاحک                       |
| نصيرالدين د ہلوي                  | 415                           |
| 328,329,339                       | ميمونه ولا فيا ( أم المونين ) |
| نصيرالدين محمر بن حسن طوسي ،خواجه | 434                           |
| 472                               | ميمونه دلانجا (خادمه)         |
| نصيرسين                           | 153,154,434                   |
| 392                               |                               |
| نظام الدين اولياء                 | نادرشاه درانی                 |
| 328,329,333,334,335,336,338,      | 317                           |
| 374,403,500                       | انفع                          |
| نظام الدين فرنگى محلى ، ملا       | 181                           |
| 232                               | نجاشي                         |
| نظام حيدرآ باد                    | 162,163,221                   |
| 361                               | نذرینیازی                     |
| نعمت الله                         | 406                           |
| 491                               | نرويار                        |





|   | 1     |     |   |
|---|-------|-----|---|
| 4 | ر بير | شار | 1 |



| 394                                                 | نمرود                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| وكيع بن الجراح                                      | 287                               |
| 243                                                 | نوح مَالِيَّلاً ، حضرت            |
| ولريد بن عبدالملك                                   | 62,96,442                         |
| 349,503                                             | نوراحمه پسروری ثم امرتسری بمولانا |
| وی۔ڈی۔ساور کر                                       | 343                               |
| 356                                                 | نورمجر بمولانا                    |
|                                                     | 214,215,460                       |
| ہارون عَالِيَّلًا، حضرت<br>ہارون عَالِيَّلَا) معفرت | نورالدین جهانگیربن اکبر بادشاه    |
| 284,286,442                                         | 374                               |
| ہارون الرشید                                        | نور جہال، ملکہ                    |
| 365,490                                             | 496                               |
| ہاشم بن <i>عبد منا</i> ف                            | نېدىيە دالھا                      |
| 289                                                 | 212                               |
| مبار بن الاسود <sup>زباتي</sup> ن                   |                                   |
| 89,90,91,92                                         | واقدی،امام                        |
| <i>هر</i> ديال                                      | 243                               |
| 353,354,355                                         | وائل بن حجر دالثنهٔ               |
| <sub>هر</sub> قل                                    | 199                               |
| 120                                                 | و جي الشي                         |





|             | - | F  |     |   |
|-------------|---|----|-----|---|
| م<br>المسيح |   | ار | بثر | 1 |



|               | يجلي عاليِّلاً، حضرت       | مرگو پال تفته منثی |
|---------------|----------------------------|--------------------|
| 283,284,286   |                            | 291,292,293,294    |
| 200,201,200   | يزيدالخير طالثؤ (لقب)      | ہریش کے پوری       |
| 210           |                            | 356                |
| 210           | يزيد بن ابوسفيان دلانتهُما | هرمن سنگھ          |
| 210           |                            | 355                |
|               | يزيد بن سلام               | هرنادی             |
| 347           |                            | 1                  |
|               | يزيد بن عبدالملك           | ہشام بن عبدالملک   |
| 503           |                            | 503                |
|               | يزيد بن معاوبيه            | هایون(بادشاه)      |
| 84,116,201,33 | 15,326,346                 | 401,491            |
|               | يعقوب ماليِّلاً، حضرت      | هنب (مخنث)         |
| 287           |                            | 138                |
|               | يوسف مَالِيَلاً حضرت       | هوان(مخنث)         |
| 284           |                            | 134                |
|               | بوسف سوبانی                | هيت ياهنت (مخنث)   |
| 363           |                            | 134,138            |
|               | ليسف مرزا                  |                    |
| 395,396       |                            | یافعی،امام<br>505  |





|   | SF.            |  |
|---|----------------|--|
| 7 | اشارى <u>ي</u> |  |



| غاندان =                   | <i>ټان/ا</i> ز <u> </u> |
|----------------------------|-------------------------|
| بنوسليم<br>156             | اسراتیلی                |
| بنوعباس                    | 490,491                 |
| 350,366                    | انغان 490,491           |
| بنومازن                    |                         |
| 202,368,369                | بنواسد                  |
| بنوأميه                    | 204,205<br>بزتميم       |
| 61,175,315,346,347,349,366 | 485                     |
| بنوعدي                     | بنوتیم<br>203           |
| 207                        | بنوثقيف                 |
| بنومول<br>212              | 137<br>بنونزاعہ         |
| بني اسرائيل                | 161                     |
| 211                        | بنوربیعہ<br>۱۹۵۲ م      |
|                            | 485,486                 |







| * | <u> </u>                |    |     |                              |
|---|-------------------------|----|-----|------------------------------|
|   | 484                     |    |     | بشمان المسلم                 |
|   |                         | d  | 490 | پهان                         |
|   | 205                     |    |     |                              |
|   |                         |    |     | דודותט                       |
|   |                         | ۶  | 499 |                              |
|   | 174,175                 | ,  |     | تغلق                         |
|   | ع <i>ل</i>              | ع  | 500 |                              |
|   | 174,175                 |    |     |                              |
|   |                         |    |     | خدره                         |
|   | لمفان                   | غا | 201 |                              |
|   | 205                     |    |     | خدری                         |
|   |                         |    | 201 |                              |
|   | ريش                     | قر |     | י לינש                       |
|   | 197,483,485,486,487,504 |    | 201 |                              |
|   | יט                      | į. |     |                              |
|   | 485                     |    |     | رائباری (ہندوؤں کا ایک فرقہ) |
|   |                         |    | 475 |                              |
|   | وهي                     | لو |     |                              |
|   | 500                     |    |     | شيبان                        |
|   | (                       |    | 1   | )                            |





| ميمن 363                       | معز                        |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>(آه)</b><br>نډيل            | 485,486                    |
| 486                            | 500                        |
| ====                           | القد الله                  |
| اجود هن<br>ا                   |                            |
| 303,335                        | آ ذر بائیجان               |
| احدآ باد(مندوستان)             | 497                        |
| 278                            | آ سریلیا                   |
| اداره تحقیقات فارسی،اسلام آباد | 356<br>آ کسفورڈ یو نیورسٹی |
| 280<br>اشنبول                  | 273,276,353                |
| 492,500                        | آگره<br>400,495,501        |
| استوانه توبه                   | ا آ باصوفیاء               |
| اسکندرىي<br>اسکندرىي<br>264    | 318                        |
| 264                            |                            |
| اشبيليه                        | ا الملى 471                |
|                                | ]"/1                       |







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اشاربير |
| THE STATE OF THE S |         |

| 126                    |                      | 383                 |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| <u> </u>               | أردك                 | اصفهان              |
| 194,210,340            | ·                    | 438                 |
|                        | أم القرئ<br>أموى كعب | اعظم گڑھ            |
| 49                     |                      | 316                 |
|                        | أموى كعب             | افريقه              |
| 349                    |                      | 270                 |
|                        | اورھ                 | ا فغانستان          |
| 401                    |                      | 302,323,341,342,471 |
|                        |                      | الجزائر             |
|                        | باغ فدك              | 270                 |
| 206                    |                      | امرتسر              |
|                        | بخارا                | 343                 |
| 364,369                |                      | امریکہ              |
|                        | بدر                  | 353,355,356         |
| 89,126,145,200,447     |                      | انگلینڈ             |
|                        | برصغير               |                     |
| 270,282,373,387,406,41 | 3,490,               | ايران               |
| 505                    |                      | 109,341,471,742,797 |
|                        | برطانيه              | أحد                 |







| E Ju Strange |   |
|--------------|---|
| اشاريه بي    | _ |

و ريزه الماس

| 392                          | 471              |
|------------------------------|------------------|
| تجويال                       | بر کلے یو نیورٹی |
| 357,492                      | 354              |
| بيت الله ( كعبة الله)        | بر ہان بور       |
| 191,346,349,350,365,483,504  | 496              |
| بيت المعمور                  | بقره             |
| 287                          | 203              |
| بيت المقدس                   | بغداد            |
| 346,350,500                  | 323,499,500      |
| بيداء                        | بلادعر ببير      |
| 138                          | 338              |
|                              | بلغاربير         |
| پاک وہند                     | 267,268          |
| 85                           | بببئ             |
| يا كستان                     | 278,363,377      |
| 319,331,353,357,376,378,393, | بنگال            |
| 489                          | 375              |
| يانى پت                      | بنگله دلیش       |
| 371,427                      | 357              |
| پیننہ ا                      | بہار             |
|                              | J                |





| شاربي <u> </u> | 55                             | ريز وَ ٱلماس             |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|
|                | تييس                           | 392                      |
| 27             | 0                              | پنجاب                    |
|                |                                | 236,487                  |
|                | ٹونک                           | پنجاب يو نيورشي ، لا مور |
| 36             | 8                              | 353                      |
|                |                                | پند داد نخان             |
|                | جاپان                          | 489                      |
| 35             | 6                              | پورب                     |
|                | جامعهاسلاميه بنوري ٹاؤن، کراچی | 401,497                  |
| 11             | .5                             |                          |
|                | جامعة الازهر بمصر              | تاجىل                    |
| 36             | •                              | 132,495,496,497          |
|                | جرمن فارن آفس                  | تبوک                     |
| 35             |                                | 211                      |
|                | جرمنی                          | تری                      |
| 35             | 6                              | 264,340,361,492          |
|                | جزيرة عرب                      | ا توران                  |





330,331



| راع      | -<br>F  |
|----------|---------|
| 7<br>#1. | اشارتيه |



| چين                 | (جنت                            |
|---------------------|---------------------------------|
| 146,356             | 44,45,50,51,52,53,62,63,64,     |
|                     | 65,71,95,96,97,103,110,155,     |
| حبشه                | 220,237,283,298,299,322,388,    |
| 162,163,195,221,481 | 493,494,495                     |
| مجاز                | ا جنت البقيع                    |
| 191                 | 196,201,209,326,327             |
| حجراسود             | جنت المعلى                      |
| 503                 | 326,327                         |
| حرمين شريفين        | <i>جند</i>                      |
| 191,340,486         | 193,194                         |
| حروراء              | جهنم                            |
| 55                  | 44,50,51,52,61,62,63,65,96,283, |
| حظرموت              | 298,299,304,305,322,493         |
| 194,199             | ( E)                            |
| حلب                 | چتلی قبر                        |
| 322                 | 359                             |
| حمراءالاسد          | چشت                             |
| 140                 | 302                             |
| جمص                 | 302<br>چىمبرلىن روۋ             |









| 497,499,500      | 322                          |
|------------------|------------------------------|
| נציגו            | حيدرآ باد                    |
| 278,294          | 362,492                      |
|                  |                              |
| ڈ انجھیل         | خراسان                       |
| 278              | 369                          |
| ڈیٹرائٹ(Detroit) | خوارزم                       |
| 357              | 268                          |
|                  | خيبر                         |
| رام پور          | 214                          |
| 381,382          |                              |
| راولپنڈی         | وکن                          |
| 232,354,427      | 362                          |
| <i>רפט</i>       | ومثق                         |
| 471,497          | 315,317,339                  |
| روضة متنازل      | دېلی(د تی)                   |
| 496              | 293,294,302,334,335,336,348, |
| روم              | 353,354,358,359,360,372,374, |
| 247              | 375,377,378,381,400,404,405, |
| رياست مجعو پال   | 406,407,409,427,479,483,484, |
| (                | ·                            |







| 489                          | 492          |
|------------------------------|--------------|
| سيال شريف                    |              |
| 330,331                      | زبير         |
| سيالكوث                      | 194          |
| 489,490                      | ניק          |
| سيكر ومنثو                   | 349,350      |
| 355,357                      |              |
| سيواس                        | سان فرانسكو  |
| 264                          | 355          |
|                              | سپي <u>ن</u> |
| شام                          |              |
| 52,53,122,124,193,194,197,   | سدرة المنتهى |
| 204,205,209,210,224,322,338, | 287          |
| 340,481                      | ا سرف        |
| شاه جہان آباد                |              |
| 497                          | سمرقند       |
| شكاگو                        | , ,          |
| 357                          | سمنان        |
| شالی افریقه                  |              |
| 471                          | سندھ         |







| SF.                |            | and the second s | and the second of the second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اشاریه             | 55         | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يز هُ الماس                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | عراق       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شيراز                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147,203,205,224,33 | 38,340,349 | 401,402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | عرش معلى   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صخر هٔ سلیمانی               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | عرفات      | 347,349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 347,365            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صنعاء                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | على گڑھ    | 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 374                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صوبه بهار                    | 120<br>177<br>187<br>187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | عمان       | 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197                |            | بدُ پباشنگ سمپنی مندُی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | عمواس      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بہاؤ الدین                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 209                |            | 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·                            | A STATE OF THE STA |
|                    | )          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | غارحراء    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طائف                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 180                |            | 64,124,136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | غارثور     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طرابلس                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 162                | _          | 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | غزنی       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 323                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عدن                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |            | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 70<br>17<br>6<br>1<br>1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |







| E X   | 15    |
|-------|-------|
| ` x . | F     |
| 2 2   | أشارب |



| فد <i>ک</i><br>139,224 |
|------------------------|
| فرانس<br>353           |
| فلسطين<br>197          |
| قا بره                 |
| 264,265,319<br>قبرستان |
| 252<br>قدس             |
| 46,47                  |
| قرافه<br>265           |
| قنسر بین<br>322        |
| گ<br>کانپور            |
|                        |







| 369                          |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| محمى النقام                  | همجرات                     |
| 288                          | 336                        |
| مديينهمنوره                  | گولژه شريف                 |
| 46,64,79,90,91,97,116,124,   | 330,331                    |
| 126,128,133,134,135,138,143, |                            |
| 146,147,153,160,168,181,195, | لال قلعه، د بلي            |
| 196,200,201,205,208,209,220, | 393,497                    |
| 221,222,225,315,324,327,446, | لائدُن يو نيورشي ، باليندُ |
| 447,481                      | 370                        |
| مراكش                        | لا ہور                     |
| 270                          | 41,353,362,379,406,489,496 |
| ِ مزولفہ                     | لكعفق                      |
| 365                          | 373,401,415,417,483        |
| مسجد                         | الندن                      |
| 251,252                      | 276,277,361                |
| مسجداقصلي                    | اليبيا                     |
| 347                          | 471                        |
| مسجد نبوی                    |                            |
| 181,184,217                  | ماوراءالنهر                |
| <b></b>                      | ·                          |





| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اشاربه   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الماربير |
| The state of the s |          |



| 323,339           | مشهد                         |
|-------------------|------------------------------|
| ملتزم             | 395                          |
| 349               | مصر                          |
| منڈی بہاؤالدین    | 40,124,129,191,197,264,265,  |
| 488               | 319,320,340,471,472,481,486, |
| منى               | 500                          |
| 347,349,365       | مصطفیٰ آباد                  |
| ميشروويل          | 383                          |
| 357               | مقام ابراجيم مَالِيَّلِهِ    |
| میلوژی،اسلام آباد | 162,191                      |
| 216               | مقام محمود                   |
| مُغير ،صوبہ بہار  | 62                           |
| 341               | مکه کرمه                     |
|                   | 49,64,89,90,137,153,154,160, |
| نقيع              | 161,162,163,191,195,208,212, |
| 135,136,138       | 233,320,327,347,349,481,483, |
| نيپال             | 503,504                      |
| 236               | ملاءاعلیٰ                    |
|                   | 331,478                      |
| واشكتن            | المتان                       |
|                   | <b>)</b>                     |











| 342,353,355,356,357,358,376, | 353                                    |
|------------------------------|----------------------------------------|
| 384,392,393,395,399,471,475, | ور پھ                                  |
| 492,496,499,500              | 489                                    |
|                              | ا باشمید                               |
| يمن                          | 289                                    |
| 193,194,195,197,199,220316,  | المينت                                 |
| 317                          | 318                                    |
| نورپ                         | אירוב                                  |
| 356,361,405,407,474          | 341                                    |
| يونان<br>                    | <i>ہندوستان</i>                        |
| 471                          | 301,302,312,316,332,340,341,           |
| ن (نریة)                     | نداهب وفزز                             |
| اشاعره                       |                                        |
| 40,325,501                   | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| اشعرى                        | 246,250                                |
| 40,296                       | اسلام                                  |
| ابل السنة والجماعة           | }                                      |
| 35,40,41,43,44,47,48,51,52,  | المعيلي شيعه                           |
| 53,54,56,57,67,68,69,70,97,  | 322,323                                |









| 60,319,320                 | 98,129,206,261,262,310,326, |
|----------------------------|-----------------------------|
| خارجيت                     | 330,339,386,488,501,502     |
| 319,320                    | ابل تشع                     |
| خوارج                      | 41,261,262,367,396          |
| 48,55,56,57,60,262,263,326 |                             |
|                            | باطنى شيعه                  |
| رافضی (روافض)              | 323                         |
| 48,55,56,98,133,326        | باطنی فدائی                 |
|                            | 56                          |
| ملكه                       | بدهمت                       |
| 357,377,379                | 51,292,293                  |
|                            |                             |
| شافعی                      | چمیہ                        |
| 501                        | 48                          |
| شيعة                       | حفقي                        |
| 41,42,262,322,371          | 294                         |
|                            | حنفيه                       |
| عيىائى                     | 42                          |
| 46,119,120,121,248,498     |                             |
| عيسائيت                    | خارجی                       |
|                            | J                           |











|                       | 2.5       | 51,120,121,122 |           |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|
| 48                    | •         |                | ••        |
|                       | معتزله    |                | فقه غفي   |
| 40,41,42,48,57,98,326 |           | 332            |           |
| 40.00.004             | معتزلى    |                | ا ا       |
| 42,98,326             | موالگ     | £1             | قاديانی   |
| 270,501               | وا لك     | 31             | قدرىيه    |
| 270,301               |           | 326            | المدرية   |
|                       | ناصبی     |                | قرامطه    |
| 320                   | -         | 322,323,325    |           |
|                       | ناصبيت    |                | قرمطيه    |
| 319                   |           | 322            |           |
|                       |           |                |           |
| رؤل)                  | مندو(مندو |                | ماترىدى   |
| 120,236,357,363,475   |           | 294,296        |           |
|                       | هندومت    |                | ماتريدىيه |
| 51                    |           | 325,501        | ا م       |
|                       | رري       | 110 120        | مجوسی     |
|                       | يهودى     | 119,120        |           |





| · SF    |  |
|---------|--|
| اشارىيە |  |



| 51,121,122          | 119,120,121,188,259     |
|---------------------|-------------------------|
|                     | يهوديت                  |
| ت =                 | غزوا                    |
| 214                 | بيعت رضوان              |
| غزوه ذات السلاسل    | 211                     |
| 197                 | ا جنگ جمل               |
| غزوه ذوالعشيره      | 52,84,                  |
| 203                 | جنگ صفین                |
| غزوه طائف           | 52,53,84,199,225        |
| 136                 | شہدائے اُحد             |
| غزوه موته           | 182                     |
| 209                 | صلح حديبي               |
| غزوه نهاوند         | 153,163,216             |
| 205                 | غزوه بدر                |
| غزوهٔ أحد           | 144,181,195,203,211,216 |
| 144,201,211,216     | غزوه تبوک               |
| غزوهٔ خندق          | 79,211                  |
| 126,211,221         | غزوه خنين               |
| <sup>فنخ</sup> خيبر | 181,203,210,211         |
| 195,196             | عزوه خيبر               |





| ₹ ×           |        |
|---------------|--------|
| و ریزهٔ اکماس | r<br>₹ |

| ť<br>2 | 34E | 25     |
|--------|-----|--------|
|        | #.  | شاربيه |

| واقعه كربلا                             | فتح مکه                    |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| 126,316                                 | 83,84,157,160,181,193,210, |
| <b>ي</b> م النهروان                     | 211,216,262,366,481        |
| 55                                      | واقعة حره واقم             |
| ·                                       | 116,202,315                |
|                                         | اهوس                       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله | اپریل                      |
| 100                                     | 36                         |
| تیر ہو یں صدی ہجری                      | ا شارویں صدی عیسوی         |
| 384                                     | 501                        |
| جمادی الاول                             | اكتوبر                     |
| 473                                     | 275                        |
| جمادی الثانی                            | اگست                       |
| 36,275                                  | 273                        |
| جورى                                    | أنيسوى صدى                 |
| 492                                     | 498                        |
| <i>جو</i> لائی                          | بار ہویں صدی ہجری          |
| 278,364                                 | 384                        |
| يمبر                                    | بيسويں صدی                 |
| 359,354,395,411                         | 471                        |





| ۲        | IF.            |
|----------|----------------|
| 7<br>74. | اشارى <u>ي</u> |

المريدة ألماس

| ذى الحج                      | 204                              | 204 |
|------------------------------|----------------------------------|-----|
| 260,349                      | عام الرماده                      |     |
|                              | '                                |     |
| ذى القعده                    | 191                              | 191 |
| 153                          | <i>فرور</i> ی                    |     |
| ر پیچ الاول                  | 370                              | 370 |
| 272 274                      | گیار ہویں صدی عیسوی              |     |
| 2/3,2/4                      | نيار <i>ہو</i> ي <i>صد</i> ق سوق |     |
| رجب                          | 501                              | 501 |
| 473                          | محرم                             |     |
| رمضان المبارك                | 371                              | 371 |
| 101,180,181,182,183,254,265, | نياسال(New Year)                 |     |
| 365                          | 411                              | 411 |
| ساتویں ہ <i>جر</i> ی         | نومبر                            |     |
| 106                          | 359                              | 359 |
| تتمبر                        | نو س صدی ہجری                    |     |
| 357                          | 316                              | 316 |
| شعبان                        | 1028ھ                            |     |
| 427                          | 317                              | 317 |
|                              |                                  |     |
| شوال                         | 1040ھ                            |     |
| 183,184                      | 496                              | 496 |
| طاعون عمواس                  | <b>1048</b>                      |     |





| THE REP. | اشارىيە<br>اشارىيە |
|----------|--------------------|
|          |                    |



| 350         |                   | 497           |
|-------------|-------------------|---------------|
|             | £1401             | £1050         |
| 317,318     |                   | 367           |
|             | <b>1415</b>       | <b>∞</b> 1057 |
| 273,274     |                   | 496           |
|             | 1417ھ             | 1119ھ         |
| 115,275     |                   | 232           |
|             | <b>∞</b> 1435     | 1161ھ         |
| 2,36,191    |                   | 232           |
|             | <sub>6</sub> 1636 | 1246ھ         |
| 318         |                   | 102           |
|             | <i>1</i> 7م       | <b>∞</b> 125  |
| 191         |                   | 129           |
|             | <b>∞</b> 1748     | ⊿13           |
| 232         |                   | 208           |
|             | <b>∞</b> 179      | <b>2</b> 1316 |
| 365         |                   | 41            |
|             | <b>2</b> 18       | £1395         |
| 191,204,209 |                   | 318           |
|             | £1839             | م 140م        |











| 353     |       | 379,491       |
|---------|-------|---------------|
|         | ۶1913 | <i>-</i> 1849 |
| 355     |       | 379           |
|         | £1914 | £1872         |
| 359,492 |       | 381           |
|         | ۶1915 | £1874         |
| 363     |       | 395           |
|         | £1918 | £1899         |
| 370     |       | 492           |
|         | £1926 | £1904         |
| 364,492 |       | 370,372       |
|         | £1927 | ¢1905         |
| 357     |       | 353           |
|         | £1931 | 1908ء         |
| 370     |       | 361           |
|         | £1935 | £1909         |
| 406     |       | 359           |
|         | £1936 | £1911         |
| 293,361 |       | 404           |
|         | £1939 | ¢1912         |
|         |       | ı             |





الماس المال المال

|   | 203          | 278           |
|---|--------------|---------------|
|   | <b>2</b> 40  | £1940         |
|   | 198          | 278,487       |
|   | <b>24</b> 3  | £1950         |
|   | 197          | 318           |
|   | <b>2</b> 5   | <i>-</i> 1952 |
|   | 221          | 319           |
|   | <b>2</b> 536 | £1994         |
|   | 42,368       | 273           |
|   | <b>∞</b> 54  | £1996         |
|   | 209          | 275           |
|   | <b>2</b> 58  | £2005         |
| l | 126          | 277,278       |
|   | <b>2</b> 582 | £2014         |
| l | 472          | 2,36          |
|   | <b>2</b> 59  | <b>∞</b> 21   |
|   | 126,326      | 205           |
|   | <b>2</b> 6   | <b>∞</b> 261  |
|   | 153          | 241           |
|   | <b>2</b> 60  | <b>2</b> 36 d |

570









| - I TO | 5                   | /1<br>   | ريره المان              |
|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------|
|                                            | <i>∞</i> 757        | 325,326  |                         |
| 328                                        |                     |          | <b>263</b>              |
|                                            | <i>ъ</i> 797        | 315      |                         |
| 116                                        |                     |          | <b>∞</b> 671            |
|                                            | <b>2</b> 8          | 106      |                         |
| 209                                        |                     |          | <i>∞</i> 7              |
|                                            | <b>2860</b>         | 153,196  | 700                     |
| 265                                        | 0                   | 222      | <i>⊅</i> 730            |
| 163,200,204                                | <i>\$</i> 7         | 233      | 736ھ                    |
| 103,200,204                                | 901ھ                | 340      | 2130                    |
| 317                                        | -,                  |          | <i>∞</i> 74             |
|                                            |                     | 201      |                         |
|                                            |                     | <u> </u> |                         |
|                                            | •                   |          |                         |
| 319                                        |                     |          | آبِديات                 |
|                                            | ابن ماجبه           | 416      | ** -*                   |
| 115                                        |                     |          | آتش كدهُ وحدت           |
| بیاءا <i>لع</i> لوم)                       | احياءعلوم الدين (اح | 341      |                         |
| 280,281,405                                |                     |          | ابن خلدون اورامير تيمور |
|                                            |                     |          |                         |







572

الم المال ال

| السياسة الشرعية الطبقات الكبرى لا بن سعد الطبقات الكبرى لا بن سعد 370 العروة الوقتى 340 العروة الوقتى والتقليل من التنبي مَالتَّفِيلُم من المندم والموالى العدم والموالى 188 | اخبارالاخيار مع مكتوبات           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 266                                                                                                                                                                          | 291,340                           |
| الطبقات الكبرى لابن سعد                                                                                                                                                      | اسرارالآ يات                      |
| 370                                                                                                                                                                          | 367                               |
| العروة الوقلي                                                                                                                                                                | اعتقادنامه                        |
| 340                                                                                                                                                                          | 502                               |
| الفاروق والثنيئ                                                                                                                                                              | اعلام الموقعين                    |
| 492                                                                                                                                                                          | 250                               |
| الفخر التنوالي فيمن انتسب الى النبي مَثَاثِيْرُ من                                                                                                                           | اعلاءاسنن                         |
| الخذم والموالي                                                                                                                                                               | 332                               |
| 188                                                                                                                                                                          | الاحياء(ابن جوزي)                 |
| اصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن                                                                                                                                        | 281                               |
| اصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن<br>بعد بهم على مراتبهم في كثرة الفتيا<br>228                                                                                           | البحرالرائق                       |
| 228                                                                                                                                                                          | 233                               |
| اساءالصحابة الرواة ومالكل واحدمن العدد                                                                                                                                       | التحريي(ابن بهام)                 |
| 228                                                                                                                                                                          | 231                               |
| الفوا ئدانطلى<br>231                                                                                                                                                         | الحرزالثمين<br>72<br>الحصن الحصين |
| 231                                                                                                                                                                          | 72                                |
|                                                                                                                                                                              | •                                 |
| بداءالا ما لی                                                                                                                                                                | 72                                |









ريزة ألماس

| 5 | 7 | -2 |
|---|---|----|
|   |   |    |
|   |   |    |

| ریخ ہند                  | 502                                 |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 358,359                  | يزم آخر                             |
| وميل الاحاديث            | 397                                 |
| 85                       | بدليع النظام                        |
| غدا كبرشابى              | 265                                 |
| 490                      |                                     |
| ندی<br>215<br>ک جہانگیری | تاج محل آگره                        |
| 215                      | 498                                 |
| ک جہانگیری               | تاریخ ابن خلدون                     |
| 497                      | 318,319                             |
| قوية الايمان<br>         | تاریخ افغان                         |
| 73,277                   | 491                                 |
| رات                      | 491<br>تاریخ دا و دی<br>491         |
| 132                      | 491                                 |
|                          | تاریخ سندھ                          |
| The early hours.         | 489                                 |
| 36                       | تاریخ شیرشاہی                       |
| The Indian War or        | تاریخ شیرشاہی<br>490<br>تاریخ نادری |
| Independence.            | تاریخ نادری                         |
| 35                       | 6 317                               |







| # = = | اشار. | 57                                | ريز هٔ اکماس مريز هٔ اکماس مريز هٔ اکماس مريز ه | <u>ا</u> |
|-------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|       | 354   |                                   | جزملتقى الرواة عن المرقاة                       |          |
|       | 491   | خانجمانی مخزن افغانی<br>خطوط غالب | Gadar Movement, Ideology,                       |          |
|       | 292   | خلاصة العروض                      | Organization and Strategy.                      |          |
|       | 414   |                                   | چن انداز                                        |          |
|       | 277   | وستورحيات                         | 404<br>چېل مجالس                                |          |
|       | 341   | د بیوان کامل                      | l l                                             |          |
| ٠     |       | ز کاء الله آف د ہلی               | ججة الله البالغة 73,266                         |          |
| ~     | 358   |                                   | مدائق الفصول وجوا ہرالعقول<br>40                | 5···     |
|       | 316   | روح الروح<br>روح المعانى تفسير    | حل مشکلات<br>472                                |          |
|       |       | روح المعانى تفسير                 | حلقه عهد جديد                                   |          |









اشارىيە يىيە

الم الم الماس الم الماس الماس

| 361                                                       | 86,102                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                           | روضة القيوميه          |
| شرح اشارات                                                | 279                    |
| 472                                                       |                        |
| شفاء( بوعلی سینا )                                        | زادالمعاد              |
| 405                                                       | 164,165                |
|                                                           | زبدة المقامات          |
| صحاح سته                                                  | 280                    |
| 332                                                       |                        |
| صیح بخاری                                                 | الملم                  |
| 117,130,133,149,150,215,332,                              | 1                      |
| 439,460                                                   | سيراعلام النبلاء       |
| صحيحمسلم                                                  | 281                    |
| 116,332                                                   | سيرالا ولياء           |
| مراط يم                                                   | 303                    |
| 277                                                       | سيرالصحاب وفائتن       |
|                                                           | 487,488                |
| سے<br>طبقات ( حافظ ابن رجب حنبلی )                        | سيرت النبي مُنَافِينًا |
| عبقات ( 6 وها بن رجب ۱۵۰ )<br>اعبقات ( 6 وها بن رجب ۱۵۵ ) | 492                    |
|                                                           | Saeed the Fisherman.   |
|                                                           |                        |







|           | اشار ب              | 576               | الله الله الله الله الله الله الله الله | ~ <b>×</b> |
|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>(F</b> | وىي رضويه           | انآ               |                                         |            |
|           | 43                  |                   | عقائد بزدوی                             |            |
|           | ویٰ عالمگیری        | 502 تا            |                                         |            |
|           | 235,297,402         |                   | عقا ئد سفى                              |            |
|           | وى قاضى خان         | 502 تا            |                                         |            |
|           | 248                 |                   | عبقات                                   |            |
|           | البارى              | <del>گُا</del> 73 | ·.                                      |            |
|           | 55,130,149,150      |                   | عظمتِ رفتہ                              |            |
| 4(        | القدير              | 387               |                                         |            |
|           | 226,232,263,264,265 |                   | عقدرثيا                                 |            |
|           | حات(ابن عربي)       | 414 فتق           |                                         |            |
|           | 270                 |                   | عقيده حسنه                              |            |
|           | حات مکیبہ           | 502 فتق           | 1                                       |            |
|           | 119,281,282,285,311 |                   | عقيده طحاوبير                           |            |



282,285,311,339,380

322,325

296,501,502

296,502 فصوص الحكم

370 فضائح الباطنيه



فآوىٰ تا تارخانيه

عيون الأخبار









|     | كتاب الفائق في اصول الدين                                                                   |      | القانون التاويل                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 42  |                                                                                             |      | قانون التاويل                        |
|     | كتاب المسجد والقبر                                                                          | 350  |                                      |
| 243 |                                                                                             | l .  |                                      |
|     | كتاب العفقات كتاب العفقات على الاقارب كتاب العضايا كتاب العضايا كتاب ذراع الكعبة كشاف بفيير |      | کتاب احکام الوتف<br>کتاب احکام الوتف |
| 368 | •                                                                                           | 243  | ,                                    |
|     | كتاب النفةاية على الاقارب                                                                   |      | كتاب الاشارات والتنبيهات             |
| 243 | ب ب د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                     | 172  |                                      |
| 243 | u .h                                                                                        | 712  | كتاب الاطعمه                         |
|     | الهاب الوصايا                                                                               |      | تهاب الأسمية                         |
| 243 | <i>d</i>                                                                                    | 173  |                                      |
|     | كتاب ذراع اللعبة                                                                            |      | حتماب التوحيد                        |
| 243 | .**                                                                                         | 405  |                                      |
|     | كشاف بفيير                                                                                  |      | كتاب الجهاد                          |
| 79  |                                                                                             | 164  |                                      |
|     | كشف الاسرار عن اصول البز دوى                                                                |      | كتاب الخراج                          |
| 233 |                                                                                             | 243  |                                      |
|     |                                                                                             |      | كتاب الرضاع                          |
| 1   |                                                                                             | 243  |                                      |
|     | لمعات (شخ فخرالدين عراقي)                                                                   |      | كتاب الشروط الكبير                   |
| 339 |                                                                                             | 243  | <i>/••</i> / •                       |
|     |                                                                                             | 2,10 |                                      |







| E            | F    |
|--------------|------|
| 4<br>#2-     | اڅار |
| <i>(</i> F - |      |



|         | <del></del>                   |                                       |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------|
|         | مىندمعاو يەبن ابوسفيان ۋانتېم |                                       |
| 124     |                               | مبارق الازبار                         |
| i       | مشارق الانوار                 | 116                                   |
| 116     |                               | مثنوى                                 |
|         | مشكوة                         | 82,285,337,338                        |
| 215,278 |                               | مجموعه مصنفات شيخ سمناني              |
|         | مصنف ابن ابی شیبه             | 341                                   |
| 197     |                               | مخضر(ابن حاجب)                        |
|         | مطول                          | 231                                   |
| 374     |                               | مخزن افاغنه                           |
|         | معارف القرآن                  | 491                                   |
| 332     |                               | مرشدومريد                             |
|         | مغتنم الحصول فى علم الحصول    | 341                                   |
| 231     |                               | مرقاة شرح مشكوة                       |
|         | مفيدالشعراء                   |                                       |
| 414     |                               | مسلم الثبوت                           |
|         | مقاصدالشريعه                  |                                       |
| 266     |                               | مندعبدالله بن زید بن عبد ربه بن تعلبة |
|         | مكاشفات عينيه                 | الانصارى                              |
| 279     |                               | 128                                   |





| 1    |          |
|------|----------|
| £ >  | <b>F</b> |
| 1    | 25       |
| السأ | اشاربيه  |
| 7    | ••       |



|         | نسمات القدس    | مَتَوْبات (مجددالف ثاني) |
|---------|----------------|--------------------------|
| 280     |                | 76,277,309,312,343       |
|         | نظام العقائد   | منا قب الائمة الاربعه    |
| 502     |                | 206                      |
|         | نقلیات (Tales) | منهاج السلامه            |
| 407,408 |                | 41                       |
|         | تقليات لقمانى  | منهاج ( قاضی بیضاوی )    |
| 408     |                | 231                      |
|         | نقليات ہندي    | موطا كبير                |
| 408     |                | 129                      |
|         |                | ميزان العقائد            |
|         |                | 502                      |
| 265     | ہدایہ          |                          |
| 265     |                | نسپافاغنه                |
|         |                | 491                      |
|         | خبارات =       | رسائل وا                 |
|         |                |                          |
|         |                | ا تسویی                  |
| 378     | جنگ(اخبار)     | 380                      |
| (3/3    |                | <i></i>                  |











| ندر (اخبار)                               | (ز)<br>زبان(رساله)                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 355,356,357                               | 360 (Z)                                                       |
| معارف(رساله)<br>370                       | حرف و حکایت ( کالم)<br>378                                    |
| <b>(ن</b><br>نمكدان( كالم )               | رساله)<br>صوفی (رساله)                                        |
| 378<br><u>الما كف</u>                     | 488                                                           |
| اَللَّهُمَّ إِذَا تَحَلَّيْتَ             | ار کے کر میں امارہ                                            |
| اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ مِنُ خَيْرِ | اَللّٰهُمَّ اسُمِعُنَا خَيُراً                                |
| اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسۡتَغُفِرُكَ         | اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ                      |
| اللَّهُمَّ أَنْتَ اَعُلَمُ بِيُ           | اَللّٰهُمَّ زِدُنِيُ عِلُماً وَ إِيُمانًا وَ يَقِيُناً<br>107 |
| 430                                       | اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ                                    |





مير موجع اشارىيە رىپى



| سُبُحَانَ الْمَلَكِ الْحَيِّ الْحَقِّ                                                                         | بِسُمِ اللهِ عَلَى نَفُسِيُ                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 468                                                                                                           | 435                                                |
| سُبُحَانَ رَبِّيُ وَ بِحَمُدِهِ.                                                                              | بِسُمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ دَاوِنِيُ بِدَوَائِكَ    |
| 1 465                                                                                                         | 434                                                |
| سُبُخنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ أَشُهَدُ                                                                   | حَسُبِىَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ           |
|                                                                                                               | 104                                                |
| سُبُخنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِك.                                                                            | رَبِّ اغْفِرُلِيُ وَ تُبُ عَلَيَّ                  |
| 466                                                                                                           | 444                                                |
| سُبُخنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِك.<br>سُبُخنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِك<br>سُبُخنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ | رَبِّ اغُفِرُلِيُ                                  |
| 432                                                                                                           | 457                                                |
| لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ                                                                          | سُبُحَانَ اللَّهِ لَا شَرِيُكَ لَهُ                |
| I 437.44U                                                                                                     | 40/                                                |
| مرگی کا مریض اور سورهٔ مزمل                                                                                   | سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهِ عَدَدَ خَلُقِهِ      |
| 427                                                                                                           | 467                                                |
| أَسُتَغُفِرُ اللَّهَ الَّذِي                                                                                  | سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهِ، أَسْتَغُفِرُاللَّهَ |
| 457                                                                                                           | 468                                                |
| أَسْتَغُفِرُاللَّهَ وَ أَتُوبُ                                                                                | سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهٖ لَا حَوُلَ           |
| 457                                                                                                           | 466                                                |
|                                                                                                               | سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِه                       |
|                                                                                                               | 465                                                |









| المحاورات                                         | = اصطلاحات                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 325                                               | آخرت<br>آخرت               |
| اصحابِ اعراف<br>64                                |                            |
| اصحابِ بدر<br>126                                 | ابدال                      |
| اصحابِصفه                                         | 264,493<br>اجرائے نبوت     |
| البام                                             | 51<br>ابھاع                |
| 43,299<br>امر بالمعروف ونهي عن المئكر             | 67,250<br>امادیث           |
| 41<br>اميرالموننين في الحديث                      | 48,57,67,68,69,258,332,502 |
| 53<br>انباغ                                       | ارتداد<br>239              |
| 479,480                                           | ازلیت<br>309               |
| انبیاء کرام ٹئائش<br>,44,50,57,61,65,85,96,97,281 | استدراج 298,325            |
| 282,283,288,305,424,455,463,                      | اسراروژموز<br>سراردژموز    |







| <b>)</b>   | 2F     |    |
|------------|--------|----|
| م<br>المصر | ثارتيه | -1 |

| بزرگان چشت                  | 478,494,506           |
|-----------------------------|-----------------------|
| 334                         | انصار تئانَّتُمُ      |
|                             | 315,316               |
| قَ پيرى                     | اولياء كرام فيستيم    |
| 319                         | 44,57,62,75,86,87     |
|                             | اہل بدعت              |
| تابعی (تابعین)              | 262,263               |
| 52,53,60,61,96,109,122,123, | ابل بيت               |
| 129,172                     | 64,75,315,316,319,417 |
| تز كيه نفس                  | أمتى                  |
| 300                         | 50                    |
| تعزيه                       | ائتی                  |
| 262                         | 49,50                 |
| تقذر                        |                       |
| 67                          | بازیجی اطفال          |
| تقليد                       | 328                   |
| 244                         | بدعت(بدعات)           |
| توحير                       | 233,260,262           |
| 40,42,67,73,74,75,76        | برعتی                 |
| توحيروسنت                   | 60                    |
|                             |                       |









| <u>~</u> | J <i>V</i> , 30                        | 04      | <u>. پره اس ل</u> |
|----------|----------------------------------------|---------|-------------------|
|          | حفاظ                                   | 319     |                   |
|          | 44                                     | (3)     |                   |
|          | هّب                                    |         | جسم فروش          |
|          | 304                                    | 402     |                   |
|          | حقوق العباد                            |         | چشتیه نظامیه      |
|          | 251 (Ž)                                | 330     | ľ                 |
|          | غاتم المعصوبين<br>330                  |         | چکنی د لی         |
|          | 330                                    | 401     |                   |
|          | 330<br>خاتم النميين<br>62.330          |         | چندن              |
|          | <b></b>                                | 379     |                   |
|          | ختم نبوت<br>51,67,129,180,277          |         | مديث              |
|          | خصی                                    | 250     | ا گریگ            |
|          | 46                                     |         | <i>ד</i> וم       |
|          | خطائے کشفی                             | 270     |                   |
|          | 312                                    |         | حربي كافر         |
|          | خلافت راشده                            | 246,247 | , :2              |
|          | 53,54,147<br>خلافت عثماني <sub>ي</sub> | 324 325 | حضوري             |
|          | معلانت عاميه                           | 324,323 |                   |







| -      |        |
|--------|--------|
| Ę >    | - JF   |
| 7      |        |
| المستأ | اشاربه |
| A.     | ••     |



| 61                                         | 42,316,317,472      |
|--------------------------------------------|---------------------|
| رسالت                                      | خلفائے اربعہ        |
| 67                                         | 200                 |
| روزه                                       | خلفائے راشدین       |
| 254                                        | 42,126,206          |
| رؤيت بارى تعالى                            | خليفه راشد          |
| 41,48,94,97,98,102                         | 52,61,321           |
|                                            | خنثي                |
| زكوة                                       | 234                 |
| 103,253,255                                | خود کا شته پودا     |
|                                            | 56                  |
| سالک                                       |                     |
| 110                                        | و یو بندی مشائخ     |
| سپتن                                       | 332                 |
| 479,480                                    | د یو بندی مکتبه فکر |
| سدسکندری                                   | 331                 |
| 499 مدستندری<br>سلاسل اربعه<br>سلامه چشتیه |                     |
| سلاسل اربعه                                | B)                  |
| 276                                        | 479                 |
| سلسله چشتیه                                | رجم                 |
|                                            | )                   |





| k digital e riaglia i = 40 fil | 7  | K        | 7, | - |
|--------------------------------|----|----------|----|---|
| لماس                           | 16 | <u>'</u> | ر  |   |
|                                |    |          |    |   |

|   | 479                         | 302,303,329,343             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   | سوكن                        | سلسله چشتیه صابریه          |
|   | 479,480                     | 331,333                     |
|   | سهرورد سي                   | سلسله چشتیه نظامیه          |
|   | 329                         | 331,333,337,502             |
|   | سيدالاستغفار                | سلسله سهرور دبيه            |
|   | 455,460,461,462             | 338                         |
|   | (( T)                       | سلسله عاليه چشتيه           |
|   | شرک                         | 333                         |
|   | 73                          | سلسله عاليه محمر بينقشبنديه |
|   | شرك بالله                   | 274                         |
|   | 241                         | سلسله عاليه نقشبنديه        |
|   | شرک فی الرسالة              | 43,290                      |
|   | 97,241,307                  | سلسله عاليه نقشبند بيمجدديي |
|   | شفاعت                       | 277,278                     |
|   | 44,45,47,51,58,59,60,61,62, | سلسله قادريه                |
|   | 63,64,65                    | 276,343                     |
|   | شفاعت صغریٰ                 | سلسله نقشبنديه              |
|   | 47                          | 301,380                     |
|   | شفاعت عظمیٰ                 | سوتن                        |
| 1 |                             |                             |







| E ×       | F     |     |
|-----------|-------|-----|
| 4<br>#4_1 | نارتي | انث |



| 493,494                      | 62                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صحابي خالفية؛                | شفاعت کبری                                                                                                                                                                                                                      |
| 53,61,91,122,123,126,174216, | 45,47,57,62,64,492                                                                                                                                                                                                              |
| 431,494                      | شهداء                                                                                                                                                                                                                           |
| , i                          | 57,62,65                                                                                                                                                                                                                        |
| 103                          | ر مربع المربعة المربعة<br>المسيعة المربعة المرب |
| صديقين                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 62                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| صفات بارى تعالى              | صاحب قران                                                                                                                                                                                                                       |
| 40                           | 498                                                                                                                                                                                                                             |
| صوفياء كرام رئيستيم          | صحابه کرام ژن کنوژم                                                                                                                                                                                                             |
| 86,102,280,292,299,300,305,  | 41,52,53,54,55,57,60,79,83,                                                                                                                                                                                                     |
| 306,307,310,337,341,346,385  | 84,85,89,90,94,95,100,101,                                                                                                                                                                                                      |
|                              | 109,120,121,122,123,125,126,                                                                                                                                                                                                    |
| ضعيف المستحدث                | 127,129,133,134,141,146,158,                                                                                                                                                                                                    |
| 256                          | <br>  163,165,168,172,175,178,184,                                                                                                                                                                                              |
|                              | 197,200,201,202,203,208,210,                                                                                                                                                                                                    |
| طالبان                       | 212,213,216,217,218,226,228,                                                                                                                                                                                                    |
| 319                          | 250,259,266,272,322,326,364                                                                                                                                                                                                     |
| طواف                         | 429,449,458,461,484,487,488,                                                                                                                                                                                                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                 |





|   | }** | م<br>ریہ | اشا |
|---|-----|----------|-----|
| F | _   |          |     |



| 257,258,259,260,261,263,265, | 503                          |
|------------------------------|------------------------------|
| 237,236,237,200,201,203,203, |                              |
| 266,267,269,270              | طوائف                        |
| فقه حنفی                     | 402,404                      |
| 369                          |                              |
| فنون لطيفه                   | عبادلهاربعه                  |
| 401,402,404                  | 227                          |
|                              | عشره مبشره                   |
| قادرىيە                      | 126,203,494                  |
| 329                          |                              |
| قطب الاقطاب                  | غريب                         |
| 493                          | 256                          |
| قمقم (برتن)                  | غيرمقلد(غيرمقلدين)           |
| 146                          | 251                          |
| פוש                          |                              |
| 250                          | ا فا <i>جر</i>               |
| قیامت                        | 220,237,315                  |
| 50,54,56,57,58,59,60,67      | ا فاسق                       |
| قِدم                         | 67,237,253,315,321           |
| 309                          | فقهائے کرام ( فقیہ ) انجیلیڈ |
|                              | 231,239,242,245,247,248,256, |









|                                                                                      | <del>,</del>             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 270                                                                                  |                          |
| مجدو                                                                                 | كتاب وسنت                |
| 333                                                                                  | 44,250,307               |
| محدثين                                                                               | کشف(مکاشفات)             |
| 251,256                                                                              | 43,97,299,304,306,310    |
| مخنث                                                                                 | كمالات نبوت              |
| 134                                                                                  | 306,310                  |
| نذ کر                                                                                | كمالات ولايت             |
| 479                                                                                  | 306,307,310              |
| مراقبدذات                                                                            | م محمر اباز              |
| 110                                                                                  | 161                      |
| مرتد                                                                                 |                          |
| 35,174,204,205                                                                       | گفاکھو                   |
| مردخودآ گاه                                                                          | 236                      |
| 291                                                                                  |                          |
| مرقدمنوره                                                                            | ماتريدى                  |
| 324                                                                                  | ماتریدی<br>301<br>ماوردی |
| مستامن                                                                               | ماوردي                   |
| 246                                                                                  | 289                      |
| مرقدمنوره<br>324<br>مستامن<br>مشاجرات صحاب کرام ش النیم<br>مشاجرات صحاب کرام ش النیم | مباح                     |







| 2<br><u>ح</u> | اشار                 | 59            | يزهٔ أكماس 90           | ر |
|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|
| 1             | 52                   |               | 206                     |   |
|               |                      | موضوع         | مثائخ چشت(چشتیه)        |   |
|               | 256                  |               | 302,329,334,335,336,338 |   |
|               |                      | مونث          | مطاف                    |   |
|               | 479,486              |               | 503                     | ! |
|               | ٥                    | مهاجرير       | معصوم                   |   |
|               | 315,316              |               | 252                     |   |
|               | يظ                   | ميثاق غليا    | مقلد(مقلدین)            |   |
|               | 244                  |               | 251                     |   |
|               | گوب                  | مؤلفة الق     | کمروه                   |   |
|               | 226                  |               | 259                     |   |
| į             |                      |               | ممسوك الدار             |   |
| i             |                      | نبوت          |                         |   |
| ĵ             | 48,54,55,204,205,442 | •             | منافقت                  |   |
|               |                      | نبی           | 66,67                   |   |
|               | 50,75                | , <u>a</u> ni | منافقین(منافق)          |   |
|               |                      | نقشبندي       | 66,67,79,96,97,326      |   |





256 نقشبندی مجددی







| - | ,,,, o ,                     | ريره المراس                  |
|---|------------------------------|------------------------------|
|   | 341,342,343,344,345,380,412, |                              |
|   | 416                          | وجد                          |
|   |                              | 43,44                        |
|   | باشى                         | وحدة الشهو د                 |
|   | 289                          | 312,337,340,341,342,343,344, |
|   | ه <b>فت خوا</b> ل رستم       | 345,346,380,416,             |
|   | (A Herculean Task)           | وحدة الوجود                  |
| i | 35                           | 56,286,297,337,338,339,340,  |
| ! |                              | جرّ =                        |
|   |                              | خواجه صاحب کی حچشریاں        |
| ! | 397                          | 397                          |
| , | شب برات                      | 397                          |
|   | 427                          | ر دوالی                      |
|   | شب معراج                     | 397                          |
|   | 94,192,478                   |                              |
| ! | عيدالفطر                     | رجب میں خیرات                |
|   | 183                          | 397<br>ستر ہویں              |
|   | البلة القدر                  | l e                          |
|   |                              | 1 3 4 /                      |







| E >  | s sp            |
|------|-----------------|
| 4    | ا شار           |
| -    | اشارىي <u>ہ</u> |
| · (F |                 |



| 397     |                                       |         | مدارصاحب كامهينه    |
|---------|---------------------------------------|---------|---------------------|
|         | واقعه معراج                           | 397     |                     |
| 94,211  | ,                                     |         | مدارصاحب کی حیطریاں |
| 207     | ہولی                                  | 397     | مردوں کی تبارک      |
| 397     |                                       |         | ا سردون ن عبارت     |
|         |                                       | طر طر   | }                   |
|         | طاعون                                 |         | بخار                |
| 209,210 | ان ال                                 | 436,437 | پصلهري              |
| 483     | للوروس                                | 244     | العمري              |
| 103     | طاعون<br>کلوروفل<br>کوڑھ<br>لاہورینمک |         | קילי                |
| 244     | C. e                                  | 482,483 |                     |
| 489     | لا ہوری ممک                           |         | جوارش               |
| 107     | مرگی                                  | 482,483 | جوارش جالينوس       |
| 427     |                                       | 482     |                     |
|         | نسيان                                 |         | روح الذهب           |
| 276     | نمک                                   | 362     | l l                 |
| 100 100 | نمک                                   | 257     | شوگر                |
| 482,489 |                                       | 357     |                     |











| ضرب الامثال             |                              |  |  |
|-------------------------|------------------------------|--|--|
| 391                     | اياز قدرخود بشناس            |  |  |
| ملكوں ملكوں ۋھونڈ نا    | 35                           |  |  |
| 391                     | پژهانه کههاا درنام محمد فاضل |  |  |
| عِكو نام ِ اكابر        | 327                          |  |  |
| 332                     | پورب شیراز ماست              |  |  |
| پنوز د تی دوراست        |                              |  |  |
| 374,375                 | شہرشہر پھرے اور گھر گھوے     |  |  |
|                         | جانو                         |  |  |
| لی (بلیوں)              | ا ژوھا                       |  |  |
| 235,295,373,374         | 297                          |  |  |
| ندرول                   | اونث(اونٹوں)                 |  |  |
| 368                     | 100,102,191,247,449,475      |  |  |
| دم                      | أآو                          |  |  |
| 235                     | 235,236                      |  |  |
| <i>پغر</i>              | ا بیر                        |  |  |
| 235                     | 415                          |  |  |
| ب <i>چ</i> کلی<br>پیچلی | بکرا( بکری)                  |  |  |
| 177                     | 143,144,170,499              |  |  |





|            | SF.      |
|------------|----------|
| 7          | اشارتيه  |
| <b>*</b> - | <u> </u> |



| •          |                           |                |              |
|------------|---------------------------|----------------|--------------|
|            | کوں(کتے)                  |                | فچر( ڏلدُ ل) |
| 367,409    |                           | 164            |              |
|            | گھگھو                     |                | ۇنبە(ۇبنے)   |
|            | <i>,</i>                  |                | ا دسبر دب    |
| 236        |                           | 143,144,283    |              |
|            | گھوڑا( گھوڑ ہے)           |                | سانپ         |
| 46 202 412 |                           |                | *            |
| 46,382,412 |                           | 297,483        |              |
|            | لحمالخنز ري               |                | سور          |
| 100        | لحمالخنز ري               | 248,367        |              |
| 188        |                           | ,              |              |
|            | مرغ                       |                | شير          |
| 415,499    |                           | 329            |              |
| ,,         | نیا س بر                  |                | کبوتر وں     |
|            | 260.                      |                | 0111.        |
| 235        |                           | 412            |              |
|            | نیل گائے<br>ہاتھی (ہتھنی) |                | کبوتر بازی   |
|            | (0 )0 {                   | 412            |              |
| 415        |                           | 712            |              |
|            |                           | - do           |              |
|            | <u></u>                   | عام عام        | ĺ            |
|            | ,                         |                |              |
|            | زحل                       |                | حإند         |
| 473,474    |                           | 75,260,325,473 |              |
| , ,        | •                         |                | ومدارستاره   |
|            | נ <sub>א</sub> ,          |                | בארוניישונם  |
| 474        |                           | 473            | j            |
|            |                           |                |              |





اثاريم الماس مع الماس

|     | مریخ   | سرطان                  |
|-----|--------|------------------------|
| 473 |        | 473                    |
|     | مشترى  | سورج                   |
| 474 |        | 75,127,165,267,393,473 |
|     | منجمين | علم نجوم               |
| 472 |        | 472                    |
|     | ميزان  | قطب                    |
| 473 |        | 474                    |
|     |        |                        |

## = اشعار =

## ≡ عربی ≡

إن كسان لي عند سلمسى قبول في المسالي بسمسا يسقول العذول في المسالي بسمسا يسقول العذول العذول من المسالي بسما يسقول العذول المستحد وَادَّ كَرِيْحَ، نَبِيُّ السَّرُحُمةِ وَالهُدَى شَمَائِلُهُ عَفُوْ، مَنبَعُ الجُودِ وَالُوفَا شَمَائِلُهُ عَفُوْ، مَنبَعُ الجُودِ وَالُوفَا مَن مَن المُحالِقِ المُحال

479 ---





اشارييه ليية

ريزة ألماس

قسل لأبسى السفسضل قسول مسعتسرف مسضى حسادى و حساء نسا رحسب ورسم عدد المرحث مرك ليملاط فرمائين مني المحتلفة الله في تُعُسرِفُ البُسطُ حَساءُ وَطُساتَ لَهُ وَالْسِحِ لُّ وَالْسَحِ لُ وَالْسَحِ لَ فَي الله وَ الله والله وا

## **≡** فاری **≡**

بیا اے ہم نفس باہم بنالیم من من و تو کشتہ شان جمالیم من و تو کشتہ شان جمالیم عکمت اشیاء فرگل زادہ نیست حکمت اشیاء فرگل زادہ نیست اصل او جز لذت ایجاد نیست حریداشعار کے لیا مظافرہائیں منی: 474 فالمئہ او نقش صد امروز زیست فالمئہ او نقش صد امروز زیست خالمہ بیارد صبح فرداے برست حریداشعار کے لیا مظافرہائیں منی: 162





النَّفُولِينَ إِنَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّمِي الللَّلَّمِ الللللّ

اشارىي<u>ە</u> يىپى

درین محفل که افسون فرنگ از خود ربود أو را نگاہ بردہ سوز آور، ولے دانائے راز او را - دوسرے شع کے لیے ملاحظ فرمائیں صفحہ: 293 دوستال را کجا کنی محروم تو کہ با دشمناں نظر داری دی شیخ باچراغ ہمی گشت گرد شہر کز دیو و دد ملوم و انسانم آرزوست -- مَمَلُ نَقَم كِ لِيهِ لمَا حَظْفِرُ مَا كَيْنِ صَفِّي 108 ز رازی حکمت قرآل بیاموز جراغ از جراغ او بر افروز ربای کدوسرے شعرے لیے ملاحظ فرمائیں صفحہ:331 ز من بجرم تپیدن کناره می کردی بیا بخاک من و آرمیدنم بنگر من نکردم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگاں جودے کم 285----میان ما و بیت الله رمزیست کہ جریل امیں را ہم خبر نیست 292







نیست حقہ نے تماکو بر مکان مولوی ہاں گر نسوار بینم در دہان مولوی

وا كرد چيثم چوں پے ديدار مرتفلی خند يد مثل غنچ و كارش تمام شد - 396

وقتِ عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمرے کہ بے حضورِ صراحی و جام رفت عمرے کہ سے حضورِ صراحی

یاراں ز مہربانی دانند، ہرچہ دانند ماخوب می شناسیم، اے درد، آنچہ مایئم

396

## ≡ اردو ≡



آتے نہیں جن کو اور دھندے ساتی اوہام کے وہ بنتے ہیں پھندے ساتی 393 — — قیل میرے بعد آکے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد نہ رہی وشت میں خالی کوئی جا میرے بعد





دوس عشعر کے لیے ملاحظہ فرمائیں صفحہ:422





آگ شے ابتدائے عشق میں ہم اب جو ہیں خاک، انتہا یہ ہے 424

آگے کسو کے کیا کریں دستِ طمع دراز یہ ہاتھ سو گیا ہے، سرھانے دھرے دھرے 419



اس بلائے جال سے آتش دیکھیے کیوں کر بنے دل سواشیشے سے نازک، دل سے نازک خوتے دوست

اعضاءبدن سب مضطربین اس دل کے شہادت پانے سے لفکر میں تلاطم بر پاہے، سردار کے مارے جانے سے

506



---- مَلَ عُقُلِهُ فَيَنِينًا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللّ



میر سیر اشاریہ بیپر اے نازشِ آدم صل علیٰ
اے مُرسلِ خاتم صل علیٰ
اے مُرسلِ خاتم صل علیٰ
(کمل نت ص:29 پر ملاظ فرائیں)
ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر
برسوں سے جاتا تھا، شاید رات جل کر رہ گیا

423



بت خانے کھود ڈالیے مسجد کو ڈھایئے
دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے

413

بس کہ رہتا ہے یار آکھوں میں
ہے نظر بے قرار آکھوں میں
ہے نظر بے قرار آکھوں میں
ہینتی قبا پر تیری مر گیا ہے
بنتی قبا پر تیری مر گیا ہے
کفن میر کو دیجو زعفرانی

بہت میر پھر ہم جہاں میں رہیں گے اگر رہ گئے آج شب کی سحر تک 424

Ex The

الكِلْهِيْنَانِينَ عَلَيْهِ الْمُنْفِينَانِ اللهِ الْمُنْفِينَانِينَ اللهِ الْمُنْفِقِينَانِينَ الله



علام على الثاريد ليم الثاريد ليم

الم من الماس ا

بے سمجھے کیا کہے کوئی افسانہ آپ کا خاموش کچھ سمجھ کے ہے دیوانہ آپ کا 392





کھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارا میں میں نے۔ 333۔ میں سکتی خرا کی طلب کی جیئے ہر گھڑی خدا بے نہایت ہے، راہ اس کی بردی خدا بے نہایت ہے، راہ اس کی بردی تری آہ کس سے خبر پایئے دی جو آگاہ ہے حبر بے جو آگاہ ہے حبر بے جو آگاہ ہے میں کے بردی سے خبر ہے جو آگاہ ہے اس کے میں کے میں کہ میں اگر کہیں کہ میں اٹھ کے، جاندنی کا جمول اگر کہیں کہ میں اٹھ کے، جاندنی کا جمول اگر کہیں کہ میں اُٹھ کے، جاندنی کا جمول





350-



الم المال ال

تم بھی کچھ اپنے باپ کی اس دم مدد کرو آفت میں آج ہے پہر طبیغم صد 417 میں آج ہے پار طبیغم صد 417 میں آج ہے بالاظفرائیں سفی 17 گئے تم رات وعدہ کر کے جو ہم سے چلے گئے گئے رات وعدہ کر کے جو ہم سے چلے گئے گئے رات میں بھی نہ آئے، بھلے گئے دور شعرے لیا مظفرائیں سفی 14 گئے ۔



کک د کیولیا، دل شاد کیا، خوش وقت ہوئے اور چل نکلے 476



ہم ہوئے وہ ، میر ، سب وہ ہم ہوا

419

جن جن کو تھا یہ عشق کا آزار، مرگئے اکثر ہمارے ساتھ کے بیار مرگئے

419



当人







جنس بازار معاصی، اسد الله اسد الله اسد که سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں

جود ہے، بخشش ہے، دل نوازی ہے ہر ایک طرح غلاموں کی سرفرازی ہے

جھکی کچھ کہ جی میں چیجی سبھی، ہلی ٹک کہ دل میں کھبی سبھی بیہ جولاگ بلکول میں اس کی ہے نہ چھری میں ہے نہ کٹار میں

20-----

جی ڈھا جائے ہے سحر سے آہ رات گذرے گی کس خرابی میں 421



چندن پڑا پھار کے نت اُٹھ کوٹے چام رو رو چندن مہی پھر سے پڑا نیج سے کام

چھے ہیں مونڈ ھے پھٹی ہے کہنی چسی ہے چولی پیشسی ہے مہری قیامت اس کی ہے تنگ پوشی، ہمارا جی تو ، بہ تنگ آیا 421















حدیث زلف دراز اس کے منہ کی بات بوی کہمو کے دن ہیں بوے یا ل کبھو کی رات بوی

(5)

خم کو توڑ دیں گے یہ کھلونے دیکھو چھرے جیسے پھونے دیکھو نے دیکھو جھرے جیسے بھٹے بچھونے دیکھو تھا 394 کے مقائی مانندقلندر خوش رہتے ہیں چارابروکی بتلا کے صفائی مانندقلندر نے ہم کوغم دزد نہ اندیشہ کالا ہے خوب فراغت مریاشا وہ دل کہ ہے جس دل میں آرزو تیری خوشا وہ دل کہ ہے جس دل میں آرزو تیری خوشا د ماغ جسے تازہ رکھے ہو تیری خوشا د ماغ جسے تازہ رکھے ہو تیری

دانت گرے اور گھر کھسے پیٹے ہوجھ نہ لے
ایسے بوڑھے بیل کو،کون باندھ، نُھس دے

304

دل جو تھا اک آبلہ، پھوٹا گیا
دل جو تھا ک آبلہ، کوٹا گیا
دات کو سینہ بہت کوٹا گیا
423







اريزهُ ألماس المريزة ألماس

علاسي علي اشاريي پيير

> دوسرا مجھ سا کوئی لا نہ سکے گی دنیا

378 ----

دے مارا اس نے شیشہ دل کو زمین پر کہتے ہوئے کہ "جائے! میرا نہ آپ کا"

393

( ;

ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم تعبیر ہے جس کی حسرت وغم اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم

رات بھر شمع سر کو دھنتی رہی کیا پٹنگے نے التماس کیا

رات دن جمگھط ہے، میلہ ہے مہر و ماہ کا کورا بجنا ہے 398









رقیبوں کا جلنا کہاں دیکھتا تو دیکھا میں آیا تو دیکھا 403 میں آیا تو دیکھا رونے میں آیا تو دیکھا رونے میں میں ہاک ہوگئے رونے کے ہم ایسے کہ بس پاک ہوگئے رہوگئے میں مصطفیٰ آباد میں دانغ رہائے وہ سارے لطف تھے خلد آشیاں کے ساتھ میں میں کے ساتھ میں کے ساتھ

سب عزیز و آشنا نا آشنا ہوجائیں گے قبر میں پیوند جتنے ہیں، جدا ہوجائیں گے 395

سبق ملا ہے یہ معرابِ مصطفیٰ سے مجھے کردوں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

سر لون کا ، منھ پیاز کا ، ایچور کی گردن







المركزة الماس المركزة



شاید وہ عاشقوں کو سمجھتا ہے ہومِ محض رکھتے ہیں جو وفا کی تمنا جفا کے بعد

شبہ ناتئ نہیں کچھ میر کی اُستادی میں آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں 422





ظہور آدم خاک سے یہ ہم کو یقین آیا تماشا انجمن کا دیکھنے، خلوت نشین آیا 412 —









عالم کسی تحکیم کا باندھا طلسم ہے کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کائنات کا



غالب کہ دلِ خستہ شب ہجر میں مر جائے یہ رات نہیں وہ جو کہانی میں گذر جائے 423 — فالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناشخ فالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناشخ ''آپ ہیں'' میں نہیں'' علیہ میں نہیں'' علیہ میں نہیں'' علیہ میں نہیں نہیں کے جو معتقد میں نہیں'' علیہ میں نہیں کے جو معتقد میں نہیں'' علیہ میں نہیں'' علیہ میں نہیں کے جو معتقد میں نہیں' علیہ میں نہیں کے جو معتقد میں کے جو معتقد میں کے جو معتقد میں کے جو معتقد میں کے جو معتقد کیں کے جو معتقد کے جو معت





قم باذن الله كهه سكتے تھے جو رخصت ہوئے خانقا ہوں ميں مجاور رہ گئے يا گو ركن م













کانٹا بُرا کریل کا اور بدری کا گھام سوکن بُری ہے پُون کی اور ساجھے کا کام 480 كل تم جو بزم غير ميں آئكھيں پُرا گئے کھوئے گئے ہم ایسے کہ اغیار یا گئے کہتا ہے کون نالہ بلبل کو بے اثر یردے میں گل کے لاکھ جگر جاک ہوگئے 290,26-کھولے ہیں اس نے پیرہن یوفی کے بند تہہ کر رکھے اسیم سے کہہ دو، قبائے گل کیا ڈھونڈ رہے ہورہ رہ کر ملنے کے نہیں نایاب ہی ہم تم دیکھ کے جس کو بھول گئے اے اہل وفا وہ خواب ہیں ہم کیا کیا عذاب اٹھائے ہیں اندوہ عشق کے جز نام اب تو کچھ بھی نزاکت نہیں رہی

CAR.

404

عَلَمْ الْمُنْفِينَةُ مِنْ الْمُعَلِّلُهُ الْمُنْفِقُةُ مِنْ الْمُعَلِّلُهُ الْمُنْفِقُةُ مِنْ الْمُعَلِّلُهُ ا مُن مِن اللَّهُ الْمُنْفِقُةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





کیوں نہ میں قربان ہوں، جب وہ کیے ناز سے ہم کو جفا کا ہے شوق، اہلِ وفا کون ہے؟

404



گرچہ ہے طرز تغافل پردہ دار رازِ عشق پر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ پا جائے ہے

گری تھی جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو 111 —————

398 -



لاکھ دینے کا ایک دینا ہے دل بے معا دیا تو نے

381 -----

لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھیا جانا کب خفر و مسجا نے مرنے کا مزا جانا







کے سانس بھی آہتہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا

مال ہے نایاب اور گا کہ ہیں اکثر بے خبر شہر میں کھولی ہے حاتی نے، دکاں سب سے الگ 477،303 میں کھولی ہے ماتی علی کا عدو محمد کا دشمن علی کا عدو

نہ کہہ لختِ حسٰین اپنے کو تو

مرا شورس کے جولوگوں نے کیا یو چھنا، تو کہے ہے کیا

جے میر کہتے ہیں صاحبوایہ وہی تو خانہ خراب ہے

421

مرغان قفس کو پھولوں نے اے شآد یہ کہلا بھیجا ہے آنا ہے اگر تو آجاؤ ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم

391----

مسافر ہی تیرا نشین نہیں

342-----

متانہ جو میں نے قدح بھنگ چڑھایا درعالم وحشت تب خصر پکارا کہ ہنیا و مریا اب دیکھ حلاوت

416

E TE

العُوْلِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ



اشاری<sub>د</sub> بھی

المريزة ألماس

مبجد کے زیر سامیہ اک گھر بنا لیا ہے

مبد خدا ہے

بیر بندہ کمینہ ہمسامیّہ خدا ہے

400

مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہر صورت کہ ابر سلطان جہال بیگم زر افتال ہے ۔

- اس تطعد کے باتی اشعار کے لیا طفر مائیں سنے فید 493 میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی ۔ اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی ۔ اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی

420

میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار

418-----

میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں

422

میر! اس بے نشاں کو پایا جان کچھ ہمارا اگر سراغ لگا

419—

Star No.

野人





ے خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے

83

ے خانے کا محروم بھی مرحوم رہے گا

83

(U)

نا مناسب ہے خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا

376---

نخچیر گاہ عشق میں افراد صید سے روح الامین کا نام شکار یوں ہوا

419

نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو کو کوئی آئینہ خانہ، کارخانہ ہے خدائی کا

نگاہ قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے

ي بنده والد عبدالغفور ہوتا ہے

411,410—

413-

نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور مرا ہے یا کہ تیرا میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لول، کسی کی خاطر مے شانہ

110-











نہ ہوا، پرُ نہ ہوا میر کا انداز نصیب ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا

نہ پوچھ نسخہ مرہم جراحت ول کا کہ اس میں ریزہ الماس جزو اعظم ہے

نہیں معلوم اب کے سال ہے خانے پہ کیا گذری ہمارے توبہ کرلینے سے پیانے پہ کیا گذری مطاب



وہ دلِ روش کہ تھا سارے زمانے کا چراغ گور پر میری بنا ہے اب سرہانے کا چراغ 414

وہاں تو صبح سے شام تک کورا بجتا ہے



ہجر شیریں میں کیوں کہ کاٹے گا کوہ کن سے پہاڑ سی راتیں











ہر لحظہ نیا طور، نئی برق ججلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوطے

110-----

ہرچند رام بور میں گھبرا رہا ہے داغ سس طرح جائے کلب علی خان کو حچھوڑ کر

382----

ہوش والوں سے جو سنتا ہے فسانہ تیرا بیٹھا منہ پھیر کے ہنتاہے دوانہ تیرا

392-----

ہے جو صاحب کے کف دست پہ یہ چکنی ولی زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے

101-----



یا یک نیاز اس سے کیوں کر کوئی ہر آوے آتا ہو سو طرح سے جس کو کہ ناز کرنا 414









ريزة ألماس





**第一次** 







نَاكُوْلُلُمُ إِنَّا الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

التلاق اليجوكيش الشيث إسلام آبار